

## الرفيق الفصيح لمشكوة المصابيح جلاك

افادات حضرت علّا مدر فيق احمر صاحب قدس سرة شيخ الحديث مفتاح العلوم جلال آباد

<u>موتب</u> **محمه فاروق غفرله** غادم جامعهٔمحود بیملی پور ماپوڑرو ڈمیرٹھ (یوپی)۲۳۵۲۰۶

#### بسبم الله الرحين الرحيب

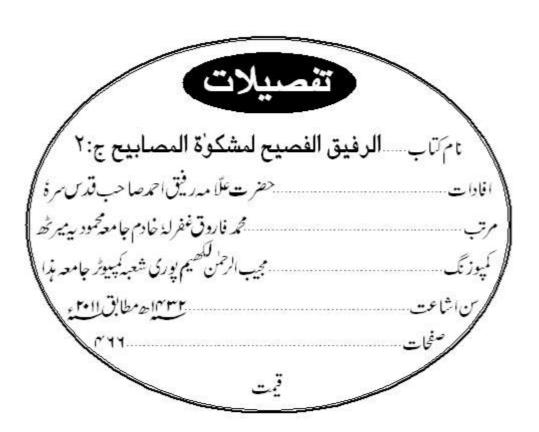

ناشر

## هپيه محمودپه

جامعهٔمود بیلی بور ہاپوڑ روڈ میرٹھ (یو پی)۲۴۵۲۰۲

فهرست الرفيق الفحيج لمشكوة المصابيح جلردوم

## اجمالی فہرست

## الرفيق الفصيح لمشكوة المصابيح جلدوم

| نمبرصغه | رقم الحديث | مضامين                       | نمبرشار |
|---------|------------|------------------------------|---------|
| rA      | /rrt/t     | كتاب الايمان                 | ,       |
| mos     | /art/ra    | باب الكبائرُ وعلا مات النفاق | ۲       |
| r19     | 12 + 6,14  | باب فی الوسوسة               | ٣       |

| فهرست        | ن الفصيح٢                                        | الرفيق        |
|--------------|--------------------------------------------------|---------------|
| EX.          |                                                  | <del>Z</del>  |
| 公            |                                                  | 叕             |
| X            |                                                  | X             |
| $\bigotimes$ |                                                  | $X_{\chi}$    |
| XX           |                                                  | $\mathcal{K}$ |
| <b>X</b>     | فهرست                                            | $\mathcal{K}$ |
| 7            | الرفيق الفصيح لحل مشكوة المصابيح                 | Š             |
| صفخمبر       | مضامین                                           | نمبرشار       |
|              | كتاب الايمان                                     |               |
| FA           | رّ تيب كتب پرايك نظر                             | 6             |
| **           | كتاب كے لغوى اورا صطلاحي معنى                    | ,             |
| 11           | ايمان تعريف                                      | ۳             |
| rr           | الجحث في المذاهب في الايمان                      | ۴             |
| ro           | خلاصه                                            | ۵             |
| 11           | ايمان اورا سلام مين نسبت                         | ٧             |
| r2           | کفر کے معنی اوراس کی اقسام<br>اقت                | 4             |
|              | (الفصل الاول)                                    |               |
| 44           | حدیث نمبر ﴿ ٢ ﴾ حدیث جبر ئیل (ضرورت سلوک وتصوف ) | Λ             |
| ٨٢           | شان ورو د                                        | 4             |
| ۵٠           | سرېږبال رکھناسنت ہے                              | 1.            |
| ٥٣           | اشكالات مع جوابات                                |               |
|              |                                                  |               |

| فهرست  | ن الفصيح٢                                       | الرفيق  |
|--------|-------------------------------------------------|---------|
| صفخيبر | مضامین                                          | نمبرثار |
| ۵۹     | ضر ورت سلوک وتصوف                               | 14      |
| 44     | حقیقی معنی                                      | 15-     |
| 45     | مجازی معنی                                      | 10"     |
| YA.    | فوائد                                           | 10      |
| ۷٠     | حديث تمبره ٣ ١٩ اسلام كي بنياديا في چيزول پر ہے | 17      |
| 41     | شان ورود                                        | 14      |
| ۷٣     | فصاحت و بلاغت کی اجمیت                          | IΔ      |
| ۷۴     | لفظ شہادت میں تین صورتیں                        | 19      |
| ۷۴     | حضرت شیخ الا دب گاارشاد                         | ۲۰      |
| 20     | اشكال مع جواب                                   | *1      |
| 44     | نماز جامع العبادات ہے                           | **      |
| ۸٢     | ار کان خمسه کی حکمتین                           | **      |
| ۸۳     | ضرورت صحبت شخ                                   | m       |
| ۸۴     | ايك خاص فائده                                   | 70      |
| ۸۴     | ايكاشكال مع جواب                                | 77      |
| ۸۵     | حديث نمبر ﴿ ٤٣ ﴾ ايمان كي شاخيس                 | 1/2     |
| ۸۷     | بنیادی شعبه                                     | MA      |
| ۸۷     | ادنی شعبه                                       | 79      |
| ۸4     | درميانی شعبه                                    | ۴.      |
| ΛΛ     | جامعیت حدیث                                     | rı      |

نمبرثار 9.4 10 14 ۷۶ هجرت ظاهره

الرفيق الفصيح ٢٠٠٠٠٠ نمبرثار 00 حدیث نمبر ﴿ کے ﴾ ایمان کی واقعی حلاوت 114 44 حدیث نمبر ﴿٨﴾ ایمان کاواقعی لطف فائده ذا نَقه ( دوم )..... 114 حدیث نمبر ﴿ ٩ ﴾ نجات کادارومدار حضرت محمصلی الله علیه وسلم کی ا تباع میں .... ITA 115 جس شخص کودعوت نه پهونچی اس کاحکم عه حدیث نمبر ﴿ • ا ﴾ دو ہرااجریائے والے حضرات 114

| فهرست  | ر الفصيح۲ ۸                                 | الرفيق  |
|--------|---------------------------------------------|---------|
| صفخمبر | مضامین                                      | نمبرثار |
| 161    | عظيم معجزه                                  | 24      |
| 164    | حق اسلام ہے مراد                            | 45      |
| ۳۵۱    | حدیث نمبر ﴿ ١٢﴾ استقبال قبله کی فضیات       | 25      |
| 100    | مرزائيول كااعتر اض مع جواب                  | ۷۵      |
| 100    | حدیث نمبر ﴿٣١﴾ جنت کامستحق بنانے والے اعمال | 27      |
| 109    | اشكال مع جواب                               | 44      |
| 10+    | فائده                                       | ۷۸.     |
| 101    | اشكال مع جواب                               | ۷٩      |
| 101    | حدیث نمبر ﴿ ۱۴﴾ استقامت                     | Λ•      |
| 101    | جامعیت صدیث                                 | ΔI      |
| 100    | معنی استقامت                                | Δ7      |
| 100    | حدیث نمبر ﴿١٥﴾ فرائض اسلام کا تذکره         | ۸۳      |
| 104    | نفل کے شروع کرنے ہے واجب ہونے میں اختلاف    | ۸۴      |
| 109    | معنی فلاح                                   | ۸۵      |
| 109    | غيرالله کې قشم                              | ΛΥ      |
| 109    | عج کوذ کرنه کرنے کی وجہ                     | Λ2      |
| 14+    | وجوب وتر پراشکال مع جوابات                  | ΔΔ      |
| 141    | حدیث نمبر ﴿١٦﴾ وفدعبدالقیس کی آمد           | Д       |
| HE     | وفد كاتعارف                                 | 4.      |
| 140    | فائده: آنے والے کا تعارف                    | 91      |

الرفيق الفصيح ٢٠٠٠٠٠ نمبرثار فائده:مهمان کوخوش آيديد کهنا..... IYA 144 141 140 100 147 144 141 149 المبيعت كاثبوت المستعدد المبيعة المبيع IAI شرگ شعوری

| فهرست  | الفصيح٢ ١٠                                                          | الرفية  |
|--------|---------------------------------------------------------------------|---------|
| صفحةبر | مضامین                                                              | نمبرثار |
| IAT    | شرك غيرشعوري                                                        | 1117    |
| IAM    | شرک خفی                                                             | 115     |
| 100    | مقررین کے لئے تنبیہ                                                 | 110     |
| 100    | چوری کی اقسام                                                       | 110     |
| 1/4    | زناکے اقسام                                                         | 114     |
| IAT    | ابتلائے عام                                                         | 112     |
| IAT    | قتل او لا د                                                         | 11/4    |
| 114    | حضرت سليمان عليهالسلام كاواقعه                                      | 119     |
| IAA    | اسقاط حمل                                                           | 17+     |
| IAA    | بهتان کی تعریف                                                      | 171     |
| 104    | حضرت على رضى الله تعالى عنه كاواقعه                                 | 177     |
| 14+    | معتز له کاند هب                                                     | 175     |
| 19.    | معتز له کی دلیل                                                     | 170     |
| 14+    | ابل سنت والجماعت كامُد مِب ودليل                                    | ۱۲۵     |
| 151    | حدود کنارات ہیں یانہیں؟امام ابوحنیفہ اورامام شافعی کے درمیان اختلاف | 177     |
| 195    | حديث شريف اور كتاب الله مين موافقت                                  | 174     |
| 195    | حضرت شخ الهند گی رائے                                               | IFA     |
| 190    | واقع بحرت                                                           | 179     |
| 190    | معتز لهاورخوارج پررد                                                | 15.4    |
| 144    | حديث نمبر ﴿ ١٨ ﴾ رسول الله صلى الله عليه وسلم كي عورتو ل كونصيحت    | Iri     |

| فهرست       | ا الفصيح ٢٠٠٠٠٠                                     | الرفيق  |
|-------------|-----------------------------------------------------|---------|
| صفخير       | مضامين                                              | نمبرثار |
| 15.5        | خطاب كاايك ادب                                      | IFF     |
| 19.9        | اشكال مع جواب                                       | 155     |
| <b>ř</b> •1 | اشكال وجواب                                         | 19-17   |
| <b>r.</b> r | واقعدجا حظ                                          | 150     |
| ***         | فائده: طالب علم كاستاد ہے سوال كرنا                 | iri     |
| **          | نتصان عقل کی د <b>لیل</b>                           | 172     |
| ***         | اشكال مع جواب                                       | IFA     |
| 1+0         | نتصان دین کی د <b>یل</b>                            | 154     |
| 1.0         | فائده                                               | 10.     |
| 1.0         | زمانه حیض کی فوت شده نماز ول پر ثواب                | 10"1    |
| 1+1         | فائده:واعظین کی ذمه داری                            | 107     |
| 7+4         | فائده:عورتو ل كااجتماع                              | ١٣٣     |
| 1+4         | حدیث نمبر ﴿ ١٩﴾ خدا کی تکذیب اورگالی                | 100     |
| <b>r-</b> A | حدیث قدی کی تعریف                                   | iro     |
| <b>ř</b> •A | قرآن پاک اور حدیث قدسی میں فرق                      | IF4     |
| <b>P</b> 11 | گالى كى تعريف                                       | 102     |
| rir         | حدیث نمبر ﴿٢٠﴾ز مانے کوبرا کہنا                     | ICA.    |
| ric         | عَلَم حديث قدى                                      | 16.4    |
| rit         | حدیث نمبر ﴿٢١﴾ الله تعالیٰ کی بر دباری اور صبر وتخل | 10.     |
| MA          | واقعه حطزت ابوبكرصد يق رضى الله تعالى عنه           | 101     |

الرفيق الفصيح ٢٠٠٠٠٠ نمبرثار نقطەنوا زېھى،نقطە گىرېھى ..... ۱۵۴ کڑے پیرصاحب کی من گھڑت حکایت ۱۵۹ حقیقت کبر ۱۶۳ حديث نمبر (۲۳) جنهم سے نجات كى صانت 114 ١٩٣ اشكال 

| فهرست   | ن الفصيح٢ ١٣٠                                              | الرفيق  |
|---------|------------------------------------------------------------|---------|
| صفينمبر | مضامین                                                     | نمبرثار |
| 172     | فائده:٢ رتعلق كالحاظ                                       | 147     |
| rm      | زنا کی تعریف                                               | 144     |
| ***     | چوري کي تعريف                                              | 140     |
| rrq     | اشكال مع جواب                                              | 140     |
| tra     | طالب علم اوراستاذ كاادب                                    | 144     |
| rm      | پهاامطلب                                                   | 122     |
| rm      | دومرامطك                                                   | 14.5    |
| trt     | وردواليغورت كاعلاج                                         | 149     |
| trt     | تيسرامطك                                                   | 1/4     |
| rrr     | حضرت کشمیری کی رائے                                        | IAI     |
| rrr     | ایک شاندار معنی                                            | IAF     |
| ***     | على رغم انف ابي فر رضي الله عنه الخ كي حكمت                | IAF     |
| rrr     | حضرت ابوذ ررضی الله عنه کی اس جمله ہے محبت                 | IAP     |
| trr     | معتز لهاورخوارج كارد                                       | 1/10    |
| trr     | خوارج کاند هب                                              | IAY     |
| rrr     | مغتزله کامله بهب                                           | IAZ     |
| trr     | حدیث نمبر ﴿٢٥ ﴾ جنت میں وخول کے لئے عقائد کی اصلاح لازم ہے | IAA     |
| tra     | وان عيسى عبدالله ورسوله الخ لانے كى وج                     | 1/19    |
| 177     | حضرت عيسى عليهالسلام كو كلمة الله كهنج كي وجه              | 19.     |
| 112     | رُوْحٌ مِنْهُ كَاخِكَ وَجِ                                 | 191     |

| فهرست  | ن الفصيح ٢٠٠٠٠٠ ن                              | الرفيق      |
|--------|------------------------------------------------|-------------|
| صفحذبر | مضامین                                         | نمبرثار     |
| 102    | تر و پيرفلاسفه                                 | 197         |
| rm     | حديث تمبر ﴿٢٦﴾ سابقه كنا مول كومحوكرن والاعمال | 191         |
| 10.    | صيغدامر كأعكم                                  | 190"        |
| 10+    | درخواست بيعت                                   | 190         |
| 101    | ماذا تشترط پرایک نحوی اشکال                    | 197         |
| 101    | شر طالگانے کی وجہ                              | 194         |
| rar    | تین اعمال ذکرکرنے کی وجہ                       | 19.5        |
| tor    | اعمال ثلثہ ہے کون ہے گناہ معاف ہوتے ہیں        | 199         |
| too    | فائده: ثبوت بيعت                               | ***         |
|        | (الفصل الثاني )                                |             |
| 101    | حدیث نمبر ﴿۲۷﴾ خیرکے دروازے                    | r•1         |
| 109    | فائده: ما تخو ں کی تسلی کرنا                   | 7.7         |
| 109    | معتز لهاورخوارج پررد                           | M. M        |
| 741    | روزہ کے ڈھال ہونے کی وجہ                       | 4.0         |
| ryr    | جهاد کی تعریف                                  | 7+0         |
| ryr    | هج ،صوم ، زکوة کوذکرنه کرنے کی وجہ             | 747         |
| ryr    | جها د کا تحکم                                  | 70.2        |
| 740    | جها دو قال میں نبت                             | F+A         |
| 240    | فائده:طلباءاورسامعين كومتوجه كرنا              | <b>**</b> 9 |
| 110    | زبان کی حفاظت اوراس کی اہمیت                   | <b>*1</b> • |

| فبرست   | ) <b>ال</b> فصيح ٢٠٠٠٠٠ ١٥                                      | الرفيق  |
|---------|-----------------------------------------------------------------|---------|
| صفينمبر | مضامين                                                          | نمبرثار |
| 744     | ٹکلتک امک کے عجیب معنی                                          | *11     |
| 144     | زبان کے نقصانات                                                 | 717     |
| 142     | باتوں کو کھیتی کے ساتھ تشبیہ دینے کی وجہ                        | MM      |
| 777     | حدیث نمبر ﴿٢٨﴾ محبت وَفَرْت کا سبب رضائے الہی ہونا جائے۔۔۔۔۔۔۔۔ | 7117    |
| 14.     | عپار چیز ول کی شخصیص کی وجه                                     | 710     |
| 121     | حضرت موی علیهالسلام کاواقعه                                     | MA      |
| 121     | میبذی اور قطبی پڑھنا                                            | MZ      |
| 121     | حضرت مولانا محمد يعقوب صاحب كاواقعير                            | MA      |
| 141     | حدیث نمبر ﴿۲٩﴾سب سے بہتر عمل کی تعیین                           | 719     |
| 141     | حدیث نمبر ﴿ ٣٠ ﴾ ایذ اء سلم حرام ہے                             | ***     |
| 120     | حديث ہے متعلق سوال وجواب                                        | 771     |
| 121     | الاسلام                                                         | ***     |
| 124     | الا يمان                                                        | ***     |
| 122     | د لیل انی اور دلیل کمی                                          | 797     |
| 121     | قاعده                                                           | מוז     |
| 74A     | شہ                                                              | 777     |
| 141     | جواب                                                            | 11/2    |
| 129     | سوال                                                            | 77/1    |
| 129     | جواب                                                            | P74     |
| 129     | دومراجواب                                                       | ***     |

| فبرست        | ن الفصيح ۲۰۰۰۰۰ ۱۹                                   | الرفيؤ  |
|--------------|------------------------------------------------------|---------|
| صفخمبر       | مضامين                                               | نمبرثار |
| <b>*</b> *   | صحبت شیخ کی ضرورت                                    | 771     |
| <b>r</b> A•  | مجابد کی تعریف                                       | 777     |
| M            | جها دا كبر                                           | ***     |
| M            | هجرت کی حکمت                                         | 777     |
| tat          | حدیث نمبر ﴿اسلى المانت اورا یفائے عہد                | 750     |
| M            | امانت کی قشمیں                                       | 777     |
| Mr           | خيانت كاوبال                                         | 112     |
| tar          | امانت ہے کیام او ہے؟                                 | rra     |
| 110          | اشكال مع جواب                                        | 444     |
|              | (ا <sup>لف</sup> صل الثالث)                          |         |
| PAY          | حدیث نمبر ﴿٣٢﴾ کلمهٔ تو حیرنجات کاضامن ہے            | M       |
| <b>t</b> /\_ | افلاطون کی تر دید                                    | ויהא    |
| 114          | معتز لهوخوارج کی تر دید                              | 77      |
| 1/14         | يېودونصارى كى تر دىد                                 | Mrm     |
| řΛΛ          | حدیث نمبر ﴿٣٣﴾ أو حید کے اعتقاد رپر مرنے والاجنتی ہے | 400     |
| MAG          | حدیث نمبر ﴿ ۱۳۴ ﴾ مشرک جہنمی ہے                      | 400     |
| <b>*</b> 9•  | حدیث نمبر ﴿٣٥﴾ موحدین کے لئے جنت کی خوشخری           | PP' Y   |
| 190          | فائدهاول:صدرمجلس كابلا بجه كجا تحد كبائه كرجانا      | M72     |
| 190          | فائده دوم: طالبین کوصد رمجلس کاانتظار کرنا           | ንሮ\     |
| 190          | فائده سوم : محبت میں بے چینی                         | PP'4    |

الرفيق الفصيح ٢٠٠٠٠٠ نمبرثار مضامين واقعه حضرت ثمر وابن العاص رضى الله عنه ...... گھبراہٹ زیا دتی محبت کی علامت نہیں ..... 101 ۱۵۶ حضرت ابوبکر رضی الله تعالیٰ عنه کی بهادری 194 ۳۵۳ فائده:اظهارمحت 1.1 ۱۵۶ اشكال مع جواب ۲۵۶ فائده دوم: سند کاثبوت ..... ۵۷۷ شان فاروقی ۸۵۸ حضرت عمر رضی الله عند کے مار نے کی وجیہ ۱۵۹ اشكال مع جواب r.0 ۶۶۰ فائده:مقام فاروقی ۲۱ | تنبيه r.4 r.A ۲۶۴ ایکاشکال اوراس کاجواب r.A ۴۶۳ اشكال مع جواب ۲۱۵ حدیث نمبر «۳۷ »نجات کاذ رایه کلمه نو حید ......... ۴۶۶ وفات نبي صلى الله عليه وسلم يرصحا به رضى الله عنهم كاحز ن وملال ......... ۲۲۷ فائدہ:اینے بڑے سے شکایت ۶۲۹ حضرت ابو بكرصد لق رضي الله تعالى عنه كي نو اضع 411

الرفيق الفصيح ٢٠٠٠٠٠ نمبرثار حضرت تھا نوگ کی و فات پر مجذوب کادومر وں کوتسلی دینا ايه هذا الامو كامصداق عنه فائده:طالب علم كاوب ..... ۳۷۶ فائدہ:حضرت عثان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دین ہے تعلق 111 ٣٤٧ فضيات صديق اكبررضي الله تعالى عنه ..... 111 848 | فائدہ نذہب اسلام کے حق ہونے کا یقین کافی نہیں .. 124 فائده بحكمه نوحيد كي فضيلت MIA 228 معتز لهاورخوارج کی تر دید ...... MIA MIA 24 | امام اعظم رهمة الله عليه كاارشاد..... 119 ۰۸۰ حضرت على رضى الله تعالى عنه كاار شاد ................ 119 ۱۸۱ | امام اعظم رحمة الله عليه كالجفنگي استاذ كاادب 119 ۳۸۴ حدیث نمبر ﴿۳۸﴾ دین غالب آ کرر ہے گا..... ۸۸۴ حدیث نمبر ﴿۳۹﴾ کلمه نو حیداوراعمال ۸۸۵ حدیث نمبر ﴿ ۴۰۸ ﴾ الله تعالی کی مے حساب رحمت ۱۸۷ حدیث نمبر ﴿ ۴۸ ﴾ نیکی پرخوشی ایمان کی علامت ہے ..... ۶۸۹ حدیث نمبر ﴿ ۴۲۶ ﴾ حن اخلاق اورافضل اعمال ..... MYA

الرفيق الفصيح .....٢ نمبرثار ۲۹۶ طیب الکلام و اطعام الطعام کوبیان کرنے کی وجہ ...... ۲۹۳ الصبر والسماحة سايمان كي قير كي وجه ..... ۲۹۵ صبرعلی الطاعة ..... 894 صبر عن المعاصى .......... ۶۹۸ ساحت کے معنی ۶۹۹ صبروساحت کی جامعیت ٢٠٠ اى الاسلام افضل ..... ٣٠١ جوف الليل الآخر كے افضل ہونے كى وبيہ .... ۴۰۶ تہجد کے وفت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نداء ..... TTA ۴۰۶ حدیث نمبر ﴿۴۴۶﴾ جوشرکنہیں وہ جنتی ہے 100 هه افائده:احکامعوام وخواص میں فرق ٣٠٦ حديث نمبر ﴿ ٣٨٨ ﴾ زبان الله تعالى كے ذكر سے تر دئی جائے ..... ے ہو افائدہ نباطن کے ساتھ طاہر کا بنانا بھی ضروری ہے ..... ماراط ۴۰۸ صحبت مشائخ کی ضروت

الرفيق الفصيح .....٢ نمبرثار مضامين باب الكبائر وعلامات النفاق (الفصل الاول) ۳۰۹ حدیث نمبر (۴۵ )سب سے بردا گناه شرک ہے۔۔۔۔۔۔۔ MM كبائر كابيان اور نفاق كي نشانيا ب ۳۱ گناه کبیره کے اندرعلاء کااختلاف ۳۱۶ حد کی تعریف 📗 💮 💮 💮 💮 💮 💮 💮 💮 💮 💮 💮 ۳۱۶ 779 ۳۱۴ صغیر دوکبیر د مین مختلف اقوال rar MOA ۳۲۲ حدیث نمبر ﴿٢٣ ﴾والدین کی نافر مانی MY0 T44 M44 MYA

| فهرست       | ن الفصيح٢ ٢١                                                        | الرفيۆ  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|---------|
| صغينمبر     | مضامين                                                              | نمبرثار |
| r21         | سحر مجزه ، کرامت میں فرق                                            | r12     |
| r2r         | يتيم كي تعريف                                                       | PPA     |
| ۳۲۲         | حدیث نمبر ﴿ ۴٨ ﴾ نورا بمان کے زوال کے اسباب                         | 224     |
| 724         | اشكال مع جواب                                                       | ***     |
| r24         | حديث پاک کی چندرتو جيهات                                            | 271     |
| <b>74</b> A | فائده                                                               | ***     |
| PAI         | نوبه کاتعریف                                                        | rrr     |
| TAT         | حديث نمبر ﴿ ٣٩ ﴾ منافق كي پيجپان                                    | rrr.    |
| TAT         | اشكال مع جوابات                                                     | rro     |
| ran         | نفاق کی تنین علامتیں                                                | 777     |
| <b>7</b> 14 | حدیث نمبر ﴿٥٠﴾ منافق خالص کی پیجان                                  | 442     |
| rng         |                                                                     | rra     |
|             | (الفصل الثاني )                                                     |         |
| <b>1</b> 91 | حدیث نمبر ﴿۵۲﴾ ۹ رواضح احکام                                        | rra     |
| ۳۹۳         | اشكال مع جواب                                                       | rr.     |
| <b>r</b> 90 | اشكال دوم مع جوابات                                                 | F01     |
| ۳۹۲         | جوابات عشر                                                          | 707     |
| <b>799</b>  | اشكال مع جواب                                                       | 444     |
| ۲٠٠         | حدیث نمبر ﴿ ۵۳ ﴾ گناه کی وجہ ہے کسی مسلمان کو کافر نہیں کہا جا سکتا | ***     |
| r. r        | حدیث نمبر ﴿۵۴ ﴾ زنا ایمان کے منافی ہے۔                              | rro     |

الرفيق الفصيح .....٢ نمبرثار (الفصل الثالث) ۴۴۶ حدیث نمبر ﴿۵۵ ﴾حضرت معاذر ضی الله تعالی عنه کوچند وصیتیں ٣٨٧ | وصيت كي تعريف ۳۴۹ | بحالت اکراه کلمهٔ کفرزبان ہے کہنا ...... 1.4 P+A ادم والدین کے حکم سے بیوی کوطلاق P+A ۳۵۶ ترکنماز کاوبال 1.49 1-9 ۳۵۴ کافر مانی پرالله تعالی کاغصه ..... 1110 ۴۵۵ میدان جنگ سے بھا گئے کی ممانعت 111 ۳۵۷ اہل وعیال پرمیا ندروی ہے خرچ MIT MIT ۳۵۹ امل وعیال میں خوف خداوندی کی کوشش کرنا ..... حدیث نمبر ﴿۵۲ ﴾ اس زمانے میں باتو کفر ہے یا ایمان باب في الوسوسة 1719 119

| فهرست | ن الفصيح ۲۰۰۰۰۰ ۲۳۰۰۰                              | الرفيؤ      |
|-------|----------------------------------------------------|-------------|
| صغيبر | مضامین                                             | نمبرثار     |
| 614   | خروريي                                             | r 10°       |
| 719   | اختياريه<br>(الفصل الاول)                          | P10         |
| 14.   | حدیث نمبر ﴿۵۷﴾ وسوسول برمواخذ هنیس ہوگا            | <b>711</b>  |
| 641   | وسوسه کے اقسام                                     | r42         |
| 671   | هاجس                                               | MAY         |
| 641   | خاطر                                               | F19         |
| 641   | حديث النفس                                         | r2.         |
| 441   | هم                                                 | P21         |
| 671   | عزم                                                | r2r         |
| rrr   | احكام                                              | r2r         |
| ۳۲۳   | عزائمٌ قلبیہ کے درجات                              | 42N         |
| rtr   | وساوس كانتكم                                       | r20         |
| rro   | علاج وساوس                                         | 724         |
| rry   | حدیث نمبر ﴿۵٨﴾ وسوسول کو براسمجھناایمان کی دلیل ہے | 722         |
| 749   | حدیث نمبر ﴿۵٩ ﴾الله تعالیٰ کی پناه طلب کرو         | 72A         |
| ١٣١   | بحث کی ممانعت                                      | r29         |
| rrr   | فائده: اہل بإطل مے مناظره                          | <b>FA</b> • |
| rrr   | حديث تمبر ﴿ ١٠ ﴾ وسو سے كاعلاج                     | MAI         |
| ۲۳۲   | حدیث نمبر ﴿١١﴾ برانسان کے ساتھ دومؤ کل ہوتے ہیں    | MAY         |

الرفيق الفصيح .....٢ نمبرثار ۳۸۵ حدیث نمبر ﴿ ۲۲ ﴾ شیطان انسان کے خون کے ساتھ دوڑتا ہے ...... ٣٨٦ كيخي بن معاذرهمة الله عليه كاارشاد ..... 1759 ۲۸۷ حدیث نمبر ﴿ ۲۳ ﴾ولادت کےوقت بچول کوشیطان تکلیف بهو نیاتا ہے ... مس شیطان ہے حضرت مریم وعیسیٰ علیہاالسام کے محفوظ ہونے کی وجہ ....... ۴۸۹ شبه ۳۹۰ اشکال مع جواب ۴۹۶ حدیث نمبر ﴿۲۸ ﴾ شیطان کچوکالگاتا ہے.... ۳۹۶ | حدیث نمبر ﴿۲۵ ﴾ آفر قه ڈالنا شیطان کاپیندیدہ مشغلہ ...... ۳۹۴ شیطان کومیاں بیوی کے درمیان تفریق پسند ہونے کی وجہ ..... MMY ۳۹۵ فائده:میان بیوی کاچو کنار بهنا MAY ۳۹۶ اشکال مع جواب 1774 ۲۹۷ حدیث نمبر ﴿۲۲ ﴾ شیطان ما یوس موگیا..... 117 ۳۹۸ جزیرہ کے کہتے ہیں؟ MA جزيره فما FFA 101

الرفيق الفصيح ٢٠٠٠٠٠ 10 نمبرثار ۴۰۶ حدیث نمبر ﴿۲۸ ﴾ الجھے برے خیالات اوران کا حکم ...... ۴۰۶ خیالات مشتبه بونے کے اسباب ۴۰۵ فائده:وعده اوروعيد مين فرق 101 ۴۰۶ حدیث نمبر ﴿ 19 ﴾ مخلوق کے خالق الله تعالی ہیں..... 101 (الفصل الثالث) 2-r حدیث نمبر ﴿ 4 ﴾ الله تعالی کوکس نے پیدا کیا؟ 109 ۴۰۸ حدیث نمبر ﴿ الا ﴾ نماز کے دوران شیطان شبہ ڈالتا ہے ..... ۴۰۹ حدیث نمبر ﴿ ۲۲ ﴾ نماز میں وسوسه کی فکرنه کرنا چاہئے ..... 745 P40 110 x-xx-xx-xx-x

# كال بالا بسارة رقم الحديث السارة ١٣٨٨

الرفيق الفصيح ٢٠٠٠ كتابالايمان

38814654 Mujeeb (E)\Disk n\BMPS\ART ot found

TA

#### كتاب الايمار

تصحیح نیت کی حدیث کے بعد مصنف نے ان حدیثوں کو لانا میاہا جن کا تعلق ایمان ہے ہے، چونکہ ایمان ہی ایسی شی ہے جوازل ہی ہے انسان کے ساتھ لگا ہواہے جب انسان کو پیدا کیاتوا بمان بھی ودیعت کردیا، پینیا دی شیء ہے ازلی اورابدی شیء ہے انسان کے ہروقت ساتھ رہتا ہے ازل ہی ہے ساتھ ساتھ زندگی میں بھی ساتھ م نے کے بعد بھی ساتھ قبر میں بھی ساتھ تو ایمان کوایک بنیا دی شان حاصل ہے، اور عمل تو معمولی سازندگی کا حصہ ہے۔

## ترتیب کت برایک نظر

اموردىدىي يانچىشمىن بىن:

(۱) ....اعتقادات بن كوايمان تي تعبير كياجا تا ہے۔

(۲)....عمادات۔

(۳).....معاملات\_

(۴)....مزاجر یعنی عقومات \_

(۵).....آداب

ایمان کی بنیا داوراس کےاصول یہ ہیں:

(1) -- الايمان بالله. (٢) -- الايمان برسله

(٣)....الايمان بكتبه. (٣)....الايمان بملائكته.

(٥) ....الايمان باليوم الآخر.

ا پیے ہی عبادات بھی پانچ ہیں:

(۱) شماز (۲) زکوق (۳) صوم \_

(م)....الج\_ (۵)....جهاد\_

معاملات بھی یا کے قتم کے ہیں۔

(١)....مناكحات. (٢)....المعاوضات المالية.

(٣)....المخاصمات. (٣).....الامانات. (۵).....التركات.

مزاجر یعنی اسلامی سز اؤل کے اصول بھی حسب ذیل پانچ ہیں۔

(١)....مزجرة قتل النفس. يعني قصاص\_

(٢)....مزجرة اخذ المال. يعنى عدسرقه \_

(٣).....مزجرة هتك العرض ليني عدقذف.

(٣)....مزجرة هتك الستر. يعنى حدزنا \_

(۵).... مز جرة قطع بيضة الاسلام. يعنى حدارتد او\_

آ داب کے اصول میر ہیں۔

(۱) سالاخسلاق! اس مراداخلاق باطنه بین یعنی ایناندرصبر شکر، قناعت، توکل، تفویض وغیره احجی با تین پیدا کرنا دسد، کبر، حب دنیا کینه وغیره بری باتو ل سے اپنے آپ کو پاک رکھنا۔

(٢) .... الشيم الحسنة إليني الحجى عادتين بيداكرنا-

(m)....السياسيات! يعنى بركام كويج اظم اورتد برے كرنا\_

#### (٧) .....المعاشرة! يعني ميل جول كانداز اسلامي طرز كركهنا \_ (البحر الرائق: ١/١)

نماز عبادات میں ہے سب ہے افضل ہے۔ اس کو تمادالدین کہا گیا ہے۔ بہت ی نصوص میں ایمان کے بعد نماز کا تذکرہ ہے۔ مثلاً "یو منون بالغیب" کے بعد ارشاد فرمایا: "وَیُقِیْدُمُونَ الصَّلواةً" حدیث جرئیل میں بھی شہادتین کے بعد نماز کا تذکرہ ہے۔ حدیث ذکر کیا ہے۔ اس کی وجہ بہ ہے کہ صوم ہرامیر وغریب پر فرض ہے۔ جج ہرآ دمی پر فرض نہیں ہے۔ نیز روزہ ہرسال فرض ہے۔ جج عمر میں ایک مرتبہ البنداصوم اعم اور اشمل ہے۔ بہت میں ایک مرتبہ البنداصوم اعم اور اشمل ہے۔ بہت میں روایات میں اج کے ۔ اس لئے اکثر حضرات نے '' کتاب الصوم'' کومقدم کیا ہے۔ بہت می روایات میں ارکان خمسہ کو بیان کرتے ہوئے صوم کو جج سے پہلے ذکر کیا ہے۔

### كتاب كے لغوى اور اصطلاحي معنی

لغوی تعریف: کتاب کے اندوجی کرنا۔ یہ مادہ جہاں بھی مستعمل ہوگااس کے اندوجی کا معنی خروط ہوگا ، مثلاً لکھنے کو کتابت کہتے ہیں لکھنے میں جمعے النقوش کا معنی فرور کو ظاہوگا ، مثلاً لکھنے کو کتابت کہتے ہیں لکھنے میں جمعے النقوش کا معنی پایاجا تا ہے لشکر کو ہم بی کتیبہ کہتے ہیں اسلئے کہ اس میں بھی کئی رجال جمعے ہوتے ہیں۔

اصطلاحی تعریف: اصطاح میں کتاب کہتے ہیں مسائل کے ایے مجموعے کو جن کہوں کو جن کے مسائل ہونے کا عتبار کیا جائے۔ استقلال سے مرادیہ ہے کہ وہ مجموعہ ماقبل و ما بعد پر موقوف ند ہو جن مسائل مستقلہ کے مجموعہ کو کتاب کہتے ہیں وہ دوشم کے ہیں ۔ بھی مجموعہ میں ایک بی نوع کے مسائل ہوں اس کو کتاب کہتے ہیں داحد کے مسائل ہوں اس کو کتاب کہتے ہیں ۔ ایک نوع کے مسائل ہوں اس کو کتاب کہتے ہیں ۔ ایک نوع کے مسائل کے مجموعہ کو جا ہے تعیمر کیا جا تا ہے ۔ اورصنف واحد کے مسائل کو

### ايمان كى تعريف

فصل ہے تعبیر کرتے ہیں۔

لغوی معنی: کسی کوذوامن بنا دینا مطمئن بنا دینا۔ تو ایمان لا نیوالا اپنے آپ کوجھی نارجہنم سے بچالیتا ہے اور دوسروں کو بھی مطمئن بنا دیتا ہے تو معلوم ہوا کہ مؤمن وہ ہوتا ہے جس سے سب مطمئن ہول ای کوالمسلم من سلم المسلمون النح میں حضوراقدس سلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔

اصطلاحی معنی: ان تمام با تول کی تصدیق کرناجن کورسول خداصلی الله تعالی علیه وسلم نے بیان فرمایا ہے، بیا ہوہ الله تعالی سے متعلق ہوں بیا ہے رسول پاک سلی الله تعالی علیه وسلم سے، پہلی کتابوں اور صحیفوں سے متعلق ہوں یا آخرت سے جن کو "بسما جاء به السر مسول" (صلی الله تعالی علیه وسلم) میں بیان کردیا ہے۔ ایمان مفصل و مجمل میں بیان کردیا ہے۔ ایمان مفصل و مجمل میں بیان کردیا ہے۔

پھراس میں اختلاف ہے۔

اشاعرہ الگ ہیں، ماتریدی الگ ہیں، متکلمین الگ گروہ بنائے بیٹھے ہیں۔اور پھر حضرت امام شافعی کچھاور حضرت امام اعظم کچھ،اور معتز لداور خوارج کچھ کہتے ہیں،اور مرجیہ کچھ کہتے ہیں۔اس کی تنصیل درج ذیل ہے۔

#### البحث في المذاهب في الأيمان

جاننا با ہے کہ ایمان کی دوجہتیں ہیں۔ایک جہت احکام دنیویہ کے اعتبارے، دوسری جہت احکام دنیویہ کے اعتبارے، دوسری جہت مقبول عنداللہ کے اعتبارے، تو احکام دنیویہ کے اعتبارے سب کا اتفاق ہے کہ صرف اقرار باللیان کرے تو اس کو ظاہراً مؤمن قرار دیا جائے گا، نماز جنازہ وفن فی قبور المسلمین میں مسلمان جیساتھم جاری ہوگا۔

جوائیان اللہ تعالیٰ کے نزدیک معتبر ہے اسکی حقیقت میں اختلاف ہے، تو اس میں کل سات مذا جب ہیں، دوامل حق کے اور پانچ امل ہواو باطل کے، امل حق کے دویہ ہیں کہ (۱) ۔۔۔۔ جمہور فقہاء وجمہور محدثین امام شافعیؓ، ما لکؓ، احدؓ، سفیان توریؓ، حمیدی، اور امام بخاریؓ کے نز دیک ایمان مرکب ہے اشیاء ثلثہ تصدیق بالبخان ، اقرار باللسان ، اور عمل بالارکان ہے۔

(۲) .....اورجمہور متکلمین اور امام ابو حنیفہ کے نز دیک ایمان بسیط ہے صرف تصدیق قلبی کا نام ہے ۔اقرار وعمل حقیقت ایمان میں داخل نہیں ۔البتہ اقرارا حکام دنیا کے اجراکے لئے شرط ہے اورعمل کمال ایمان کے لئے شرط ہے ۔

امل ہواء میں پہلا مذہب معتزلہ کا، وہ کہتے ہیں کہ ایمان مرکب ہے اشیاء ثلاثہ ہے تصدیق بالنے ہوا ہے اشیاء ثلاثہ ہے تصدیق بالنے بالنے ان اور عمل بالارکان ہے، بیتنوں حقیقت ایمان کے اندر داخل ہیں ۔ان میں ہے کسی ایک کوڑک کرنے سے خارج ازایمان ہوجائے گا مگر کفر میں داخل نہیں ہوگا۔

دوسرا مذہب خوارج کا، وہ بھی یہی کہتے ہیں مگرا تنا فرق ہے ایک جزء کوترک کردیے سے خارج ازایمان ہو کر کفر میں داخل ہو جائے گالیکن نتیجہ کے اعتبار سے دونوں فریق متفق ہیں کہا بیاشخص دوزخ میں داخل ہوگا۔اورمخلد فی النارہوگا۔

تیراند بهبر جیدکا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایمان بسیط ہے صرف تقد این قابی کانام ہے مل واقر ارزد حقیقت ایمان میں داخل ہے اور نہ کمال ایمان کے لئے ضروری ہے۔ یہاں تک کہ ان کا قول مشہور ہے لاتہ صور السمع صیدة مع الایسمان کیما لا تنفع الطاعة مع الکفر. [کوئی معصیت ایمان کے ساتھ نقصان نہیں دیتی۔ جس طرح کوئی طاعت کفر کے ساتھ نفع نہیں دیتی۔ معصیت ایمان کے ساتھ نقصان نہیں دیتی۔ جس طرح کوئی طاعت کفر کے ساتھ نفع نہیں دیتی۔ کی ضرورت نہیں۔ کی ضرورت نہیں۔ کی ضرورت نہیں۔

پانچوال مذہب کرامیہ کا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان صرف اقر ار کا نام ہے، تصدیق عمل کی کوئی ضرورت نہیں جتی کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عہد الست کا اقر اربی کا فی ہے۔ الد فيق الفصيع ---- ٢ ---- ٢ الد فيق الفصيع ---- ٢ الد فيق الفصيع المراكز في المراكز الميار الميار

**خلاصہ:** بہ ہوا کہ جمہور فقہا ،ومحدثین معتز لہ وخوارج کے نز دیک ایمان مرکب ہے۔ اورجمہور متکلمین، ابوالحن اشعریؓ اورامام ابوحنیفہؓ ومرجیہ کے نز دیک ایمان بسیط ہے۔ صرف تصديق قلبي كانام ايمان ہے مگرا يك بات يا در كھنا بيا ہے كياصل اختلاف الل ہواء كے ساتھ المام عن كا آليس ميس اختلاف حقيق نهيس بلكه لفظى واعتباري ب، جي آئنده بيان كياجائيگا-امام ابوحنیفه ًومتکلمین اعمال کوحقیقت ایمان ہے اس طرح خارج نہیں کرتے ، جیسے مرجیہ کہتے ہیں کہ ایمان کے لئے اعمال کی بالکل ضرورت نہیں بلکہ فرماتے ہیں کھمل کی بہت ضرورت ہے۔ای طرح محدثین کرام عمل کوحقیقی جزء قرار نہیں دیتے ہیں۔ بلکہ ضروری قرار دیتے ہیں اورامام ابوصنیفیجھی یہی کہتے ہیں تو پھر اختلاف کہاں؟ بلکتعبیر کرنے میں ایک فراق نے شدت اختیار کی اور دومرے نے سہولت اختیار کی ، در حقیقت اس اختلاف کا منشابی تھا کہ جہور کے مقابلہ میں مرجیہ تھے۔ جواعمال کوایمان سے بالکل خارج قرار دیتے ہیں تو ان کے جواب دینے کے لئے اپنے مذہب بیان کرنے میں شدت اختیار کی کداعمال کا ایمان میں بہت ذخل ہے گویا اعمال ایمان کے اجزاء ہیں۔اور حضرت امام ابو حنیفہ کا مقابلہ معتز لہ وخوارج کے ساتھ تفالہذاان کا جواب وینے کے لئے انہوں نے اپنا ند بہب بیان کرنے میں بہت سہولت اختیار کی کہ گویا اعمال کی (نفس ایمان کے تحقق کے لئے ) ضرورت ہی نہیں ۔ تو امام صاحب ّ کے قول سے اصل ایمان کا مسلہ صاف ہو گیا اور محدثین کے قول سے روح ایمان روشن ہوگئی۔

# ائيان اوراسلام مين نسبت

اسلام کالغوی معنی ہے کسی کے سامنے جھکنا۔ فروتنی اختیار کرنا۔اس کی بات کو بلاچون وچراتشکیم کرلینا ۔اصطلاح شریعت میں ایمان واسلام کے درمیان کیانسبت ہے اس میں علاء

کےاقوال مختلف ہیں۔

(۱) .... ان دونول میں عموم وخصوص مطلق کی نسبت ہے۔ ایمان خاص ہے۔ اسلام عام ہے۔ اسلام کام ہے۔ اسلام کام عنی ہے۔ سلیم بالباطن" اور اسلام کام عنی ہے۔ سلیم کرلینا خواہ بیسلیم دل ہے ہو۔ خواہ زبان ہے، خواہ جوارح ہے ہو۔ "کیل ایسمان اسلام بدون عکس کل"

(۲) ۔۔۔ بعض نے ان دونوں میں نبیت عموم خصوص من وجہ بیان کی ہے۔ اس لئے کہ ایمان نام ہے انقیاد باطنی کا۔ اور اسلام نام ہے انقیاد ظاہری کا جو بھی کسی شخص میں جمع ہوجاتی ہیں۔ اور بھی کسی میں انقیاد باطنی ہوتا ہے۔ ظاہری نہیں۔ اور بھی انقیاد ظاہری ہوتا ہے اور باطنی نہیں ہوتا۔

(۳) ....سیدمرتضی زبیدی شارح احیاءالعلوم کی رائے بیہ کے کدایمان واسلام میں تاازم فی الوجودیا تساوی ہے۔مطلب بیہ ہے کداسلام کامل معتبر جب پایا جائے گاتو اس کے ساتھ اسلام ضرور ساتھ ایمان ضرور ہوگا، جب ایمان کامل پایا جائے گاتو اس کے ساتھ اسلام ضرور ہوگا۔اس کئے کدایمان نام ہے انقیاد باطنی کالیکن کامل ہونے کے لئے شرط بیہ ہو۔اور اسلام نام ہے انقیاد ظاہری کالیکن اس کے معتبر عند اللہ ہونے کے لئے شرط بیہ ہے کدانقیاد باطنی بھی ہو۔

حافظ ابن جرعسقانی رحمہ اللہ تعالی کا قول بھی اس کے قریب ہے۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ ایمان واسلام کے جس طرح لغوی مفہوم جدا جدا ہیں اس طرح سے ان دونوں کے شرعی مفہوم بھی جدا جدا ہیں۔ ایمان کا مفہوم ہے انقیا دباطنی اور اسلام کا مفہوم ہے۔ انقیا دخا ہری لیکن تغایر مفہوم کے باوجود ہرایک دوسر سے کوستلزم ہے۔ اس لئے کے کہ مال ایمان کیلئے انقیاد ظاہری شرط ہے۔ اس طرح سے اسلام نام ہے۔ انقیاد

۔ ظاہری کالیکن معتبر اور صحیح تت سمجھا جائے گاجب کہاس میں انقیا دباطنی بھی ہو۔ (۳)....اسلام وایمان کے درمیان نسبت قائم کرنے میں حضرت علامہ انورشاہ صاحب کشمیری نورالله مرقده كاتعبير نهايت لطيف ب-حضرت شاه صاحب كي تحقيق كاحاصل بيب كه ایمان واسلام کی مسافت ایک ہے۔ صرف مبداء اور منتهی کا فرق ہے۔ اسلام ظاہرے شروع ہوتا ہےاور سج رچ کر ہاطن میں پہنچتا ہے۔اورایمان کامل ہاطن ہے شروع ہوکر پھوٹ پھوٹ کرظاہر پرآ جاتا ہے۔اگر کسی کاایمان کامل ہوگاتو وہ دل ہی میں نہیں رہے گابلکہ اپنی قوت کی وجہ ہے جوارح پر بھی ظاہر ہوگا اور اسلام اگر صحیح ہو گاتو ظاہر ہے باطن تكضرور بهو نجے گا۔البتة ايمان ناقص اوراسلام غيرمعتر ميں انفكاك موسكتا ہے۔اگر تصدیق دل ہی دل میں ہے کیکن پھوٹ کراعمال کی شکل میں ظاہر پرنہیں آئی تو بیا بمان کے ناقص ہونے کی نشائی ہے۔اوراگراسلامی اعمال جوارح کے اوپر اوپر ہی تیرت ہں۔لیکن قلبی یقین کےاضافہ کاباعث نہیں بنتے یو بیاسلام غیر معتر ہے۔ ا بمان کی تعریف پربعض اشکالات بھی گئے گئے ہیں اوران کے جوابات بھی دیے گئے ہیں ہم ان کومطولات کے حوالہ کرتے ہیں۔البتۃ ایمان کے بالقابل کفر ہے۔اس لئے کفر کی تعریف اوراس کے اقسام کو مختصراً ذکر کیا جاتا ہے۔اس کی تنصیل کے لئے بھی مطولات کی طرف رجوع كرنا بيائية ـ

# كفرك معنى اوراس كى اقسام

کفر کالغوی معنی ہے"الست۔ " یعنی چھپانا۔اصطلاح شریعت میں کفرایمان کی ضد اور مقابل ہے۔ایمان کاشر عی معنی ہے۔جمیع ضروریات دین میں آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تصدیق کرنا اس کے مقابلے میں کفر کی حقیقت ریہ ہوگی:" تک ذیب النہی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی شیء من ضروریات الدین" [یعنی ضروریات دین میں ہے کسی بات میں حضورعلیہ السلام کی تکذیب کرنا۔]حصول ایمان کے لئے جمیع ضروریات دین کی تصدیق ضروری ہے۔ اور محقق کفر کے لئے کسی ایک امر ضروری کا انکار بھی کافی ہے۔ ضروریات دین کی تکذیب کرنے کی صورتیں مختلف ہیں۔ جس صورت ہے بھی ماہیت تکذیب پائی جائے گی کفر محقق ہوجائے گا۔ تکذیب کی مختلف صورتوں کو کفر کی مختلف قسمیں سمجھا جاتا ہے۔ علاء نے کفر کی کئی قسمیں کی ہیں:

- (۱) کفرانکار ۲) کفر جحو د ۳) کفرعناد
- (٣) .... كفرنفاق \_ (۵) .... كفرزندقه جس كوالحاد بهى كباجاتا ہے \_
- (۱) کفر اخکاد: بین که دل ہے بھی رسول الله سلی الله علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق نہ کر ہے اور زبان ہے بھی صدافت کا قرار نہ کرے ، دل اور زبان دونوں ہے انکار ہو۔
- (۲) .... كفر جمود: بين كدول بدين حق كوسي سمجة ان ما مكى حقانية كا قائل ب؛ ليكن زبان سے صدافت كا قرار نبيل كرتا ، بلكها زكار كرتا بي جيسے غرابليس وكفريم و دوغيره -
- (٣) ..... كمفر عناد: بير به كه دين حق كودل سي بهي سياسمجه تا به اورزبان سي بهي اس كى صدافت كا اقر اركر تا به ليكن دين حق كے علاوہ دوسر سے اديان سے تبرى نہيں كرتا اورالتز ام اطاعت نہيں كرتا \_ جسے كفر ابو طالب \_
- (۳) ..... كمضو نفاق: بيئ كدول مين تكذيب ب-زبان مان كاكسي مصلحت كى وجيرة الربيد من المن كاكسي مصلحت كى
- (۵) کف و ذات این که بظاہرتو تمام ضروریات دین کے مانے کا قرار کرتا ہے۔ بظاہر کسی امر ضروری کا انکار نہیں کرتا لیکن ضروریات دین میں ہے کسی امر ضروری کا مطلب ایبان کرتا ہے جوضحا ہدوتا بعین اور تمام ائمہ امت کے اجماع

کے خلاف ہے۔ ایسے شخص کو زندیق والحد کہا جاتا ہے۔ مثلاً کتاب وسنت میں جنت ونا رکا ذکر ہے۔ جنت ونا رکا ثبوت ضروریات دین میں ہے ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں دوزخ و جنت کو مانتا ہو لیکن جنت ہے مرا دکوئی خاص نعمتوں والی جگہیں، بلکہ جنت اس سروراور ابتہاج کو کہتے ہیں جو ملکات محمودہ کے بعد آ دمی کو حاصل ہوتا ہے۔ اور نارے مرا دوہ ندامت اور گھٹن ہے جو ملکات قبیحہ کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ شخص ملحد و زندیق ہے۔

شاه ولى الله صاحب محدث دہلوگ رحمة الله عليه نے مؤطاامام ما لك كى شرح مسوى بيس زنديق كى تعريف الله قطول سے فرمائى ہے: "و ان اعترف به ظاهر الكنه يفسر بعض ما شبت من الله ين ضرورة بخلاف مافسره الصحابة و التابعون و اجمعت الامة عليه فهو النونديق " (مسوى: ١٠/١٣٠) [ اگر ظاہرى طور پرتو ان تمام ضروريات دين كا اقرار كرے، ليكن دين بيس جو باتيس بطور ضرورت ثابت بيس ان بيس سے بعض كي تفير ايسى كرے جو صحابة و تا بعین اوراجماع امت كے خلاف ہوتو بہ خص زند اللہ ہے۔ ]

زندقد اورالحادیمی کفری ایک نوع ہے۔اسکے کواس میں بھی امر ضروری شرقی کا انکار ہے۔اسکے کواس میں بھی امر ضروری شرقی کا انکار کرنا بی ہے۔خواہ وہ کسی صورت میں ہو۔ تبدیلی صورت سے حقیقت نہیں بدتی ،جس طرح سے ناروجنت کا ثبوت ضروری ہے۔ ان کاسر سے انکارامر ضروری کا انکار ہے۔ ای طرح سے نار کا مفہوم مخصوص اور جنت کا مفہوم مخصوص میں بھی بطور ضروری کا انکار ہے۔ ای طرح سے نار کا مفہوم مخصوص اور جنت کا مفہوم مخصوص میں بھی بطور ضروری کا انکار ہے۔ ای طرح سے ثابت ہے۔اسکے ظاہر اُجنت و نار کے مانے کا قرار کر کے اس مفہوم مخصوص کا انکار کرنا کسی اور معنی پرمحمول کرنا ہے جمی امر ضروری کا انکار ہے۔ یا مثلاً جس طرح "اقیہ مو الصلوة" کے الفاظ متواتر اور ضروری ہیں۔ ای طرح "صلوة" کا مغروف معنی بھی شارع علیہ السام سے ہم تک ضرورۃ ثابت ہے۔ جیسے "اقیہ مو الصلوة" کا معروف معنی بھی شارع علیہ السام سے ہم تک ضرورۃ ثابت ہے۔ جیسے "اقیہ مو الصلوة"

کے الفاظ کا انکار اور گفر ہے۔ یا مثلاً جس طرح ہے خاتم انبیین کی آیت کے الفاظ ضرورہ ٹابت ہیں ای طرح ہے اس کے اجماعی مفہوم اور معنی کو بدل کر کوئی اور معنی بیان کرنا بھی بیام رضروری کا انکار ہے۔ اسلے الحادوزند قد کے کفر ہونے میں منصف کوکوئی تر درنہیں ہونا بیا ہے۔ اسلے الحادوزند قد کے کفر ہونے میں منصف کوکوئی تر درنہیں ہونا بیا ہے۔ اندوقد کے کفر ہونے میں منصف کوکوئی تر درنہیں ہونا بیا ہے۔

زندقہ کے کفر ہونے پراشکالات کئے گئے ہیں اوران کے تفصیلی جواہات بھی دئے گئے ہیںاس کی تنصیل کے لئے مطولات کی طرف رجوع کریں ۔فقط الرفيق الفصيح ٢٠٠٠٠ ١٣ كتابالايمان

# حدیث جبر نیاط

یہ حدیث نہایت عظیم الشان ہے، جو دین کے اہم مضامین پر مشتمل ہے، شریعت، طریقت، حقیقت اجمالی طور پر اس میں موجود ہے، اس لئے اس حدیث کو امالا حادیث اورام الجوامع بھی کہتے ہیں۔

الدفيق الفصيح ٢٠٠٠٠ عمم كتابالايمان

# ﴿الفصل الأول﴾

## ﴿ مديث جِرِيُل ﴾

عَنُ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ رَضِي اللهُ عَنَّهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحُنُ عِنُدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوُمِ إِذُ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيْدُ بَيَاضِ الثِيَابِ شَدِيدُ مُوَادِ الشُّعُرِ لَايُرِي عَلَيْهِ آثَرُ السُّفَرِ وَلَا يَعُرِفُهُ مِنَّا اَحَدٌ حَتْمي جَلَسَ إلى النَّبي صَلِيَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسُنَدَ رُكُبَتِهِ إِلَى رُكُبَتَهِ وَوَضَعَ كَفَّيُهِ عَلَىٰ فَحِذَيُهِ، وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ! أَخْبِرُنِي عَنِ الْإِسُلَامِ، قَالَ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا الله، وَانَّ مُحَـهًا رَسُولُ اللَّهِ، وتُقِينُمَ الصَّلوٰةَ وَتُؤْتِي الزَّكوٰةَ، وَتَصُومَ رَمُضَان، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ إِنْ اِسْتَطَعُتَ الِّيهِ سَبِيلًا، قَالَ صَدَقْتَ، فَعَجَبْنَا لَهُ يَسُأَلُهُ وَيُصَدِّفُهُ، قَالَ فَانُحبرُنِي عَن الْإِيْمَان قَالَ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِه، وَكُتُبِه، ورُسُلِه، وَالْيَوْم الآجِر، وَتُوْمِنَ بِالْقَدُرِ خَيْرِهِ وَشَرَّهِ، قَالَ صَدَقُتَ، قَالَ فَأَخْبِرُنِي عَنِ الْإِحْسَان، قَالَ أَنْ تَعُبُدَ اللَّهُ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمُ تَكُنُ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، فَالَ فَأَخُبرُنِي عَن السَّاعَةِ، قَالَ مَاالُهُ مَسنتُ ولُ عَنْهَا بِأَعُلَمَ مِنَ السَّائِلِ، قَالَ فَأَخْبِرُنِي عَنُ أَمَارَاتِهَا قَالَ أَنْ تَلِدَ الْآمَةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ، الْعُرَاةَ، الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنيَان، قَالَ ثُمَّ إِنْطَلَقَ فَلَبِثُتُ مَلِيًّا، ثُمَّ قَالَ لِي يَا عُمَرُ، آتَدُرِيُ مَنُ السَّائِلُ، قُلُتُ اَللهُ وَرَسُولُهُ اَعُلَمُ، قَالَ فَإِنَّهُ جِبُرِيلُ، آتَاكُمُ يُعَلِّمُكُمُ دِينَكُمُ، رَوَاهُ مُسُلِم، وَرَوَاهُ أَبُوهُ رَيْرَةَ مَعُ إِخْتِلَافٍ، وَفِيُهِ، وَإِذَا رَأَيْتَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الصُّمَّ، البُكْمَ، مُلُوكَ الْارُضِ، فِي خَمُسِ

لَا يَعُلَمُهُنَّ إِلَّا الله ، ثُمَّ قَرَأً "إِنَّ الله عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، (متفق عليه)

حواله: بخارى شريف: ج١/ص ٢٠٥، باب قوله "ان الله عنده
علم الساعة، سوره لقمان" كتاب التفسير، عالمي عديث نمبر ٢٥٥٧، مسلم
شريف: ج١/ص ٢٩، باب بيان الايمان والاسلام والاحسان، كتاب
الايمان، عديث نمبر ٨٠

حل لغات: بیاض، سفیری، باض فلانا، (س) بیضاً، گورے بن بین کی سے بڑھ جانا۔ سواد، سیائی بسود، (س) کسوداً، سیاہ فام ہونا اسند الی شیء، (افعال) سپارا دینا۔ الرکبة، گٹنا، زانو، ن رُکب، اَلْفَخُدُ، وَالْفَخِدُ، ران نَ اَفْخَادُ. امارات، واحد اَمَارَة، علامت نثان، حفاة، واحد حافی، بر بند یا، حَفی، (س) حَفا، بر بند یا ہونا، عراة، واحد عادی، بر بند یا، حَفی، (س) حَفا، بر بند یا ہونا، عراق، واحد عادی، بر بند یا، حَفی، (س) حَفا، بر بند یا ہونا، عراق، واحد عادی، بر بند یا، عَفی، (س) حَفا، بر بند یا ہونا، واحد عادی، بر بند یا، عَفی، بر بند ہونا، عالمة، واحد عائل، مخان، واحد عادی، بر باند روز کیا، ریک الماشیة، – (س) کُفیا، جانورکو چرانا۔ الشاء، واحد شاۃ، بکری، تطاول، غرورو تکبر کرنا، ویکس مارنا، طول، رغیا، جانورکو چرانا۔ الشاء، واحد شاۃ، بکری، تطاول، غرورو تکبر کرنا، ویکس مارنا، طول، (ن) سے مشتق ہے۔ البنیان، تعمیر، عمارت، مکان، ملیا، کیجوری، کچھ صد۔

قوجمه: حضرت عمر بن الخطاب روایت فرمات بین که ایک دن بهم اوگ حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ابیا تک ایک شخص بھارے درمیان آیا، سکے گیڑے نہایت سفید اور بال نہایت سیاہ تھے، نہ تو اسپر سفر کی کوئی علامت تھی اور نہ ہم میں ہے کوئی اسکو بہان تھا، یہاں تک کہ وہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ گیا، اور حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں ہے اپنے گھٹنے ملا دئے اور اپنے دونوں ہا تھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفول زانو ہے مبارک پر رکھدئے، اسکے بعد اس نے کہا کہ اے جمہ! (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) مجھ دونوں زانو ہے مبارک پر رکھدئے، اسکے بعد اس نے کہا کہ اے جمہ! (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) مجھ کو اسلام کی حقیقت ہے روشناس کرا ہے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام ہیہ ہے

کتم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ تعالی کے سواکوئی معبود نہیں ہے ، اور محرصلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یابندی سے نماز بر هو، زکوة کی ادائیگی کرو، رمضان کے روز سے رکھو، اگر بیت اللہ تک پہنچنے کی قوت ہے قو حج کرو، سائل نے کہا کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے بچے فرمایا، راوی کہتے ہیں کہ میں اس بات پر تعجب ہوا کہ خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی تصدیق کرتا ہے ، پھروہ شخص بولا آ پ سلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی حقیقت ہے آگاہ فرمائے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ''ایمان بہے کتم خدا کے فرشتوں ،اسکی کتابوں ،اسکےرسولوں اور قیامت کے دن کودل سے مانو ، اوراس بات بریقین رکھو کہ برا بھلا جو کچھ پیش آتا ہے، وہ نوشعۂ تقدیر کے موافق ہے۔ "سال نے کہا کہ آ بے صلی اللہ علیہ وسلم نے درست فرمایا ، اسکے بعد اس نے کہا احسان ہے ہمیں مطلع فرمائيً، آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے فرماياتم الله تعالیٰ کی عبادت اسطرح كروگوياتم اسكود مكھ رہے ہو، اگراپیاممکن نہ ہوتو (بددھیان کراوکہ) وہتم کود کچے رہاہے، اسکے بعد سائل نے کہا کہ میں قیامت کے بارے میں بتائے، آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا اس بارے میں جواب دینے والے کوسوال کرنے والے سے زیادہ علم نہیں ہے، اسکے بعد اس شخص نے کہا قیامت کی کچھ علامات بیان کردیجئے، آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جب باندی ایخ آ قا کو جننے لگے اور ننگے یاؤں، ننگے بدن بکریوں کے چرانے والوں کوتم دیکھو کہ عالیشان بلڈنگ میں غرورو تکبر کے ساتھ زندگی گذاررہے ہیں،راوی کہتے ہیں کہاسکے بعد و شخص جلا گیا، میں نے کچھ رصانو قف كيا، اسكے بعد آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا، اعمرتم جانتے ہويه سائل كون تھ؟ میں نے کہا کہاللہ تعالیٰ اور اسکے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیہ جرئیل تھے جوتم کوتمہارا دین سکھائے آئے تھے۔

اس روایت کوحضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عند نے اختلاف الفاظ کے ساتھ لیک کیا ہے، ان کی روایت کے الفاظ بول ہیں، جبتم ہر ہند پا، ہر ہند جسم اور بہرے گو نگے لوگوں کو

زمین پر حکمرانی کرتے دیکھو(توسمجھ اوقیامت قریب ہے) پانچ چیزیں ہیں کہ جن کاعلم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اس کے بعد آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے بیر آیت تا اوت فرمائی ان اللہ عندہ اللغ آنچر تک پڑھی۔

تشریع: سب سے پہلے اس حدیث کولائے جس کانا م حدیث جبرئیل ہے۔ یہ احادیث کے لئے ایسی ہی ہے جیسے قرآن کریم کے لئے سورۂ فاتحہ ہے تو بیا حادیث کا اجمال ہے اس حدیث کویڑھ لیا ہتو گویا اجمالاً تمام احادیث پڑھ لیا۔

ملاعلی قاریؒ فرماتے ہیں کہ حدیث عظیم الثان ہے۔ اس کو حدیث جرئیل، ام الاحادیث اورام الجوامع کہتے ہیں کیونکہ بیروایت شریعت، طریقت اورحقیقت تمام مضامین کو اجمالی طور پرشامل ہے جس طرح سورہ فاتحہ کوام القرآن اورام الکتاب اس لئے کہتے ہیں کہوہ مضامین قرآن اوراحکام فرقانیہ پرمشمتل ہے۔ گویا کہ حدیث انما الاعمال بسملہ کے درجہ میں اور بیحدیث فاتحہ کے درجہ میں ہے۔ جس سے بسملہ اور حمد لہ دونوں کا آغاز کتاب میں ذکر آگیا۔ (مرقاۃ: ص 1/ ۲۵)

اورامام قرطبی نے اس روایت کانام ندکورہ اوصاف کی بناپر "ام السینة" قرار دیا ہے۔(المفہم بص۱/۱۵)

منان و رود: حدیث میں مذکوروا قعداس وقت پیش آیا، جب صحابهٔ کرام رضی الله عنهم غایت احتیاطاور خوف کی وجہ سے حضورا قدس سلی الله علیہ وسلم سے سوال ندکرتے تھے اور ان کی بیخواہش ہوتی تھی کہ کوئی دیباتی سمجھدار آدی آئے اور سوال کرے، اس کے طفیل میں ہم بھی فیضیاب ہوجا کیں۔ کیونکہ آیت 'نہ ایھا البذیبن المنو الا تسسئلوا عن اشیاء ان تبد لکم تسوء کم" الآیة ۔ یعنی اے ایمان والوا غیر ضروری سوالات مت کیا کروکہ بعد میں تہم ہیں مشقت ہو، نازل ہو چکی تھی جس کاشان بزول امام ترندی نے حضرت علی رضی الله

تعالیٰ عند نے قبل کیا ہے کہ جب آیت "و للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا" نازل ہوئی قو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ما جمعین پوچھنے گئے کہ کیا ہر سال جج کرنا ہوضورا قدس سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسال کیا ہ حضورا قدس سلی اللہ تعالیٰ عند نے قبل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا : فہیں ۔ اس طرح حضرت انس بن ما لک رضی اللہ تعالیٰ عند نے قبل کیا ہے کہ عبد اللہ بن حذا افسہی (جن کواوگ ان کے والد کے علاوہ دوسر نے کی طرف منسوب کیا ہے کہ عبد اللہ بن حذا افسہی (جن کواوگ ان کے والد کے علاوہ دوسر نے کی طرف منسوب کرتے تھے ) گئر ہے ہوگر پوچھنے گئے "من ابھی" حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے قبادیا کہ جب میں کسی بات کوچھوڑ دول تو تم بھی اس کوچھوڑ دیا کرواور حس پیز کے کرنے یا جچھوڑ نے کا میں نے حکم دیا ہے اس پر عمل کیا کرو ۔ کیول کہ پہلی امتوں میں بلاکت کا ایک سبب انبیا علیہ ما اسلام سے کثر ہے ہوئے وارا ختا اف بھی تھا۔ اس وجہ بی سال کو جھوٹ سیال کہ تھے ہیں ۔ وسلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کے میں اسلام نے کثر ہوئے وارا ختا اف بھی تھا۔ اس وصوال کرتے ہوئے وار نے لگے تھے ہوئی میں ججۃ الوداع ہے کہ قبل بیوا قعد بیش آیا تا کہ دکام شریعت کا اجمالی خا کہ حضرات سحابہ کرام صورات اللہ تعالی علیہ کرام حضورات سے بی تھیں کے بیرائے امام طبی نے نقل کی ہے۔

اوربعض روایات میں ''فسی آخیر عمرہ'' کالفظ ہے جس نے فتے الملہم میں بیاخمال نقل کیا گیا ہے کیمکن ہے بیوا تعد مجة الوداع کے بعد پیش آیا ہو۔ (تنظیم الاشتات: ص۱/۳۱، تقلیم کیا گیا ہے کیمکن ہے بیوا تعد مجة الوداع کے بعد پیش آیا ہو۔ (تنظیم الاشتات: ص۱/۳۱، مختة الاحوذی: ص۸۲۰ مرتبا تا الاحدی الاحدی علیاء عدن عدم تر بینما نحد میں عند در سول الله صدلمی علیاء

و مسلم فات يهوم النج حضرت عمر رضى الله عنه فرمات بين اى درميان مين كه بم ايك روز حضرت رسول مقبول صلى الله عليه وسلم كى خدمت اقدس مين موجود تقے۔

بينما: مين ماوتديه ب(وقت ك ك ) ترجمه: ال اثنامين ال وقت مين،

ما وقت كوبتلاتا ب، ذات يوم. جسطر حداين يرآ وُدُريا وُدُرارُ لي تا جا كاطر ح يوم يدات داخل كرنے سے واى حسن پيدا موجاتا ہے۔

اذ طلع علينا رجل: [ابياك اكفخص سائة يا]

جس طرح سورج کے لئے طلوع شمس کالفظ استعال کرتے ہیں اور بیاند کے لئے طلع البدراستعال کیاجاتا ہے اس طرح آنے والے کی عظمت کے پیش نظر طلع کالفظ استعال کیا۔ (أني شرح مسلم:۱/۱۰)

یااس وجہ سے کے ملائکہ نورانی جسم رکھتے ہیں جسیامسلم شریف میں ہے کے ملائکہ نور سے پیدا کئے گئے ہیں ہلنداحضرت جبرئیل کی آمد کوطلوع نے تعبیر فرمایا۔ (التعلق الصبح: ۱/۱۵) دَ جُلِّ: لِعِني اصل مِين فرشة تقااور رجل كي صورت مين آيا تھا۔ (فتح الباري: ١/١٥٩) شل يد بياض الثياب الخ: بهت زياده سفيد كيرُ ول والا اوربهت زياده سیاہ بالول والا، یہاں اضافت کے ساتھ بھی ریٹر صناجائز ہے اور تنوین کے ساتھ بیاض کواس کا فاعل بنا کریر منابھی جائز ہے۔ دوسر ہے جملے میں بھی یہی صورتیں ہیں۔

شديد (مرفوع) اوربياض ثيابه تفار"ه، ضمير كومحذوف كرديا اورالف الماس کے عوض میں دیدیا۔اورشدید کومضاف بھی بنائکتے ہیں۔

ال طرح شديد سواد الشعو بين شديد كونليده ركهوبا مضاف كردواورسواد شعرہ براهو بہال خمیر کے عوض میں الف الم لے آئے۔

تو معلوم ہوا کدان کے سر برسیاہ بال تھے۔اورسیاہ بال بھی فطری حسن میں داخل ہی ان کے سریہ بال تھے وہ سرمنڈے نہ تھے۔

ليكن ابن حمان كي روايت ميس بي كه "فسديد سبو الدالم حية" (الاحمان: ص ۱/۱۹۵، رقم: ۱۶۸) لہذا معلوم ہوا کہ یہاں پرسر کے بالوں کی سیابی کا تذکرہ نہیں بلکہ

دا را شی کی سیاہی کوراوی بیان کر رہاہے۔

## سر پر بال رکھنا سنت ہے

فرشتے بھی آپ کے پاس زلفول والے آئے۔حضرات انبیا علیہم السلام بھی بال رکھتے تھے۔

لل بید کداحرام میں گئے اور بال منڈ وادئے چونکہ وہاں تو گردن منڈ انی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے آسان کردیا کہ صرف بال منڈ انے کا حکم فرمایا۔ اس سے سر پر بالوں کے رکھنے کا سنت ہونا معلوم ہوگیا۔

پہلے جملے سے صفائی بدن و نظافت ثیاب کی طرف اشارہ ہے۔ اور دوسر ہے جملے سے کمال قوت وشاب کی طرف اشارہ ہے۔ اور دونوں سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ طاب علم کے زمانے میں صفائی بدن و نظافت کیڑ ہے وغیرہ کا خیال رکھنا بیا ہے ،گندابدن میلے کیڑوں سے پر بیز کرے تا کہ ملم کا نورا ندر ہمو سکے، نیز اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ بزرگوں کی مجلس میں جاتے وقت ہر قتم کی صفائی بدن ، کیڑ ہے اور دل کی صفائی لے کرجائے تا کہ ان کا ان سے برکات وفیض حاصل ہو سکے، اور اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ عنفوان شاب کے وقت طاب علم کرنا بیا ہے تا کہ علم کا بوجھ اٹھانے اور محنت و مشقت کی تکلیف برداشت کر سکے۔

لأيُرى عَلَيْهِ أَثَرُ اللَّهُ فَرِ وَ لاَ يَعْرِ فَهُ مِنَّا أَحَدُ اللهِ حَرْت جرئيل عليه السلام اس طرح تشريف لائے كه معلوم ہوتا تھا كه كوئى يہيں كے رہنے والے ہيں چونكه كوئى نثان سفرآپ پرنہ تھا۔ اوركوئى پہچا نتانہ تھا معلوم ہوتا تھا كه كوئى اجنبى ہيں۔ لاَيُر يَّ عَلَيْهِ اَثَرُ اللَّهُ فَرِ : اكثر روايات ميں يرئى معل مجهول وَكركيا گيا ہے اوربعض روایات میں ''نسبری'' جمع متکلم معروف کاصیغه ذکر کیا گیا ہےاور دونوں روایات درست ہیں۔(مرقاۃ:ص ۱/۵۰)

امام طبی گی رائے ہیہ کو صحاباس کی کیفیت سے جرانی میں پڑگے اورائے دل میں ہیں اس است کھنگ رہی تھی کو مکن ہے بیٹی جات میں سے ہویامکن ہے کہ فرشتہ ہو۔ (طبی بص ۱/۹۴)

الت کھنگ رہی تھی کو مکن ہے بیٹی خص جنات میں سے ہویامکن ہے کہ فرشتہ ہو۔ (طبی بص ۱/۹۴)

الت کھنگ رہی تھی کو گا ہوئی اسکو جات میں تو کہہ سکتے ہیں لیکن سب کی تر جمانی کس طرح کر سکتے ہیں لیکن سب کی تر جمانی کس طرح کر سکتے ہیں؟ جافظ نے اس کے دوجواب دئے ہیں ۔

(۱) ۔۔۔۔اپنے گمان سے انہوں نے بیفر مایا کدمیر اگمان بیہ ہے کہ ہم میں سے کوئی اس کو جانتا نہ تھا۔

البتة حضورا قدس صلى الله عليه وسلم نے ان کو پہچانا یا نہیں تو بعض علاء کی رائے ہے کہ حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے ان کو پہچان لیا تھا۔اور بعض علاء کی رائے یہ ہے کہ حضور اقدس صلی الله علیه وسلم بھی ان کو اولاً پہچان نہ پائے تھے۔(مرقاۃ: ۱/۵۰) جیسا کہ خود بعض روایات میں صراحت ہے کہ حضورا قدس صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: کہ اب کی مرتبہ میں بھی ان کی واپسی تک نہ پہچان سکا کہ رہے جرئیل ہیں۔(امفہم شرح مسلم: ۱/۱۵۲)

و ضع کفیاء علی فخانیاء الخ: تو متفادمفات ان میں موجود تھے۔ اوراس قدر قریب ہوگئے کہانے گھٹول کوحفور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹول سے ملا کر بیٹھ گئے اورا پنے ہاتھوں کواپنی را نوں پر رکھ کر بیٹھ گئے ، جوشان طالب علمی کے لائق تھا۔

امام نوویؓ اورتورپشتیؓ کی رائے یہی ہے اسلئے کہ وہ اس وقت گویا متعلم تھے تو ایسی ہیئت کو انہوں نے اختیار کیا جو طالب علم کی شان کے مناسب ہے۔ (نووی: ص ۱/۲۸، فتح الباری: ۱/۱۰)

یبی رائے ہام بغوی، اساعیل یمی کی اورعلامہ طبی نے بھی اسی کورائے قرار دیا ہے کیونکہ مند بزار، ابن خزیمہ اورنسائی: ص۵۰/۸، قم ا۰۵۰ میں روایت کے الفاظ یہ بیں ''و ضبع یہ دہ علی د کبتی د سول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم'' اورحا فظا بن حجر نے بھی اسی کواختیار کیا ہے اور حضورافد س سلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹوں پر ہاتھ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ حضورافد س سلی اللہ علیہ وسلم اس کی جانب کمال توجہ فرما کیں اور صحابہ کرام کے وہن میں یہ بات رائخ ہوکہ یہ بدوی ہے جو دربار نہوی کے آ داب سے واقف نہیں ہے۔ (فصب حالیا دی ص ۱۰ ۱ / ۱ ، اُبی نے ۴۰ / ۱ ، طیبی نے ۱ / ۱ ، اسلم بی از ۱ / ۱ )

اورا گرخمیر کوآپ سلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اوٹا وُتو مطلب بیہ ہوگا کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی را نوں پر ہاتھ رکھے ہوں اور وسلم کی را نوں پر ہاتھ رکھے ہوں اور پھر کمال ہے تکافی میں آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے را نوں پر ہاتھ رکھ لئے ہوں۔ ایسا تو وہی کرسکتا ہے جس کے ساتھ پر انی یاری ہوجب کوئی اول آپ کے پاس آتا تو مرعوب ہوجاتا، وہ تو خود آپ ہی انہیں بے تکلف بنادیتے تھے، ورند سامنے ہیٹھنے کی بھی جرائت نہ وتی تھی۔

چنانچہ آنخصرت ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نا راض ہوتے تو حضرت ابو بکر وحضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے حضر ات بھی کونوں میں کھڑے ہوجائے تو وہ آئے اور بلاتمہید کے میہ بات پوچھی تیمہید تو شہر والوں کی عادت ہوتی ہے۔

قال يامحملُ الخ: اورخطاب بحى كياتويا محرَّكه كرمًّا وَل والول كي طرح ـ

#### اشكالات مع جوابات

ا شکال اول: اس پرایک اشکال میہ کہ بلاسلام کے اس نے گفتگو کیوں شروع کردی؟ جواب: اس کاجواب میہ کے بعض روایات میں صراحت ہے کہ آ کراس نے سلام کیا تھا پھرسوالات کا آغاز کیا تھا۔ (فتح الباری: ۱/۱۲۰)

اشكال دوم: يه ب كرقرآن پاك يس ب "لاتجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا" پراس ني يام كيول كبا؟

جواب: اس کاجواب ہے ہے کہ آیت میں تکم امت محمد ہے جن وانس کے لئے ہے ملائکہ
اس میں داخل نہیں ۔ یا انہوں نے ایسا اس لئے کہا تا کہ صحابہ ان کو بدوی سمجھیں اور
ان کا معاملہ مخفی رہے ۔ اور بعض روایات میں ہے ہے کہ اس نے یارسول اللہ کہہ کر حضور
اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اور پھر سوالات کئے ۔ گویا کہ روایات میں خود
تعارض ہے کہ فرشتے نے نام لیایا یا رسول اللہ کہا۔ حافظ نے ان کے درمیان پہنے بی دی ہے کہ بہلے اس نے نام سے پکارا اور پھر یا رسول اللہ کہکر سوالات کا آغاز کیا۔
دی ہے کہ بہلے اس نے نام سے پکارا اور پھر یا رسول اللہ کہکر سوالات کا آغاز کیا۔
(فتح الباری: ۱۲۰/۱۶مر قاق: ۱۵/۱)

آئے بر نہی غرب الإسكام ، مجھے خرد بجئے اسلام كيا ہے؟

روايات اس سلسله ميں مختلف بيں بعض روايات ميں ايمان كاسوال مقدم ہے جيسا كه

بخارى ومسلم وغيره ميں ، اور بعض ميں اسلام كاسوال مقدم ہے جيسا كه نسائى اور مشكلوة وغيره

ميں ہے اور بعض كتب ميں احسان مؤخر ہے اور بعض ميں درميان ميں ہے علماء نے اس كى

مختلف توجيهات كى بيں ليكن محققين كى ايك جماعت كى رائے بيہ ہے كہ بير رواة كالقرف ہے

اس لئے كہ واقعد ايك بى ہے ہرايك نے اپنے ذوق كے اعتبار سے اس كو بيان كيا ہے۔

(مرقاة:۴۵٪/۱، فتح الباري:۱۲۱/۱)

اسلام کی تعریف میں بیارت کی عبادات کو بیان کیا گیا۔ صلو ق، زکو ق ہموم، جی،اس کی حکمت یہ بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی دوسم کی صفتیں ہوتی ہیں۔ جمالی، جلالی، جمالی کا تفاضاانس ومحبت ہے۔ اور جلالی کا تفاضا غضب وانتقام ہے۔ اور ان صفات کاظہور محتلف اشیاء کے توسط ہوجت ہے۔ ان میں عبادات بھی ہیں۔ تو صلو ق وزکو ق مظیر ہیں صفات جلالی کا کیونکہ نماز میں ایک بجرم کی طرح کھڑا ہو تا بڑتا ہے کہ کسی طرف نظر ندہو ہاتھ باندھ کر ابخیر حرکت نیچے کی میں ایک بجرم کی طرح کھڑا ہو تا بڑتا ہے کہ کسی طرف نظر ندہو ہاتھ باندھ کر ابخیر حرکت نیچے کی طرف نظر کرکے کھڑا ہو تا ہے، گویا کہ ایک بجرم آ دمی کسی حاکم کے اجلاس میں کھڑا ہے۔ اس طرح زکو ق کہ گویا ایک بجرم کی طرح اپنا مال کا جرما نہ حاکم کودے رہا ہے، اور صوم و جے صفات محلی کے مظیر ہیں کہ روزہ وارخدا کی محبت کا دعویدار ہے۔ اسکی محبت سے ہرشم کی نفسانی خواہش کو چھوڑ دیا۔ اور جج میں تو سارے افعال عاشقوں کے ہیں کہ دیار محبوب کے دیدار کے لئے کہ اللہ موکر کوچہ محبوب کی دیواروں کو ہوں کو رہا گئی جان کی قربانی کر کے وکنارکر تا ہے۔ بھر آ خر میں محبت کے مارے درمجبوب کے قریب اپنی جان کی قربانی کر کے آ جاتا ہے۔ بیسارے افعال صفات جمالی کا مظیر ہیں۔

قوله إن إستنطعت إذيه سبيلا: ال پريسوال ہے که استطاعت و تمام بى احکام میں شروط ہے چرج کے ساتھ بى خصوصی طور پراس قيدکو کيوں ذکر کيا گيا ہے۔
امام طبي کی رائے ہے ہے کہ اس استطاعت ہے مراد زاد وراحلہ پرقد رت ہے کيونکہ بہت ہے لوگ بلا زاد وراحلہ کے سفر کرتے تصاور حاجیوں پر بار بنتے تصالہ ذاان کے لئے بیہ حکم صادر فرما دیا گیا کہ جج کروگر زاد وراحلہ اختیار کرود وسر حضرات مجان پر بار نہ بنو۔
ملاعلی قاری فرماتے ہیں ممکن ہے کہ اس میں بیہ حکمت ہو کہ بعد میں بیان مالداروں کے خلاف دلیل بن جائے جو جج بالکل نہیں کرتے حالانکہ اللہ تعالی نے ان کو مال و دولت و نیا

میں عطا فرمایا تھا۔ (طبی: ۹۷/۱مر قاۃ ۱/۴۷)

قولة أن تؤهن: دوسراسوال كياوها الايهان النع. اورائمان كياچيز اس كے جواب ميں ارشاد فرمايا۔ يہال ظاہراً به اشكال ہوتا ہے كه يہال معرَّف اور معرَّف متحد ہوگئے، كيونكهان مصدريه كي بناء پر مضارع مصدر ہوگيا۔ تو اب عبارت يول ہوئى: الايهان الايهان بالله. حالا نكه معرَّف اور مُعَرِّف ميں تغاير ضرورى ہے ۔ تو اس كا جواب يہ ہے كه معرَّف ميں الايهان سے ايمان شرعى مراد ہے۔ اور معرَّف ميں ايمان لغوى مراد ہے اور والے متعلقات سے مل كرائمان شرعى كي تعريف ہوگئى۔ فلا الشكال.

پھر حضرت جرئیل علیہ السام نے سوال گیا ایمان کے بارے میں۔اور حضور اقدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دیا مؤمن به سے قو سوال وجواب میں تطابق نہ ہوا۔ تو بات بیہ کے قرائن سے معلوم ہوا کہ حضرت جرئیل علیہ السام کا مقصد مؤمن بہ کتھیمین تھا، بیاریں حضور اقدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اس کی تعیین فرمادی۔ایمان باللہ کی شرح یہ بنابریں حضور اقدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اس کی تعیین فرمادی۔ایمان لائے۔اور ہرتم کے ہوب و خود اور ذات وقع حید ذات وصفات کمالیہ پر ایمان لائے۔اور ہرتم کے عیوب و فقائص سے منز ہم جھیں۔

قوله و ملائکته: بیجع مملک کی اورملک اصل میں ملئک تفارور معلوب میں ملئک تفاروں کے معنی رسالة اور فرشة الله تعالی اور رسواوں کے درمیان قاصد ہوتے ہیں۔ اس لئے ملک کہا جاتا ۔ خلاف قیاس الم کوہمزہ پر مقدم کرلیا پھر ہمزہ کی حرکت کو ماقبل میں دے کرہمزہ کو تخفیفاً حذف کر دیا گیا۔ ملک ہوگیا۔ ملائکہ پر ایمان لانے کا مطلب ہیہ کہ ان کے وجود پر ایمان الیا جائے اور ان کی جو صفات قرآن کر کم میں نہ کور ہیں: وانھم عباد مکرمون یسبحون اللیل والنھار لایفترون ولا یعصون اللیل والنھار لایفترون

ذکورت وا نوثت سے پاک ہیں۔

ق و اے و سحتہ ان کے وجود پر یقین کیاجائے کہ انبیا علیہ مالسلام پراللہ تعالی کی طرف ہے بہت کی کتابیں نازل ہوئیں۔ اور بیسب حق ہیں ان میں کسی قشم کا شک وشبہ ہیں۔ اور جن کا ذکر قرآن وحدیث متواتر میں آیا ہے ان کو معین کر کے ماننا جیسے، قرآن ، تو رات ، انجیل ، اور زبور اور جن کا ذکر قرآن میں فدکو زبیں ان پر اجمالاً ایمان رکھے، اور یہ بھی یقین رکھے کہ سوائے قرآن کریم کے تمام کتابیں منسوخ ہو گئیں۔ اور قرآن کریم میں کسی قشم کے ننخ وجود یف واقع نہیں ہو گئی قیامت تک۔

ق و الده و رسله: بیجع برسول کی معنی اسم مفعول مرسل کے ہیں ان پرائیان ال نے کا مطلب بیہ ہے کہ اللہ تعالی نے اصلاح ناس کے لئے بہت سے منتخب شدہ آدمیوں کو مقررکیا۔ وہ فرشتے نہیں بلکہ انسان ہیں، وہ سب کے سب حق ہیں۔ اور جنگی تفصیل معلوم ہم ان کی تفصیل پرائیان لائے اور یہ بھی یقین کرے کہ انہوں نے اوائے رسالت میں کی قشم کی کتابی نہیں کی۔ اور وہ معصوم ہیں۔ رسول جیسج کی حکمت سے میکہ اللہ جل شانہ کی ذات ہر قسم کی بلیدگی وعیوب سے ملوث ہے اسلئے کے عیوب وگندگی سے پاک ہے اور انسان ہر قسم کی بلیدگی وعیوب سے ملوث ہے اسلئے باواسطہ ہر انسان سے کلام کرنا شان خداوندی کے لئے مناسب نہیں۔ بنابریں ایسی ہستیوں کو منتخب کیا جو ظاہراً تو انسانی صفات کے ساتھ متصف ہیں لیکن باطنا ہر قسم کی گندگی و بلیدگی سے منزہ و پاک ہیں۔ لہذ الن کا تعلق ہر اہر است اللہ تعالی ہے بھی ہاور انسان سے بھی۔تا کہ اللہ تعالی ہے اور انسان کا تعلق اپنے خالق سے بیر اور اس سے انسان کا تعلق اپنے خالق سے بیر اور اس سے انسان کا تعلق اپنے خالق سے بیر اور اس سے انسان کا تعلق اپنے خالق سے بیر اور اس سے انسان کا تعلق اپنے خالق سے بیر اور اس سے انسان کا تعلق اپنے خالق سے بیر اور اس سے انسان کا تعلق اپنے خالق سے بیر اور جائے۔ اور خالق ت بیر اور خالق ت بیر اور جائے۔ اور خالق ت بی تو میں اور جائے۔ اور خالق ت بیر اور جائے۔ اور خالقت بی آدر میں اور جائے۔

قبوله و اليوم الآخر: [يوم آخرت پرائمان لائے] كماس دارك بعد دوسرا ايك دارآ نيوالا ہے اس پراوراسميس جو پچھ ہونے والا ہے بعث جسمانی، حساب اور جنت و دوزخ وغیرہ ان سب پریقین کرے، کیونکہ دنیا میں بہت لوگ اچھے کام کرتے ہیں ان کوکوئی جز انہیں ملتی ،اور بہت ہے لوگ برے کام کرتے ہیں مگران کوکوئی سز انہیں ملتی ،لہذا اس عالم کے بعد اور ایک عالم ہونا بیا ہے جہاں پوری طرح جز اءوسز اللے ۔ورنداللہ تعالیٰ پر ظلم ونا انصافی کا الزام ہوگا۔ (العیا ذباللہ)

قولاء و تؤ هن بالقدر: سبكو پہلے مؤمن به الله پرعطف كرديا گيا۔ گر يہاں عطف نه كركے لفظ ايمان كوصراحة مكرراائے ۔اس كى وجہ بيہ كه تقدير كا مسكه مزلة الاقدام مسكلہ ہے۔ بہت سے علاء اس ميں افراط وتفريط كركے گراہ ہوگئے ہيں ۔ تو بطورتا كيد ہوش كے ساتھ قدم ركھنے كى غرض سے مكرر لائے اور قدر كے بارے ميں مستقل باب آربا ہے۔ بناء بریں یہاں زیادہ عرض كرنے كى ضرورت نہیں۔

ف عجبنا ناء: یہاں حضرت جرئیل علیہ السمام ہے بہت ہا احوال متعارض ظہور پذیر ہوئے۔جس بناء پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ م اجمعین کو بہت تعجب ہوا۔ ایک تو اس پر سفر کا کوئی اثر نہیں ، کپڑے اور بدن نہایت صاف شخرے ہیں جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ قریب آس پاس کا کوئی آ دمی ہوگا۔ نیز بالا تکلف حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس زانو ہے زانو ملاکر بیٹھ گئے۔ اس ہے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ مگر ادھر ہم میں ہے کوئی نہیں بہا تا ہے ابنی ہے۔ میرادھر ہم میں ہے کوئی نہیں اعرابی آ دمی ہوگا۔ پیر جب سوال کیا تو معلوم ہوتا ہے کہ بیاس ہے وردور کا آ دمی اعرابی آ دمی ہوگا۔ پیر جب سوال کیا تو معلوم ہوتا ہے کہ بیاس ہے واردور کا آ دمی ہوگا۔ پیر جب سوال کیا تو معلوم ہوتا ہے کہ بیاس ہے واردور کا آ دمی ہوگا۔ پیر حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کی تصدیق کی جس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اس ہے۔ پہلے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے بیہ با تیں سنی ہیں۔ کیونکہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے بیہ با تیں سنی ہیں۔ کیونکہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے تو سط کے علاوہ ان باتو ں کا جا نناممان نہیں۔ یہی وجوہات شے صحابہ کرام رضی اللہ علیہ م کے تعجب کے لہذا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ م المجمعین کا تعجب کرنا برمحل ہے۔ اللہ علیہ م کے تعجب کے لہذا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ م احمدین کا تعجب کرنا برمحل ہے۔ اللہ علیہ م کے تعجب کے لہذا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ م اللہ علیہ کی تعین کا تعجب کرنا برمحل ہے۔

تيراسوال!ما الاحسان يوجها كماحمان كياب؟

احمان کے معنی ہیں کسی شئ کو حسین بنادینا اس کے جواب میں ارشاد فرمایا "آئ تَعُبُدَ اللَّهُ سَّافَکَ تَدَ اهُ" تَو آپ نے بتلادیا کہ الله تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرنا کہ گویا اللہ تعالیٰ کوتم دیکھ رہے ہو۔ اور اگرتم نہیں دیکھ رہے تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تم کودیکھ رہا ہے۔ اگریہ حال ہروقت رہنے گھے تو پوری زندگی حسین بن جائے گی۔

خطائی کے نزدیک اس مقام پراحسان سے مراداخلاص ہے کیونکہ اخلاص ایمان اور اسلام دونوں کے لئے شرط ہے لہذا اگر کوئی شخص ایمان لائے مگراس میں اخلاص نہ ہو، نیز اعمال صالحہ بھی کرے مگران میں مخلص نہ ہوتو وہ مؤمن نہیں ہے۔(ذکرہ اطبی :۲۰۱/۱)

اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس سے مراد اتقان عبادت ہے جس کا مطلب میہ ہے کہ اخلاص، خشوع وخضوع سے عبادت کی جائے اور ذبین دنیاوی علائق سے فارغ ہواور میں مجھ کرعبادت کی جائے کہ میں معبود کودیکھ رہا ہوں یا کم از کم میہ کہ معبود مجھے دیکھ رہا ہے۔(فتح الباری:۱/۱۲۴)

بعض علاء کی رائے ہے کہ اس سے ان آیات کی جانب اشارہ ہے جن میں احسان کا لفظ موجود ہے مثلًا"للذین احسنوا الحسنی ان اللہ یحب المحسنین" اوراس سے مراد اسلام یعنی اعمال ظاہرہ کوریا وسمعہ وشرک خفی وغیرہ سے پاک کرنا اور ایمان یعنی اعمال باطنہ وعقائد کونفاق وغیرہ سے یاک کرنا ہے۔ (تنظیم مع زیادة :۱/۳۷)

"فانه يراک" ہے اى كوبيان كيا گيا ہے۔جيبا كةر آن پاك بين ہے"الذى يويك حيث تقديدة جوامع الكلم ہے ہے اللہ على الكلم ہے ہے كيونكہ مقام مشاہدہ اور مقام مراقبد دونوں كوشامل ہے اوراس كى وجہ يہ ہے كہ بندہ كے اس كى عبادت بين تين مقام ہيں۔

- (۱) .....عبادت کوشرائط وارکان کی رعایت کے ساتھ اس طرح ادا کرے کہ قضا ذمہ میں واجب ندر ہےاوروہ ذمہ ہے ساقط ہوجائے۔
- (۲) ..... ندکورہ صورت کے ساتھ ذوق وشوق اور مرکا شف کے دریائے ناپیدا کنار میں متغزق ہوکر اس طرح عبادت کرے گویا کہ وہ اللہ تعالی کو دیکھ رہا ہے اور یہی مقام مشاہدہ ہے جو حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا۔
- (۳) .....ارکان وشرا لَط کی رعایت کے ساتھا اس طرح عبادت کرے گویا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دکھے رہا ہے اور یہی مقام مراقبہ ہے۔اور یہ بینوں احسان کے مراتب ہیں لیکن صحت عبادت کے لئے شرط مرتبہ اولی ہے اور دوسرا اور تیسرا خواص کا مقام ہے جو ہرا یک کی دسترس سے باہر ہے۔ (قسطلانی:۱/۲۲۱)، فتح الباری:۱/۱۲۱/، المقہم شرح مسلم: دسترس سے باہر ہے۔ (قسطلانی:۱/۲۲۱)، فتح الباری:۱/۱۲۱/، المقہم شرح مسلم:

بعض علاء کے نزدیک احسان ہے عبادت ہی مقصود ہے جس کی دوجہات ہیں۔(۱) جہت اولی ہے اللہ تعالیٰ کودیکھنے کی حالت مفروضہ ہے اس کئے کے اندک تعبیر کیا گیا ہے۔(۲) اور جہت ثانیہ میں اللہ تعالیٰ کے بندہ کودیکھنے کی حالت چونکہ دائی اور حقق ہے لہذا "فانه یواک" ہے تعبیر کیا گیا ہے۔(تنظیم الاشتات: ۱/۲۵)

### ضرورت سلوك وتصوف

اس کیفیت کانا م نببت یا دواشت ہے،اس نببت کے حاصل ہونے کے بعد طاعات

کی رغبت اور معاصی نے نفرت پیدا ہوجاتی ہے اورا گرکسی وقت بشری تقاضہ ہے معصیت کا صدور ہوجائے ، جب تک آ دمی پختاتو بہ نہ کر لے اس کوچین نہیں آ تا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بین بیت آ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبار کہ سے حاصل ہوجاتی تھی ، مگر جول جول دور نبوت سے بعد ہوتا گیا ، اس نسبت میں اضمحال آ تا گیا ، اور اس کے لئے مجاہدات کی ضرورت پیش آ نے گئی ، اس کے لئے مشائخ نے اؤکار واشغال اور مجاہدات تجویز کئے ، جس نے با قاعد ، فنی شکل اختیا رکر لی جس کا نام سلوک و تصوف یا طریقت رکھا گیا ، یہ سب اس صفت احسان کی تعبیرات ہیں ۔

تُشُخُ الحدیث حضرت مواانا محد زکریا صاحب مهاجر مدنی نور الله مرقده نے فرمایا:
تصوف کی ابتداء "انعما الاعمال بالنیات" اور انتجاء "ان تعبد الله کانک تر اه فان لم
تکن تو اه فانه یو اک" ہے، لینی ابتداء تھے نیت اور انتجاء "ان تعبد الله کا حصول ہے۔
اس صفت احمال کے حاصل ہونے کے بعد مشاکُخ نے دینی خدمات کے بڑے
بڑے کارنا ہے انجام دئے، اور اگر خور کیا جائے کو اس وقت جودین کی بہار نظر آتی ہے وہ ان
بی مشاکُخ کی خدمات کا نتیجہ ہے، مگر افسوس اب اس سے بے رخبتی بڑھتی جارہی ہے۔
بی مشاکُخ کی خدمات کا نتیجہ ہے، مگر افسوس اب اس سے بے رخبتی بڑھتی جارہ ہے ہے۔
فاخیر نہی عدن الدماع تھ: کو ساعت کے بارے بیل جی خبر و بیک تین تیا مت کی مناسبت تھی، لیکن قیامت
کی مناسبت پہلے مینوں کے ساتھ ظاہر آاگر چرمعلوم نہیں ہور ہی ہے مگر ذرا غور کرنے کے بعد
اس میں بجیب وغریب مناسبت معلوم ہوتی ہے۔وہ ہے کہ دنیا کوجس متصد کے لئے بنایا گیاوہ
اس میں بجیب وغریب مناسبت معلوم ہوتی ہے۔وہ ہے کہ دنیا کوجس متصد کے لئے بنایا گیاوہ
انگمان واسلام واخلاص جب مینوں حاصل ہوجات ہیں تو متصد پورا ہوگیا۔اور جب کسی چیز
کے بنا نے کامتصد پورا ہوجا تا ہے تو اس کوختم کر دیا جاتا ہے، ابندا پہلے مینوں کے بعد قیامت کا ذکر مناسب ہے۔

گذشته تینول سوالات میں "هـ ا" تھاائی وجه ہے وہال مقصودایمان ،اسلام اور احسان کی حقیقت دریافت کرنا نہیں بلکہ اس کے قیامت کو دریافت کرنا نہیں بلکہ اس کے قیام کا وقت دریافت کرنا ہے گرشارح مسلم اُنی کی رائے یہ ہے کہ مرادیہ ہے کہ جب حضور اقدین سلی اللہ علیہ وسلم فرماویں گے کہ نہ مجھے پنة اور نہ آپ کومعلوم ،صرف اللہ تعالیٰ ہی اس کو جانتا ہے تو لوگ قیامت ہے متعلق سوال کرنے ہے باز آ جا کیں گے ۔ورنہ تو وہ قیامت کے باز آ جا کیں ہے ۔ورنہ تو وہ قیامت کے باز سے بین بکٹر ت سوال کرتے تھے۔جسیا کہ قر آن پاک میں ہے "یسالک الناس عن بارے میں بکٹر ت سوال کرتے تھے۔جسیا کہ قر آن پاک میں ہے "یسالک الناس عن بارے میں کہ تو اور نہ آگئی ۔ (اُنی: ۱۱/۱/۱۸ قاۃ: ۱۵۵۵)

قوله ما المسئول عنها باعلم من السائل: حضورا كرم سلى الله عليه من السائل: حضورا كرم سلى الله عليه وسلم في الله عليه مناك مناك مناك وسئول كعدم علم كو عليه مناك يا تاكه قيامت تك برسائل ومسئول اس عدم علم مين شامل بوجائد ورزيكي كواس شبه كا حمّال تماكة حضورا ورجرئيل كے علاوہ دوسر كومعلوم بوسكتا ہے۔

ماله مسئول عنها باعلم من الهائل: ليمنى جس طرح تمهين قيامت كاوقت مخصوص نهين معلوم، گويا كه سائل كاوقت مخصوص نهين معلوم، گويا كه سائل وسئول دونول اس كاعلم ندمونے كے سلسله ميں برابر بين \_ كيونكه الله تعالى نے اس كاعلم كى كو نهيں ديا ہے اور مغيبات ميں سے اس كوقر ارديا ہے ۔ اور مزيد فر مايا ہے: "اكا د احت فيها" (مرقاق: ۱۸۵۲) اداشعة اللمعات: ۱/۴۵)

السمسئول كي خميرنائب فاعل الف الام اسمى كى جانب اورعنها كي خمير مجرور "الساعة" كى جانب اورعنها كي خمير مجرور "الساعة" كى جانب راجع باورباعلم ميں بازائدہ ب- (طبی: ۱/۱۰۵) مناسباری: (اس كى علامتيں كيا بيں؟) امساد اتها: (اس كى علامتيں كيا بيں؟) امساد اتها: (اس كى علامت بام تقاق)

تو فرمایا که یمی انقابات اس کی علامات ہیں، قیامت ایک برا انقلاب ہے یہ چھوٹے چھوٹے انقابات ہیں۔ جب سورج نکاتا ہے تو اس سے پہلے جسے صادق نکلتی ہے جب کوئی شئ عظیم آتی ہے تو اس کے مقد مات پہلے ہی آ جاتے ہیں جیسے سلطان کی سواری سے پہلے خادم وغیرہ پہلے ہی آ جاتے ہیں انقلاب ہے چھوٹے انقلابات اس کی علامتیں ہیں۔

حقیقی معنی: - ان تبلد الاحمة ربتها الخ: کے دومفہوم ہیں که جاربیا پی ما لکہ کو جنے، یہ حقیقی معنی ہیں یعنی لڑکی اپنی والدہ کی مالکہ کو جنائے کی صورت سے جناتو اس کو مال ہی نے تو گویا مال نے اپنی مالکہ کو جنائے۔

اوراس طرح ما لک ہوجانا اس زمانہ میں کچھ مشکل بھی نہیں ہے میں اڑا اُن ہوئی عورت کی دو تین سالہ عورت کی روتین سالہ عورت کی روتین سالہ بی رہ گئی ہوئی ، یہ بی اس ملک میں پرورش پاتی رہی دس بندرہ سال بیت گئے بال بیوں والی ہوگئی کسی دوسری جگدر ہے گئی اچھی ممارتیں بنوالیس ۔ اب پھر دوسری جنگ ہوئی تو اس کی والدہ جواب بوڑھی ہو چکی تھی گرفتار ہوگر آئی تو اس کی لڑکی نے خرید کی والدہ تو اس کو پہچانی نہیں چونکہ بھی ذراسی بی کود یکھا تھا اور اب یہ بھی پڑھیا ہونیکو ہے۔ اور لڑکی بھی نہیں پہچانتی کیونکہ اس نے زمانہ ہوش میں دیکھا ہی نہیں تھا۔ تو اس صورت میں والدہ مملوک ہے اور لڑکی مالکہ اس نے نہیں اتفاق سے ذکر چا تب خبر ہوئی۔

كتاب الايمان

مجازی معنی: یه بین گه عقوق والدین کی طرف اشاره ہے که بچیال اپنی ماؤل کی ایسی نا فرمانی کریں گی۔ایسا حکم چلائیں گی جیسے بادشاہ اپنی رعایا پر حکم چلاتے ہیں۔ اسمیس مختلف اقوال ذکر کئے گئے۔

- (۱) --- سب سے اولی واضح قول مید بریکد دنیا کا انتظام بگر جائیگا اصول بمنز له فروع ہوجائیں گے اور فروع بمنز له اصول کے، یعنی معامله نااہل کے سپر د ہوجائیگا۔ جیسے دوسری حدیث میں ہے کہ:اذا و بسلہ الامر الی غیر اهله فانتظر الساعة.
- (۲) ۔۔۔۔ عقوق والدین کی طرف اشارہ ہے کہ اولاد اپنے والدین ہے ایسی خدمت لیما شروع کریگی جیسے باندیوں سے بیجاتی ہے اور سب وشتم اور اہانت سے پیش آئیگی۔ (۳) ۔۔۔۔ باندی زاد بے حکومت کے مالک ہوجا کیس گے تو ان کی والدہ بھی ان کی رعیت میس ہوگی اور وہ مولی ہوگا۔
- (٣) ....قرب قیامت میں باندی کی کثرت اولا دہوگی حتی کہ ماں اپنے بیٹے کی باندی کی طرح ہوگی۔ کیونکہ باپ کے مرنے کے بعدوہ وراثۃ ما لک ہوگا۔
- (۵) ....اس سے فساد حال کی طرف اشارہ ہے کہ امہات اولاد کی بیجے وفروخت شروع ہوجائے گی حتی کہ ہاتھ درہاتھ جاتے جاتے لڑکا پی مال کوخرید کرے گااوروہ مملوکہ کی طرح برتاؤ کر لگا۔

رب سے مرادم بی ہے اور اس کونسمۃ ذی روح کی تاویل میں کر کے مؤنث لائے ہیں۔ چونکہ مذکر ومؤنث دونوں کو شامل ہے اور فساد احوال پر دال ہے کہ معاملہ برعکس ہوجائیگا۔ کہ سافل عالی اور عالی سافل بن جائیگا۔ (فتح الباری:۱۲۸/۱۶۸) حفاۃ: جمع ہے حافی کی (نتگے پیر) کہ جن کوجوتا بھی پہننے کومیسر نہیں۔ عبر اۃ: جمع ہے عاری کی (نتگے بدن) کہ بھی کیٹر سے بھی بدن چھیانے کؤئیں ہوتے۔ عالة: جمع ہے عائل کی (فقیر) بالکل نا دارتھم کے لوگ۔ ر عادہ جمع ہے راعی کی (چرواہا) الشاء: جمع ہے شاہ کی (بکری)

ق و له یہ حال و لو ن فی البنیان: اونچی اونچی اوات بنائیں گے اور ان کے حسن وزینت ہے ایک دوسرے پرفخر ویڑائی کرینگے۔ خلاصہ بیہ ہے کہ رذیل اور ان پڑھ جامل نالائق سم کے لوگوں کے لئے ہرا عتبار ہے دنیا وی ترقی ہوگی۔ ملک وہا دشاہت ان کومل جائے گی۔ اور شریف لوگ ان کے زیر دست ہوجائیں گے۔ الغرض معاملہ ہالک بلٹ جائے گا۔

ای ممثیل ہے ایک کلیہ نکاا کہ جب بیچھوٹے چھوٹے انقلابات آرہے ہیں تو ضرور ایک بڑا انقلاب بھی آئیگا اگر سبح صادق ہوگی تو سورج بھی نکلے گا۔ تو بیکل پانچ سوال ہوئے جن سے سارے مدرسہ کے امتحان کی سنت بھی نکل آئی کہ پانچ سوال کرو، تین لازی۔

تو انہوں نے پانچ سوال کئے سب سنتے رہے آپ کی مجلس میں خاموش سناٹا ہوتا تھا جب ایک آ دمی گفتگو کرتا تو سب خاموثی ہے سنتے رہتے۔

ق لَبِئُ تُ مَلِیًا: بعضول نے اس کی تغییر میں کہا ہے کہ وہ تین دن تک گھہرے رہے حضرات صحابہؓ کی عادت تھی کہ علم کو آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف منسوب کردیتے تھے۔ ایسے ہی حضرت عمرؓ نے بھی عادت کے موافق علم کو آپ کی طرف منسوب کردیا کو اگر مصلحت منتصنی ہوتو فرما دیجے ورنہ نہیں۔ پنہیں کہ بتلانا ہی ہوگا۔

ل وعدة: الفقاكودطرة صنبط كيا كياب

<sup>(</sup>۱) راء کے ضمہ اورآ خریب تا عدورہ کے ساتھ لینی دُعاق

<sup>(</sup>۲) راء کے کسرہ اورآ خرمیں ہمزہ کے ساتھ دعاءً. (نووی:۳۳/۱)

قَلَبِثُتُ هَلِيًّا: بعض روایات میں متکلم کے صیغہ کے ساتھ ہے اور فاعل حضرت عمرٌ میں اور بعض روایات میں "فلبث" غائب کا صیغہ ہے۔ (نووی:۱/۱۴۳) اور دونوں ہی روایت درست میں۔

"ملیا" کے معنی زمن طویل کے ہیں لیکن چونکہ بعض روایات میں تین دن کی صراحت ہے۔ اس وجہ سے بعض علاء نے بیٹن میں کے میں اسپر اشکال بیرے کہ حضرت ابو ہریرہ جھی اس روایت کے راوی ہیں انگی روایت میں ہے کہ وہ شخص سوالات دریافت کر کے فوراً چاا گیا۔

امام نوویؓ نے ان دونوں روایات میں پہنطبیق دی ہیکہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیار شاد فر مایا ہو گا تو حضرت عمر مجلس میں موجود نہ ہونگے کہیں چلے گئے ہونگے۔ عاضرین ہے آپ نے نوراً فرمادیا اور حضرت عمر گو پھر تین دن بعد بتایا۔ (نووی ۱/۱۳۳۰)

هذا جبرئيل اتاكم يعلمكم لدينكم: يدخزت جرئيل عليه السلام بين جوتمهار بي سمها في كے لئے آئے بين -

"اتا هم يعلمكم لدينكم" ال عمراددين كقواعد كليه بيل يونكه حضرت جرئيل عليه السلام كسوال كرنے كى وجه اوگول كوان باتول كاعلم موا تھا۔ الل لئے حضور صلى الله عليه وسلم نظم كي نسبت مجاز أحضرت جرئيل كى جانب كركے فرمايا كه تم كوتم بارادين سكھانے آئے تھے۔ اور الل روایت سے به بھى معلوم ہوگيا كه دين نام ہا سلام ، ايمان اور احسان كے مجموعه كا، البته بھى بھى الل كا طلاق خاص طور پر اسلام پر بھى ہوجاتا ہے۔ جبيا كه قرآن پاك بيل ہے "ان الله يون عند الله الاسلام" "و من يبتغ غير الاسلام دينا" فلن يقبل منه" (اشعة اللمعات: ٢٥/١) ، مرقاة: ١٥/١)

ر و اه مسلم: ال كوسلم نے روایت كيائے۔

ر و اه هههام معدد عافظا بن حجرٌ فرمات بي كديدروايت متعدد صحلبهُ كرام مثلًا

حضرت عمرٌ، ابو ہرریہؓ، ابوذرؓ، انس بن مالکؓ، وغیرہ سے وارد ہوئی ہے لیکن حضرت عمرؓ کی روایت کو مرت میں ایک کے حضرت عمرؓ کی بیان کے کے حضرت عمرؓ کے بین خطاب کی روایت کے راویوں میں اختلاف ہے، حتی کہ بعض رواۃ نے حضرت عمرؓ کے بجائے حضرت ابن عمرؓ کی روایت اس کوقر اردیا ہے۔ (فتح الباری:۱/۱۵۲)

النصَّمَّ، النبحُمَ هُلُو کَ الْارُضِ: بہرے گونگے تتم کے اوگ زمین کے با دشاہ ہونگے۔ اس کا ایک مطلب تو بیہ کہ جامل ان پڑھ تتم کے اوگ محض مال ودولت کی بنیا دیر با دشاہ بنیں گے۔ دوسرا مطلب بیہ ہے کہ مصیبت زدہ مظلوم کتنی ہی فریادیں کریں کتنا ہی روئیں چلائیں۔ گروہ سنیل گے ہی نہیں۔ اور تی ان تی کردیں گے۔ کہ ان کی حمایت میں کوئی لفظ نہیں یولیں گے۔ گویا الکل گونگے ہی ہیں۔

الصم البكم: یعنی وہ اپنی اعت اور زبان کودین کے کامول میں استعالیٰ ہیں کرتے جس کی وجہ ہے وہ کا نول کے باوجود بہر ہے، زبان کے باوجود گونگے ہیں۔ جس طرح قرآن پاک میں ہے: "صم بحم عمی فہم لایر جعون" اور دوسری جگداس کی وضاحت ہے "لھم قلوب لایفُقَهُون بھا ولھم اعین لا یبصرون بھا ولھم آذان لا یسمعون بھا ألئک کالانعام بل هم اضل" (امنجم: ۱/۵۸) ایم قاق: ۱/۵۸)

"ملوک الارض" منصوب ہے مفعول ٹانی یا حال ہونے کی وجہ ہے، اس طرح "فی خصص" بھی حال ہونے کی وجہ ہے کل نصب میں ہے۔ (مرقاۃ: ۱/۵۷) اور مطلب بیہ ہے کہ "تر اہم ملوک الارض متفکرین فی خصص" یعنی جائل اور شریعت کے احکام سے عاری لوگ زمین کے حاکم ہو نگے اور ان پانچ چیزوں کے بارے میں غوروفکر کریں گے جس سے پچھ نتیجہ حاصل نہ ہوگا۔ یا مطلب بیہ ہے: "ماالہ مسئول عنها باعلم من السائل فی خصص" یعنی پانچ چیزیں ایسی ہیں جن کے متعلق ہم دونوں علم میں

برابر ہیں اسلئے کدانکاعلم ذات باری کے ساتھ مخصوص ہے۔ (مرقاۃ: ۵۵/۱، طبی: ۱/۱۰۸) "وماتدرى نفس ماذا تكسب غدا" يهال يرسوال بهميكه آيت مين يا في چنز ول کا تذکرہ ہے۔ پہلی تین چیز ول کے علم کواللہ تعالی کیلئے ثابت کیا گیا ہے اور بعد کی دو چیزوں کے علم کی بندے ہے فعی کی گئی ہے۔اس اثبات ہے فعی کی جانب رجوع میں کیا نکتہ ے؟اسكاجواب بيہ بيكہ يہاں مبالغداورتعم مراد ہے كيونكہ بعد كى دونوں چيز وں كے متعلق مادہ "درايت" كااستعال كيا كيا يا حاوردرايت كباجاتا ب-"اكتساب علم الشيع بحالة" اور بیاکتیاب انسانی خصوصیات میں ہے ہے تو جب وہ چیزیں جن کاتعلق انسان کے ساتھ ے ان کوانسان نہیں جان سکتا تو پھر قیامت وغیر ہ کے بارے میں کیے جان سکتا ہے۔ (فتح الباري: ١٦٩//انتظيم الاشتات: ١/٣٧، طبي: ١/١١)

الآية: كامطلب يهي موتائ كماس كوة خرتك يراصة جاؤ بيه منصوب إوركسي راوي كاقول بورنة ومسلم كى روايت مين يورى آيت "خبير" كم موجود بـ (مرقاة: ١/٥٨) غیث: وہارش جورحمت کے ہاتھ ہو۔

د حه: کوئی نہیں بتلاسکتا کہ رحم میں کیاہے؟ (ارحام رحم کی جع ہے) اگرآ لات ایجاد بھی کرلیں اور سمجھ لیں کہ بچہ وجود ہے مگر پنہیں بتلا سکتے کہ مرد ہے یا غورت \_اگر په بھی بتلاد س تونہیں بتلا کتے که زندہ بیدا ہوگایام دہ \_اگر پہ بھی بتلا د س تو پہیں بتلا سکتے کہ کب تک زندہ رہگا۔نہر وکہکر آیا کہ ابھی بیس سال تک زندہ رہوں گارات ہی کو ملك الموت آگئے۔

"هتف ق عليه" يعني حضرت ابو ہريرةً كي اس روايت كو بخاري اور مسلم دونول نے ذکر کیا ہے مگرمیرک شاہ نے اس مقام پر بیفر مایا ہے کہ ابو ہریرہ کی بیروایت ہے تو متفق علیہ مگر اس كے بعض الفاظ بخارى ميں مختلف بيں مثلاً "الصه البكم ملوك الارض" كے بجائے بخاری كتاب الايمان بيں ب: "اذا تطاول رعاة الابل البهم في البنيان" اور كتاب الفير ميں ب: "اذا كان الحفاة العراة رؤوس الناس. " (مرقاة: ١/٥٨)

#### فوائد

حدیث کے اہم لفظی ومعنوی مباحث مناسب وضاحت کے ساتھ آ جانے کے بعد اس حدیث ہے متدبط ہونے والے فوائد کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔

- (۲) ۔۔۔۔ حضرت جبرئیل علیہ السلام کے بالوں کی شدت سواد سے بیہ بات سمجھ میں آئی کہ طلب علم کااصل زمانہ جوانی کا دور ہے۔ جب کہ جوانی ،قوت وطاقت پر ہموتی ہے۔ (۳) ۔۔۔۔ طالب علم کوانے معلم ومرنی کامجلس میں ظاہری قرب بھی حاصل کرنا ہیا ہے۔
- (۷) ....متعلم کی نشست کی ہیئت آپ استاذ کے سامنے متادبانہ ہونی بیا ہے ، جیسا کہ التحات ہڑھنے کے لئے بیٹھتاہے۔
  - (۵)۔۔۔۔انسان کا ظاہر تعلیمات شریعت کے مطابق ہونا ضروری ہے۔
    - (۲) ....عقا ئدونظريات بھي علوم نبوت کےموافق رکھنالازم ہے۔
  - (۷)....احسانی کیفیت پیدا کرنااورباطن کی تعمیر کرنا بھی مطلوب ہے۔
- (٨) ....جسبات كى حقيقت كاعلم نه بواس كم تعلق معلم ومفتى كو الدرى "كيفي سيركز الكلام ما المسئول عنها النع."
  - (9) معلم غیب وللم محیط صرف باری تعالیٰ کی شان ہے۔

(١٠) ....متحسن سوالات كرنا پنديده امر ب-"كما قيل حسن السوال نصف العلم."

(۱۱) ۔۔۔۔ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے صراحة فر مایا ہے کہ "ات کم یعلم کم دین کم "اس ہے معلوم ہوا کہ یہ سوال وجواب تعلیم حقائق دینیہ کیلئے ہوئے ہیں۔ تعلیم مجلس میں ہر چیز کی حقیقت ہم جھنامقصو دہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ایمان واسلام کے حقیقی مفہوم وہی ہیں جواس حدیث میں بیان کئے گئے ہیں، جس کا حاصل ہیہ ہے کہ: ایمان نام ہے انقیاد باطنی کا، جب کہ اسلام نام ہے انقیاد خطا ہری کا۔ حقیقتیں یوں ہی ہیں، گوان دونوں میں باحمی گہراار تباط ہے۔ جس کی وجہ ہے تجوز آہرا یک کا اطلاق دوسر سے پر ہوسکتا ہے۔ باحمی مقصد حسن کے لئے اخفاء و تعمیہ کرنا اور اپنی شخصیت کو چھپانے کی سعی کرنا جائز (۱۲) ۔۔۔۔۔کسی مقصد حسن کے لئے اخفاء و تعمیہ کرنا اور اپنی شخصیت کو چھپانے کی سعی کرنا جائز

ئے۔"كما فعل جبرئيل عليه السلام"

(۱۳).....طاعات سب اہم ہیں،کیکن تفسیر اسلام میں ذکر کی گئی باتیں اہم الطاعات ہیں۔

(۱۴)..... ملائكه كاوجود يرحق ہے۔

(۱۵) ....فرشتے صور مختلفہ میں متمثل ہو سکتے ہیں۔حضرت جرئیل علیہ السلام عام طور پر حضرت جرئیل علیہ السلام عام طور پر حضرت دھیر معروف صورت میں آئے تھے۔اس دفعہ غیر معروف صورت میں آئے تھے۔اس دفعہ غیر معروف دومر تبہ حضوراقد س سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کواصلی شکل میں دیکھا ہے۔

(۱۲) .... بنابر جامعیت بیرحدیث "ام السنة" کہنے کے ااکن ہے۔ (عمدة القاری:۱/۲۹)

(۱۷) .... داردنیا میں ظاہری آئھوں ہے باری تعالی کی رویت واقع نہیں ہوگی۔ مسلم شریف میں حضرت ابوا مامدرضی اللہ عنہ ہے حدیث مرفوع ہے۔ "و اعلمو اانکم لین تروا ربکم حتی تموتوا" اس لئے تغییرا حیان میں "کانک تراہ" فرمایا ہے۔ آخرت میں رویت بالا بصار کا وقوع ہوگا۔ (عمدة القاری:۱/۲۹)

# ﴿اسلام کی بنیادیا کچ چیزوں پر ہے ﴾

وَعَن بُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ: بُنِيَ الْإِسُلامُ عَلَىٰ خَمْسٍ، شَهَادَةِ أَنُ لَاإِلهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّاا عُبُدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلوةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكُوةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمٍ رَمَضَانً (مُتَّفَقَ عَلَيْه)

حواله: بخارى شريف: ص ٢ رن ١، باب بنى الاسلام على خمس، كتاب الايسمان، عالمي حديث نمبر: ٨، مسلم شريف: ص/٣٢/١، بيسان اركان الاسلام، كتاب الإيمان،

قرجمه: حضرت ابن عمر رضى الله عنهما يروايت بي كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشادفر مایا: که "اسلام کی بنیا دیا نچ چیز ول پر ہے۔(۱)اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالی کے سواکوئی معبود نہیں ہے،اور حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔(۲) نماز قائم کرنا۔(٣)زکوۃ ادا کرنا۔(٣) فج کرنا۔(۵) رمضان کے روز بے رکھنا''۔

تشریح: اس حدیث کوابن عمر نے روایت فرمایا ہے۔ اس عمر نا حضوراقد س ملی اللہ علیہ والم کی نبوت سے ایک سال قبل پیدا ہوئے، اور سام ج میں چورای سال کی عمر میں وفات یائی۔آپ نے بچین میں عی اسلام قبول کرلیا تھا۔ اورآپ نے والد کے ساتھ مدینہ طبیعہ کی جانب ہجرت کی تھی جنگ احد میں صغریٰ کی و جہ ہے شرکت ہے روگ دیئے گئے تھے لیکن اس کے بعد غز و و خندق اور اس کے بعد تمام غز وات میں شریک رہے۔ نہایت متقی اور زاید، اور حضور اقدس صلی الصحابة بمناسك العجب كام عشرورين اوركنيت الوعبد الرحمن ب(وفيات الاعيان: ٢٨-١٣/١ بمر تاة: ٥٩/ الجحنة المر أة: ١١٢ -١١٣)

عندها: مین تمیر تثنیاس و حدے لائے که حضرت عمر اور عبداللّٰدا بن عمر رضی اللّٰدعنهما دونوں صحابی ہیں تا کیدونوں کی طرف ضمیر اوٹ جائے اور دعاء میں دونوں شریک ہوں۔ بنب الاسلام على خمدن: اسلام كي بنياديا في چيزول ير ہے۔ چنداصول کے جاننے کانام اسلام ہے اور چونکہ وہ معقول ہیں اس لئے ان کوتشبیہ دی محسوں کے ساتھ اس میں اس بات کیطر ف اشارہ ہے کہ ان باتوں کا تعلق اللہ تعالیٰ کی الوہیت اوررسول الله صلی الله علیہ وسلم کی رسالت ہے ہے جو کہ معقولی ہیں۔ اور دونوں چیز وں کااس طرح دل میں یقین ہوجیسا کیدیکھی ہوئی شئ کاہوتا ہے۔ بنه الاسلام: المام مشبه ب مكان اور خيمه مشبه به مكان اور خيمه كاوقايون

البر دوالحر ہوناوجة تثبيہ ہے۔

جس طرح مکان اور خیمہ انسان کی سر دی گرمی ہے حفاظت کرتا ہے۔ سر دی وگرمی حد اعتدال تک تومصز نہیں لیکن حداعتدال ہے بڑھی ہوئی نقصان دیتی ہے۔

تو مکان اور خیمہ جس طرح سر دی گرمی ہے جفاظت کرتا ہے دشمن ہے حفاظت کرتا ہے اس طرح اسلام بھی پریشانیوں مصیبتوں وقتوں جہنم کے عذابات قبر کے عذابات اورمحشر کی رسوائیوں ہےروکتااور بچاتا ہے اسی طرح داخلی تثمن نفس امارہ خارجی ڈثمن شیطان کے حملوں ے حفاظت کرتا ہے۔

لہذااسکوہراس شی سے تشبید یجاعتی ہے جس میں وقایہ ہونایایا جائے ، کل وخیمہ وغیرہ۔ مشید به مکان اور خیمه و چه تشبیه حرف تشبیه سب کوحذ ف کردیا اس و حدے بداستعاره یا لگنایہ ہے اوراستعارہ تخبیلیہ بھی ہے۔

چونکہ مشید یہ مکان اور خیمہ کے لازم کو (جو کہ بنیا دے مکان کے لئے اوراطناب وعمود میں خیمہ کے لئے اور بنیاد مکان کے لئے اوراطناب وعمود خیمہ کے لئے ضروری ہوتی ہے )

اسلام كيلنے ثابت كيا ہے۔

استعارہ تخییلیہ: مشبہ کے لئے مشبہ بہ کے لازم کوثابت کرنے کانام استعاره مخیلیہ ہے اوراس میں استعاره ترشیحیہ بھی ہے۔

کیونکہ بنیاد جومکان کیلئے مناسب ہوتی ہے اس کواسلام کیلئے ثابت کیا ہے استعارہ ترشجیہ مناسب مشبہ بہکومشبہ کے لئے ثابت کر نیکانام استعارہ ترشجیہ ہے۔

اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ استعارہ تمثیلیہ ہے کیونکہ اسلام کو اپنے ارکان خمسہ کے ساتھ اس خیمہ کے مماثل قرار دیا گیا ہے جس کے پانچ ستون ہوں۔ درمیانی عمود تو کلمہ م شہادت ہے اور ہاقی جاروں ارکان اس طرح میں جیسے خیمہ کے لئے اطناب ہوتے میں۔ (قسطلانی: ۱/۱۵۳)

یکام ان بینوں استعاروں پرمشمل ہے جوکلام کے متے اور ابلغ ہونیکی دلیل ہے۔
بنی الاسلام علی خصص اجمال ہے۔
"علی خصص" ای لفظ کوروایات میں دوطرح پرضبط کیا گیا ہے میں اور خمسة امام
نووی فرماتے ہیں کہ دونوں روایات درست ہیں نمس کی صورت میں مطلب ہوگا ہے مسس
خصال او دعائے م او قو اعد وغیرہ اور خمسة کی صورت میں خصسة ارکان خصسة اشتہاء وغیرہ ہوگا۔ (نووی: 1/18)

#### شان ورود

اس روایت کاشان ورود مسلم شریف میں بعض روایات میں ذکر کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے (جبکا نام حکیم تھا) حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنهما ہے دریافت فر مایا تھا "الا تعزو" اسکے جواب میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنهما نے بیروایت ارشاد فر مائی۔

البیته اس روایت میں جہاد کا تذکرہ نہیں کیونکہ وہ فرض کفایہ ہے فرض عین نہیں ہے یہ بات دیگر ہے کہ بعض احوال میں فرض عین بھی ہوجاتا ہے۔اور بیہ پانچ چیزیں ان اوگوں پر فرض عین ہیں دائمی حالات میں، جن کے اندران کی شرائط پائی جائیں۔

نیز ایک جماعت کی رائے یہ بھی ہے کہ فتح مکہ کے بعد جہاد کی فرضیت فتم ہو چک ہے الیکن اگر دیٹمن ہی ہم پر جملہ کردے یا امام کی جانب سے جہاد کا حکم ہوتو پھر اس پر عمل ضروری ہوجا تا ہے اور حضر ت ابن عمر گو بھی اسی جماعت میں شار کیا گیا ہے ۔ اور ان کا سائل کے جواب میں جہاد کا ذکر نہ کرنا اور یہ روایت بیان کرنا بھی اسی پر دلالت کرتا ہے۔ (امقہم شرح مسلم: ۱۱/۱۸، فتح الباری: ۱/۷۳)

شهارة الخ: تتنصيل ہے۔

### فصاحت وبلاغت كيابميت

اس معلوم ہوا کہ جب کلام گروتو پہلے اجمالاً مقصد ذکر کرو پھر تنصیل سے بیان کرو چونکہ تنصیل بعد الاجمال اوقع فی النفس ہوتی ہے اور حدیث شریف کی یہی سنت تنصیل بعد الاجمال ہے تو کلام ضبح کرنا بلیغ کرنا یہ بھی سنت ہے یول نہیں کہ ویسے ہی پھس بھسا کلام کرے نہیں، بلکہ کوئی بات سمجھانے کے لئے الفاظ بھی بلیغ ہونے بیا ہمیں۔

اور بلاغت بغیر تلخیص و مختصر وغیر ، پڑھے نہیں آتی اسلے ان کاپڑھنا بھی سنت ہوا اور بلاغت ہے متعلق دیگر کتب مقامات وغیر ، کواس نیت ہے اگر پڑھا کہ ہمارا ذوق عربوں کے مشابہ ہوجائے تا کہ ہم کلام اللہ شریف اور فقہ کے زکات وہاریکیوں سے واقف ہوسکیں تو رہ بھی سنت ہوگا۔
سنت ہے۔ چونکہ سنت کاموقوف علیہ بھی سنت ہوگا۔

### لفظشها دة ميں تين صورتيں

لفظ شہادۃ کے اعراب میں تین صورتیں ہیں ،اس کوتین طرح پڑھاجا سکتا ہے۔ **صسورت اول**: شہادۃ ہے تفصیل شروع ہوتی ہے اسکومجر ور پڑھنا بھی درست ہے خمس کابدل ہونے کی وجہ ہے اور بذریعہ عطف اگلے جملے بھی مجرور ہیں۔

صورت شانسی: اوراس کومرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں گراس وقت محذوف کا
ارتکاب لازم آئیگا۔ آگر آپ اختصار پیند ہیں تو شہادہ کے شروع میں ہی نکال اواورا گرتفصیل
طلب ہوتو احد ھا، شانیھا وغیرہ نکالناپڑیگا۔ اوراس صورت میں ہرمعطوف کے اول میں
مبتد امحذوف ماننا پڑیگا۔ اورمرفوع پڑھنے کی صورت میں اس کی خبر کو بھی محذوف مانا جا سکتا ہے
اورعبارت ہوگی ''شھادہ ان لاالہ الا اللہ''. (فتح الباری: ۱/۷۳)

صورت شالف: ال کومنصوب بھی پڑھ سکتے ہیں اسلئے کیا خف الحر کات فتحہ ہوتا ہے اس صورت میں بھی محذوف ما نتا پڑیا۔ اور اعنی فعل محذوف شروع میں نکالا جائیا۔ تنیول صورتوں میں افضال صورت اولی ہے کیونکہ اس صورت میں کوئی محذوف ما نتا نہیں پڑتا اور جس صورت میں محذوف ما نتا نہ پڑے وہ بہتر ہوتی ہے اس صورت ہے جس میں محذوف کا ارتکاب کیا جائے۔

## حضرت شيخ الادب كاارشاد

شخ الادب حضرت مولانا اعز ازعلی صاحب قدس سره استاذ دارالعلوم دیوبند فرمایا کرتے تھے کہ محذ وف کاار تکاب ایسا ہے جبیبام دار کھانا اور مردارمخصد کی حالت میں جائز ہے لہذا محذ وف بھی مجبوری کی حالت میں ماننامیا ہے۔ اور جس طرح لفظ شہادۃ میں بیرتین صورتیں ہیں اس طرح اس کے بعد معطو فات اربعہ میں بھی یہی تین صورتیں ہیں ۔

### اشكال مع جواب

اشے ال: اس حدیث پرایک اشکال ہوتا ہے کہ حدیث جبرئیل میں ایمان بالانبیاء، ایمان بالملائکہ وغیرہ کوبھی ذکر کیا گیا تھا یہاں پراس کا تذکر نہیں ہے؟

جواب: اس کاجواب ہے کہ یہاں شہادت سے مراد "تصدیق الرسول فیما جاء به"

ہواب: اس کاجواب ہے کہ یہاں شہادت سے مراد "تصدیق الرسول فیما جاء به"

ہالندا حدیث جرئیل میں مذکورتمام چیزیں بھی اس میں آ گئیں۔اورعلامہ اساعیلی کی اس میں آ گئیں۔اورعلامہ اساعیلی کی درائے ہے کہ یہ الشمی بید عضہ "کی قبیل سے ہے جس طرح سے کہاجا تا ہے کہ بھی بعض چیز وں کا تذکرہ ہے۔اور مراد پوری سورہ فاتحکار پڑھناہ وتا ہے ای طرح یہاں پر بھی بعض چیز وں کا تذکرہ ہے۔اور تمام ایمانیات مراد ہیں۔ (فی الباری :۳۱/۱)

مبادت یا تو قولی ہوگی یا نہیں ۔اگر قولی ہے تو وہ شہادت ہے۔اور اگر غیر قولی ہے تو دوحال سے عبادت یا تو وہ ترکی ہے تو اس کو صوم سے تعبیر کرتے ہیں اور اگر فعلی ہے تو پھر یا تو بدنی ہے امال ہے یا ان دونوں سے مرکب ہے بدنی نماز ہے اور مالی عبادت زکاۃ ہے اور گان دونوں سے مرکب ہے بدنی نماز ہے اور مالی عبادت زکاۃ ہے اور گان دونوں سے مرکب ہے بدنی نماز ہے اور مالی عبادت زکاۃ ہے اور گان دونوں سے مرکب ہے بدنی نماز ہے اور مالی عبادت

تو قلعداسلام کی بنیا دیا نچ چیز ول پر ہے۔

علامہ طبی فرماتے ہیں کہ اس روایت میں اسلام کوخیمہ سے تشبیہ دی گئی ہے جو پانچ ستون پر قائم ہوجن میں سے وہ قطب جو خیمہ کے درمیانی ستون کی طرح ہے وہ شہادت ہے اور ہاتی بیاروں شعبے اوتا دکی طرح ہیں۔ کیونکہ خیمہ میں ایک قطب (عمود) ہوتا ہے اور ہاتی بارچیزیں اطناب ہوتی ہیں۔اور یہ بات درست نہیں کہ اس روایت میں اسلام کومکان سے تشبید دی گئی ہو کیونکہ مکان کی بیار بنیا دیں ہوتی ہیں یا نیخ نہیں۔ (طبی: ۱۱۱/۱۱)

یبی تو وجہ ہے کہ درمیانی عمود جب تک باقی ہے اسلام کالفظ صادق آتا ہے بیا ہے اعمال میں کوتا ہی ہو لیکن اگر عمود ہی گر جائے تو خیمہ ہی باقی نہیں رہتا اسی طرح اگر شہادت نہ ہوتو اسلام بھی باقی نہیں رہتا۔ (فتح الباری مع زیادۃ:۲۰/۱)

اول تو الوہیت خداوندی اور رسالت نبی صلی الله علیہ وسلم کی شہادت بیا سلام کا اعلیٰ ترین بینئر ہے۔

مطلب میہ ہے کہ اللہ کی الوہیت جو کہ معقولی شی ہے اس کا یقین محسوں کی طرح ہوجائے جیسے دیکھی ہوئی شن کایقین ہوتا ہے ذرا بھی شک وشبہیں رہتا اس طرح اللہ تعالیٰ کی الوہیت ذہن میں رائخ ہوجائے۔

اوراییا ہی یقین حضورا قدس صلی الله علیہ وسلم کی رسالت کا ہوجائے تو اس شہادت سے بیہ ظاہر ہوا کہ الوہیت ورسالت کا یقین شئ محسوس کی طرح ہوجائے اور زبان ہے اس کا اقرار واظہار ہو۔

الله کا اله ہونا بھی بدیہی ہے اور رسالت نبی صلی الله علیہ وسلم بھی بدیبی ہے ایسی بدیبی ہے ایسی بدیبی؟ جومحسوس کی طرح ہوں۔ دنیا میں وہ کونسا فدہب ہے جوالی بدیہیات کی دعوت دے سوائے اسلام کے۔ جب الوہیت ورسالت سے انسان کونوازا گیا اوراس نے ان دونوں کو اپنا لیا تو ابشر ورت پڑتی ہے دوسر ہے احکام کی جواز قبیل اعمال ہیں ۔ لہٰذا ان کوذکر کیا۔

و اقدام الصلو قر الذخب شہادت الوہیت ورسالت کے بعد دوسر سے ارکان میں و اقدام الصلو قر الذخب شہادت الوہیت ورسالت کے بعد دوسر سے ارکان میں استعال کیا جاتا ہے گری مقام برطول عبارت کی وجہ ہے اس تا کوخذ ف کر کے اس کے وض آخر میں تا لاکر "اقدامہ" استعال کیا جاتا ہے گری مقام برطول عبارت کی وجہ ہے اس تا کوخذ ف کر دیا گیا ہے۔ (مرتا 3: 1/40) کیونکہ

مضاف اليدواؤيذ وفيكاعوض فنے كے لئے كانى بر (تخة الرأة:١١٣)

ے صلوۃ کا درجہ ہی اعلی ہے اور ایبا قانون عام ہے جو کسی صورت بھی عاقل ہالغ ہے جدانہیں ہوتا سفر ہو حضر ہو صحت ہو بیاری ہوامیری ہوغر ہی ہو ہر حال میں نماز شامل ہے ہاں بیالگ بات ہے کہ حضر میں بیار کعات اور سفر میں دو کا حکم دیدیا ہے ۔ مجبوری کی حالت میں بیٹھ کر اشارہ ہے بھی اجازت ہے۔

برخلاف زکوۃ کے کہ سب انسانوں کوشامل نہیں۔ وہ انہیں پر ہے جونصاب کے مالک ہوں اور سمال بھر بھی اس پر گذرجائے۔

مجای پرہے جواتن استطاعت رکھتا ہو کہ ہ آسانی وہاں پہنچ سکے۔ روز ہے بھی سال بھر میں صرف ایک ہی مرتبہ آتے ہیں اوروہ بھی مسافروں کو شامل نہیں۔

## نماز!جامع العبادات

ہڑے ہڑے فلا سفہ عبادت کا نماز جیساطریقہ نہ بھی پیش کر سکے اور نہ پیش کر سکتے ہیں کوئی ھے۔ کوئی ھے۔ برن اور شعبۂ جسم ایبانہیں جونماز میں عبادت نہ کرتا ہو پورے اعضائے انسانی وقت صلاۃ عبادت میں مشغول ہوتے ہیں۔

تکبیراس میں تہلیل اس میں، ذکراس میں فکراس میں نظر اس میں، تراءة اس میں، قراءة اس میں، قراءة اس میں، قراءة اس میں، اس طرح نمازتما مخلوقات کی عبادتوں کوجامع ہے، چونکہ دیگر مخلوقات میں کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں، کوئی سجدہ میں، اسی طرح ملائکہ بھی جب ہے ان کو پیدا کیا گیا ہے بعض قیام میں ہیں، جوقیامت تک قیام ہی میں رہیں گے، بعض رکوع اور بعض سجدہ میں ہیں، جوقیامت تک رکوع اور بحدہ ہی میں رہیں گے، اس طرح نماز جامع العبادات ہوئی ۔ اور پہلے انبیاء کی نمازیں بھی اتنی جامع نتھیں ۔ کیونکہ بعض میں قیام نہ جامع العبادات ہوئی ۔ اور پہلے انبیاء کی نمازیں بھی اتنی جامع نتھیں ۔ کیونکہ بعض میں قیام نہ خوابعض میں رکوع نہ تھا اسی طرح جب انسان سجدہ کرتا ہے رکوع کرتا ہے سر پر جتنے بال ہیں تھا بعض میں رکوع نہ تھا اسی طرح جب انسان سجدہ کرتا ہے رکوع کرتا ہے سر پر جتنے بال ہیں تھا بعض میں رکوع نہ تھا اسی طرح جب انسان سجدہ کرتا ہے رکوع کرتا ہے سر پر جتنے بال ہیں

مثلاً ایک لاکھوہ سب تجدہ کرتے ہیں اور ایک نیکی دس شار کیجاتی اس اعتبارے دس لاکھ تجدے ہوتے ہیں تو ہتلا ہے اس ایک سنت میں کتنا بڑا رازمضمر ہے تبھی تو تمام انبیا علیہم السلام بال رکھتے تھے۔

## و ایتاء الزكوة: باسلام كاتير اركن بيك

ال الروایت بین شہادت کو بقیدارکان اربعہ پر مقدم کیا گیا ہے اس لئے کہ وی اصل ہے اس کے بعد نماز کا تذکرہ ہے کیونکہ نمازی بما واقعیم ہے تی کہ حدیث شریف بین ہے "و عدمودها الصلو ة" و "الصلوة عداد السلین" وقال تعالی "ان الصلوة تنهی عن الفحشاء والمنکو" ای وجہ نمازکوام العبادات بھی کہا جاتا ہے جس طرح ہے خرکوام النجائت کہاجاتا ہے گھرزکوۃ کاذکرہے کیونکہ قرآن پاک بین متعدد مقامات پرزکوۃ کو نماز کے ساتھ ساتھ ذکر کیا گیا ہے نیز ال وجہ ہے بھی کہ نماز بدنی عبادت ہے تو زکا قالی عبادت ہے اور ان دونوں کے درمیان مناسبت ہے ۔ پھر نج کولائے بین کیونکہ بیعبادت بدنیاور مالیدکا مجموعہ ہے نیز بعض روایات بین بیباں تک آیا ہے کہ اگر زاد وراحلہ پرقدرت کیا وجود بالفذر کے جنہیں کیا تو چاہے یہودی ہوگرم ہیا اخر انی ہوکروفات پائے کہ کوال کے بین مقدم ہے در پھر روزہ کا تذکرہ ہے جوایک انم عبادت ہے اور شریت صوم فرضیت کے پرمقدم کیا گیا ہے اس کی وجہ بیہ کہ فرضیت سے ان کی وجہ بیہ کہ فرضیت میں ہوچاک کاقول ہے۔ (مرازاۃ ۱۲/۱)

تنبیه: جیما کرایمی یان کیا گیا کبعض روایات بین صوم رمضان مقدم جاور هج مؤفر جاوردونون شم کی روایات مسلم شریف بین موجود بین کین ای بین یکی ب کرایک مرج حضرت این محر فر روایت کرتے ہوئے فرمایا" وصیام رصضان و الحج" یعن صیام رمضان کومقدم کیا تو ایک شخص (جن کانام بربیر بن بشر السکس قا) نے دریافت کیا" الحج وصیام رصضان " یعنی مج کومقدم کر کے روایت بیان کر سخته بین یا نبین تو حضرت این محر فرمائی اور فرمایا که "صیام رصضان و الحج همکذا سمعته من رسول الله صلی الله علیه و سلم " یعنی میں نے حضور اقدی صلی الله علیه و سلم " یعنی میں نے حضور اقدی صلی الله علیه و سلم شرکے روایت کرور

اں پر سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ جب سیام رمضان کو مقدم بیان کیا گیا ہے اور مج کو خضور اقد س سلی ملت علیہ وہلم نے بعد میں بیان کیا ہے اور ابن عمر اس کے خلاف روایت پر تکیر فرمارہ ہیں پھر بعض روایات میں تقدیم مج علی اصوم کیے وارد ہوگیا۔جبکہ دونوں تتم کی روایات سیجے ہیں۔ (جیسہ حاشید اسلیم اسلیم السیم السیم السیم السیم کی روایات سیج یا یک قانون ہے کہ جب اس قدر مال ہوجائے تو اس قدر اس میں سے نکال کرغر باء فقراءاورمسا کین پرخرچ کیا جائے۔اس قانون کو بنے ایک سونہیں چودہ سوہرس ہیت گئے مگر ذرابھی تبدیلی نہیں ہوئی اور نہ ہی اس کی نوبت آئی۔

کیا یہ بات اس پر دلالت نہیں کرتی کہ یہ قانون انسان کا بنایا ہوانہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے بنائے ہوئے قانون تبدیلی اختیار کرتے رہتے ہیں آج بنا کل ٹوٹا کل بنایر سول ٹوٹ گیا۔قس علی ھذا۔

مگر جانظ ابن تجرُّ نے امام نوویؒ کی اس رائے کو دور کی کوڑی اور بعید از قیاس قر اردیا ہے کیونکہ بخاری شریف کتاب انتقبر میں صیام کا تذکرہ زکوۃ پر بھی مقدم ہے جسکی وجہ امام نوویؒ کے مطابق بیہ کہنا پڑیگا کوممکن ہے حضرت ابن عمرُ نے اس روایت کو حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم سے نین مرتبہ سنا ہو۔اور بیستبعدے۔

لہذا جا فظ ابن جُرِ کے زیادہ تعجے ہے کہ راوی نے روایت بالمعنی سے کام لیا ہے اور اصل روایت وہی ہے جس میں صیام رمضان کو جج پر مقدم کیا گیا ہے اور روایت بالمعنی کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یا تو راوی اس مجلس میں موجود خبیں تھا جس میں حضرت ابن محر نے بزید بن بشر پر تکیر کی تھی یا اس مجلس میں تھا مگر روایت کرتے وقت اس بات کو بھول گیا۔

نیز ال میں بیفائدہ بھی ہے کہ نسیان کی نسبت صحابی کی جانب نہیں کرنی پراتی اورا تکی ولیل بیھی ہے کہ ایک می راوی حظلہ بن ابی سفیان رمضان کو اپنی روایت میں مقدم کرتے ہیں اور بھی مؤثر کرتے ہیں ابند اواضح ہوگیا کہ حضرت ابن محرؓ نے تو ایک می طرح سے روایت بیان کی تھی مگر راوی بھی روایت بالفظ کر دیتا تھا اور بھی روایت بالمعنی ۔اور جب روایت بالمعنی اپنی شرائط کے ساتھ ہوتو اس میں کوئی حرج نہیں ۔ (فتح الباری مع زیادہ :۳۲ ہے۔ الم) اگرایک وزیرایک قانون بناتا ہے تو دوسرااس کوختم کرڈالتا ہے دوسرا بناتا ہے تو تیسرا اس میں کمی محسوس کرتا ہے اوروہ اس کوختم کر کے کوئی نیا قانون ایجا دکرتا ہے۔

ع بركه آيد عمارت نوساخت

تو کیاریکھلی دلیل نہیں ہے کہ اگر بیانسان کا بنایا ہوا قانون ہوتاتو دوسر ہے لوگوں کے قوانین کی طرح یہ بھی ادلتا برلتا رہتا مگر اس میں سر موجھی فرق نظر نہیں آتا۔ دنیا کاوہ کونسا سور ما ہے جواس جیسا قانون بنا سکے۔

غرباء وفقراء کی امداد کااس ہے بہتر کوئی دوسرا ذریعینی ہوسکتا مساکین کی امداد کا بیہ واحد ذریعہ ہے نہ بار ہوتا ہے نہ خیال ہوتا ہے صرف فرض سمجھ کرانسان ا داکرتا ہے اورغرباء کا کام چلتا ہے۔

اگردنیا کاکوئی انسان اس کے بارے میں کچھاشکال کریے قو ہماس کو ہر پہلو ہے سمجھا سکتے ہیں کہاس ہے بہتر کوئی طریق ہوہی نہیں سکتا۔

و المحج: بير چوتھاركن اسلام ہے۔خانہ كعبہ جوسر چشمه بدايت ہے اس كى زيارت كالوگول كوتكم ديا گيا كيونكہ لوگول كے اجتماع كاس سے بہتر كوئى دوسرا قانون نہيں ہوسكتا لوگول كے ايك جگہ جمع ہونيكاس سے بہتر كوئى دوسر اراستہ نہ تھا۔اورا جماعيت اور باجمى اتفاق واتحاد كے ايك ملم بيں۔

و صدوم ر مضان: بیاسلام کاپانچوال رکن ہے۔ ایمانی وروحانی قوت کے لئے صبر واستقلال کے لئے جسمانی تقویت اور دفع معاصی کے لئے اس سے بہتر کونسا قانون ہوسکتا ہے۔

ال روايت مين "صوم رمضان" آيا جمالاتك بعض روايات مين ج "لاتقولوا رمضان، فان رمضان اسم من اسماء الله تعالى، ولكن قولوا: شهر رمضان. (الکامل لابن عدی: ۱۳ مضان، وفی توجمهٔ نجیح ابومعشو السمدنی) ای وجهد بعض علاء کی رائے میہ که رمضان کا اطلاق اس وقت تک درست نہیں جب تک شیر کواس کی جانب منسوب نہ کیاجائے۔

امام قرطبی اور محققین علاء کی رائے میہ ہے کہ میہ روایت قابل استدال نہیں ہے اس لئے کہ اس کے ایک راوی ابومعشر نجیج ہیں جوغیر معتبر ہیں۔ نیز اگر اس روایت کو درست فرض بھی کرلیا جائے تب بھی وہ روایات جن میں رمضان کالفظ بغیر شہر کی نسبت کے آیا ہے اصح اور اکثر ہیں لہذا ان ہی روایات برعمل ہوگا۔ مزید برآن میہ کہ اللہ تعالی کے اساء کا جہاں بھی تذکرہ آیا ہے وہاں رمضان کا ذکر نہیں ۔ نیز رمضان کے معانی کا اطلاق بھی ذات باری عزاسمہ بردرست نہیں ہے۔ اسی وجہ ہے رمضان کہنے میں کوئی حرج نہیں ۔

امام با قلانی ( قاضی ابو بکر بن الطیب ) کی رائے ہیے کہ اگر مطلق رمضان استعال کرنے کی صورت میں التباس ہوتا ہوت بتو اسکا استعال کراہت ہے خالی نہیں مثلاً جاء دمسان ، دخیل دمیضان ، کہتے ہیں۔اور اگر کلام میں التباس نہوتو بلا اضافت شہر استعال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔مثلاً کہا جائے "صدمن دمیضان" ( المفہم شرح مسلم :۱/۱۵)

اگرکوئی انسان ان پانچوں ارکان اوران پانچوں قوانین پرعمل پیرا ہوتو یقینی بات ہے کہ کوئی معصیت اس کوچھو بھی نہیں سکتی ۔

اگران پڑھمل کرنے کے باوجودا ہے معصیت پہنچتی ہے تو سمجھاو کہاں کے عمل میں کی ہے کئی نہ کئی قانون پراس کے عمل میں کوتا ہی ہورہی ہے۔

یہ حدیث پاک تمام احادیث کا جمال اور گویامتن متین ہے کہ بقیہ تمام احادیث اس حدیث کی تنصیل وتشریح ہیں۔

#### A1

# اركان خمسه كى حكمتين

اول حکمت: کلمهٔ شهادت کے ذریعہ بندہ اپنے خالق ومالک تعالی شانہ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، چونکدایے مالک و محن کی محبت فطری چیز ہے، ایک حیوان بھی اپنے مالک ے محبت کا اظہار کرتا ہے، اگر کسی انسان میں اپنے خالق وما لک تعالی شانہ کی محبت نہیں، وہ حیوانات ہے بھی بدتر ہے۔بس کلمہ مُشہادت کے ذریعہ بندہ اپنے خالق وما لک کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور کوئی دعویٰ بلادلیل معتبر نہیں ہوتا، پس دعویٰ محبت کے لئے بھی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے،نماز کے ذریعہ جویا نچ وقت اللہ تعالیٰ کے دربار کی حاضری ہے، بندہ اپنی محبت کا ثبوت پیش کرتا ہے چونکہ محبت کا ادنیٰ درجہ یہی ہے کہ وہ محبوب کے پاس آنا جانا شروع كرتا ب،اوركس كے ياس كثرت ہے آنا جانا محبت كى علامت مجھى جاتى ہے۔اورزكوة (جو مالی قربانی ہے ) کے ذریعہ اور مزید محبت کا ثبوت پیش کرتا ہے ، چونکہ محب محبوب کی خوشنو دی کے لئے مالی قربانی پیش کرتا ہی ہے۔روزہ (جوکہ اپنے نفس کے تقاضوں کو دباتا ہے) کے ذر بعد مزید محبت کا ثبوت دیتا ہے، چونکہ عاشق اپنے محبوب کی خوشنودی کے لئے اپنی طبیعت اورا پنفس کے تقاضول کو قربان کیا کرتا ہے۔اور سنج جوسراسر دیوانگی کامظہر ہے کہ نہ کیڑول کی پرواہ نہ جوتوں کی فکر ہم کھلا ہوا ہے ، لبہک لبہک میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں کی رٹ لگی ہوئی ہے، بھی کعبہ کے اردگر دگھومتاہے، اور بھی حجر اسود کو چومتاہے، جیسے دیوانہ ''اقبل فا البجيداد افذا البجيداد ا" كهتاب، بهي ديوانول كي طرح اكرُ كر چلتاب، بهي جمرات ير دیوانوں کی طرح کنگری مارتا ہے، بھی منی میں بھی عرفات میں بھی مزدلفہ میں بیرا کرتا ہے۔ کیجا رہے نہیں عاشق بدنام کہیں دن کہیں رات کہیں صبح کہیں شام کہیں

غرضیکہ جج مکمل اعمال دیوانگی کامظہ ہے، اور محبت کا اعلی درجہ یہی دیوانگی ہے، پس بندہ جج کے ذرایعہ محبت کے اعلی درجہ کا ثبوت پیش کرتا ہے، اور جج کے ذرایعہ ہی دین کی شکیل ہوتی ہے کہ جج کے موقع پر میدان عرفات میں "الیہ و م اسحہ ملت لکم دینکم و اتسمت علیکہ نعمتی الآیة" نازل ہوئی ،اور جج کے ذرایعہ ہی محبت کی شکیل ہوتی ہے، پس ارکان خمسہ کے ذرایعہ بندہ اپنے خالق و مالک حق تعالی شانہ کی محبت کا ثبوت پیش کرتا ہے۔

**دوسری حکمت: اخلاق کی دوشمیں ہیں:اخلاق میدہ،اخلاق رذیلہ۔** 

اول: انسان کے اندرفطری طور پر اخلاق رذیلہ بھی کچھ نہ کچھ موجود ہوتے ہیں، مثلاً کبروغرور جوام الامراض اورام الفسا دات ہیں، اس کے ازالہ کے لئے، نماز کورکھا ہے کہ نماز کے ذریعہ انسان کے اندرہے کبرنگاتا ہے، اور عبدیت پیدا ہوتی ہے، جوام الحسنات ہے۔ دوم: انسان کے اندر بخل بھی رکھا ہوا ہے اس کے ازالہ کے لئے زکوۃ کورکھا ہے، زکوۃ

کے ذریعہ بخل ختم ہو کرسخاوت پیدا ہوتی ہے۔

سوم: انسان کے اندر حرص وطمع بھی رکھی ہوئی ہے اس کے از الد کے لئے روزہ کورکھا گیاہے کدروزہ کے ذریعہ حرص وطمع ختم ہوکرا نیار وقناعت پیندی کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ ''

چہارم: انسان کے اندرا یک مرض ریا اور شہرت پسندی بھی رکھا ہوا ہے، اس کے ازالہ کے لئے ، مج کورکھا ہوا ہے، اس کے ازالہ کے لئے ، مج کورکھا ہے کہ فج کے ذرایعہ ریاوشہرت پسندی فتم ہوکرا خلاص وللہیت کی صفت پیدا ہوجاتی ہے۔ اس طرح ان ارکان خمسہ کے ذرایعہ اگر ان کوچھ طور پر اور کامل طور پر ادا کیا جائے تو یہ اخلاق رذیا پختم ہوکرا خلاق جمیدہ پیدا ہوجاتے ہیں۔

## ضرورت صحبت شيخ

مگر چونگہ عادةً ازخودانسان کامل طور پران ارکان کو کما حقہ ادانہیں کرسکتا اس لئے از

خود نے کی طور پراخلاق رفیلہ فتم ہوتے ہیں، نے کی طور پراخلاق حمیدہ حاصل ہوتے ہیں اس لئے شخ کامل کی ضرورت ہوتی ہے، تا کہ اس کی صحبت اور اس کے حکم کے مطابق ان ارکان کوادا کرنے اور دیگرید ابیر کے ذراجہ اخلاق رفیلہ فتم ہول اور انسان اخلاق حمیدہ سے متصف ہوجائے، پس حدیث باک سے صحبت شنخ کی ضرورت بھی ثابت ہوگئی۔

## ايك خاص فائده

مکان جتنا ہی کامل وکمل ہوتا ہے، اتنا ہی اس سے سردی گری سے حفاظت ہوتی ہے، اور اوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور جتنا ناقص ہوگا اتنی ہی افادیت کم ہوگی اور دیواریں گر کر صرف کھنڈ رہا تی رہ جائے گا،اس کی طرف کوئی متوجہ ہیں ہوتا ،اسی طرح اسلام کامل کی طرف غیروں کی بھی کشش ہوتی ہے، پس اسلام کامل ہونے کی حالت میں دعوت کا بھی کام دیتا ہے۔

## أيك اشكال مع جواب

یہاںا کیا شکال ہوتا ہے:اشکال بیہ کے جب اسلام کی بنیادان پانچ چیز وں پر ہے ان پانچوں چیز وں کے ذراعیہ اسلام کا خیمہ قائم ہوگیا تو اب مزیدا عمال کی ضرورت نہیں رہی ۔

جواب: اس کاجواب میہ ہے کہ بیٹک ستون پانچ چیزیں ہیں، لیکن اس ہے بھی انکارنہیں کیاجا سکتا کہ ستونوں کو قائم کرنے کے لئے کیل، رسیوں وغیرہ بہت ہی چیز وں کی احتیات ہوتی ہے، اور پھر خیمہ کی تحسین ورز مین کے لئے بھی بہت ہی چیز وں کی ضرورت پیش آتی ہے، اسی طرح اسلام کا مدار واقعی ان پانچ ارکان پر ہے، لیکن اسلام کے دیگر واجبات وسنن ومستحبات اورآ داب وغيره كاا نكارنہيں كياجا سكتا، جواسلام كى تقويت اور تحسين ورزئين كاذر بعد ہيں۔

ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک جنازہ میں حضرت حسن بھریؓ اور مشہور شاعر فرزدق شریک ہوئے حضرت حسن بھریؓ نے فرز دق شاعر ہے کہا کہ موت سب کوآتی ہے،آپے سفر آخرت کے لئے کیا تیاری کی ہے؟

فرزدق نے جواب دیا: کہ شہادہ ان لاالہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ.
حضرت حسن بصریؓ نے فرمایا: ہذہ العمود فاین الاو تاد و الاطناب [کہ یہ و اصل ستون ہے اس کے لئے کیل، رسیال کہال ہیں، جن سے خیمہ کھڑا ہوتا ہے۔
اسل معلوم ہوا کہ اصل ستونول کے علاوہ بھی دیگر اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرح ان یا نج ارکان اسلام کے علاوہ بھی دیگر اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے، اس

## ﴿ایمان کی شاخیں ﴾

﴿ ٣﴾ عَنُ آبِى هُرَيْرَ ةَ رَضِى الله عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَنَهُ قَالُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلِايُمَانُ بِضُعٌ وَسَبُعُونَ شُعْبَةً فَافَضَلُهَا قَولُ لَا الله إلَّا الله، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةً مِنَ الْإِيْمَانِ \_ مُتَّفَقَ عَلَيْهِ \_

حواله: بخارى شريف: صفح الرج ا،باب امور الايسمان، كتاب الايمان، حديث نمبر: ٩، عالمى حديث نمبر: ٩، مسلم شريف: صفح ٢٥٠ من ا،باب بيان عدد شعب الايمان، كتاب الايمان، حديث نمبر: ٣٥٠

حل لغات: بضع، عُكُوا، چند، الشعبة، درخت كي شاخ، حصه، كروه، برانج،

ن شُعَب، وَشِعَاب، الماطة، بافعال عن دوركرنا، بٹانا ، محرد بین ماط (ض) مَیطاً، بٹنا، الاذی، تکلیف، کوفت، قرآن کریم بین ہے، لسن بیضرو کے الا اذی، اَذِی (س) فیلان الاذی، تکلیف بہنجنا۔الحیاء، شرم، وقار، حَی، (س) حَیاءً من القبح بری بات ہے شرم کرنا۔

عرجه : حضرت ابو ہریرة رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے: کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ایمان کی ستر سے زائد شاخیس ہیں، ان میں سب سے اعلی شاخ، اس بات کا قرار کرنا ہے کہ اللہ تعالی کے سواء کوئی معبود نہیں ہے۔اورسب سے کم درجہ کی شاخ، اس بات کا قرار کرنا ہے کہ اللہ تعالی کے سواء کوئی معبود نہیں ہے۔اورسب سے کم درجہ کی شاخ، راستا سے کئی تکلیف دہ چیز کا ہٹادینا ہے اور حیاء ایمان کی ایک شاخ ہے۔

عضوت ابوهو يوه وضى الله عنه: کثير الرواية صحابي بين، علامه ابن عبد البرگي رائي يہ بكر زماند اسلام كے ان كے نام كے بارے بين جس قدر اختااف ہے اتناكى كام كے بارے بين جس قدر اختااف ہے اتناكى كام كے بارے بين جين بين بين داور امام نووى كى رائے بيہ بك ان كے اور ان كے والد كهام كم متعلق تميں ہے زائد آو ال بين۔ البتد اكثر علاء كيز ديك ان كا اسلامي نام عبد الرحل بن صحر ہے اور زمانة جابليت كانام عبد شمس يا عبد عمر و ہے۔ قببلدوس كى جانب نبیت كرتے ہوئے ان كودوى كباجاتا ہے، خيبر كے سال بين اسلام لائے اور پير صفور اقدس سلى الله عليہ وہام كى صحبت بين مواظبت اختياركى۔ اور أهبتر سال كى عمر و جيش مدينة منورہ بين وفات پائى اور بقيع بين مذينة عبل بين آئى۔

الم بخاری کی رائے ہے کہ آپ ہے آٹھ سوے زائد حضرات نے روایت کی ہے جن میں تا بھی بھی ہیں اور صحابہ گل بھی ایک بڑی جماعت ہے۔ آپ کی کل مرویات کی تعداد پانٹی ہزار تین سوچوہ تر (۵۲۷۴) ہے جن میں سے چارسوچھ ہتر (۷۲۲) احادیث شریفہ بخاری میں ہیں جن میں ہے سب سے پہلی روایت یہی ہے۔

وجه كنيت: هريرة. هرة كالفير جايك مرتباً پ نے آسين ميں بلي فير كا ي جنوراقد سلى الله عليه وسلم نے دريافت فر مايا يہ ہيا ہے۔ آپ نے فر مايا هرة (بلی) تو حنور سلی عليه وسلم نے دريافت فر مايا يہ ہيا ہے۔ آپ نے فر مايا هرة (بلی) تو حنور سلی عليه وسلم نے فر مايا كرتم تو ابو ہريره (بلی کے ابو) ہو محبوب پاک سلی الله عليه وسلم كی زبان مبارک ہے نگل افتيا ركر كی، اور اسل مام لوگ بحول گئے منیز اضافت كی وجہ ہے ہور بدرة كی تا مجر ور بمونی جائے ہي ايك جماعت كى دائے ہي كی دہے ہے اور تركيب كی وجہ ہے فير منصر ف ہونے كى بنا پر محمد و نبیس آتا۔ (مرتا: 1/1)، فتح البارى: 4/1 انسلال نی: 1/10)

بضع: کے معنی بعض کے ہی ہیں۔عین کو ملیٹ دیا اور ضاد کو درمیان میں لے آئے اس کا اطلاق اکا ئیول پر ہوتا ہے۔اس کار جمہ چند کے ساتھ ہوتا ہے اور کٹیٹ اردو میں اس کا تر جمہ کچھ ہوتا ہے۔

اس معلوم ہوا کہ بہم کلام کرنا بھی جائز ہے۔

جیسے کسی نے کہا کہ کتا کھی ہوگے؟ کہا کہ چند دن کھیروں گا۔ یہ جائز ہے۔ لیکن چند چند ہی رہے ،ایبانہ ہوجیہا کہ حکیم الامت حضرت موالا نا اشرف علی صاحب نوراللہ مرقد ہ کے یہاں ایک طالب علم آئے ، آپ نے پوچھا کب جاؤگے گئے دن گھیروگے؟ اس نے کہا چند دن گھیروں گافر مایا یہ جہم ہے اس کی تفصیل کرو۔ اس نے کہا ایک مہینہ گھیروں گا۔ فر مایا تم سے چند کا ترجمہ بھی نہ آیا ، جاؤا بھی مدرسہ میں پڑھ کر آؤ۔ کیونکہ اس کا ترجمہ سات ، آگھ ، نو ہوتا ہے۔

شعبة: کہتے ہیں شاخ کو منشعب جومیزان کی بہن ہے اس کو بھی منشعب ای لئے کہتے ہیں کہوہ شاخ درشاخ ہے۔

تو ان شعبوں میں ہے اول وآخر کو متعین کر دیا کہ درمیانی شعبوں کوخود سوچ لوابتداء وانتہا متعین کر دی۔

بنيادى شعبه: لا الله الله كهنائج جس كامصداق ايمان جاورايك ادنى شعبه: راستد ايد ارسال چيز كامنادينا جد

در میانی شعبه: مجمی ذکر کردیاالحیاء شعبه من الایمان [حیابهی ایک ایمان من به ایک ایک ایمان من به ایک ایک ایمان بی کاشعبه منی آخری حصه میں بیشعبه لکھے ہوئے بھی ہیں۔

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ کی ایک کتاب فروع الایمان ہے اس میں ان تمام شعبہ جات کی تفصیل موجود ہے۔

نماز، زکوۃ، روزہ، حج، تااوت، سلام کرنا،عیادت کرنا،والدین کی خدمت کرنا، بردوں کی تعظیم، چھوٹول پر شفقت وغیرہ بیسب ایمان کے شعبے ہیں۔

### جامعيت حديث

وجداول: ایمانی شعبے دوسم کے ہوسکتے ہیں، (۱) تولی۔ (۲) فعلی۔ تولی شعبوں میں سے قول "لاالیہ الا اللہ" کا ذکر فرمایا۔ اور فعلی میں سے "احساطة الا ذی عن السطریق" کا ذکر فرما دیا۔ مطلب بیہ ہوا کہ ایمان کی سرسبزی وشا دانی کے لئے اقوال بھی ضیح ہونے بیا ہمیں اور افعال بھی۔

وجددوم: ایمانی شعبے دوشم کے ہوسکتے ہیں۔(۱) فعلی۔(۲) ترکی۔

ا تاضی عیاض فر اتے ہیں کہ علاء کی ایک جماعت نے ان شعبوں کی تحقیق وقعیش کی ہے لین یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ ان کے بیان کروہ شعبے عی حدیث میں مراد ہیں نیز ان کے بالنفسیل نہ جائے ہے ایمان میں کوئی کی نہیں آتی ۔ حافظ ابن جُرِ گی رائے ہے کہ جن لوکوں نے ان کا شار کرایا ہے ان کے طریقے مختلف ہیں اور ان میں جمارے خیال میں زیا وہ در تگل کے قریب ابن حبان کا طریقہ ہے ۔ پھر حافظ نے ان شعبوں کی تفصیل بیان کی ہے جمارے خیال میں زیا وہ در تگل کے قریب ابن حبان کا طریقہ ہے ۔ پھر حافظ نے ان شعبوں کی تفصیل بیان کی ہے کہ بعض قلب سے تعلق رکھتے ہیں بعض زبان سے اور بعض بدن سے ، جوقلب سے تعلق رکھتے ہیں وہ چوہیں ہیں اور جو بدن سے تعلق رکھتے ہیں وہ ۱۳۸۸ ہیں ۔ پھر ان میں سے پندرہ خصائل ایمان کوئا کی بھی کباجا خصائل اعمان سے بی اور فیڈ الباری: ۲۵/۱)

اور الم مقرطبی قرباتے ہیں کہ اس حدیث میں ایمان ہے مراوا تمال شرعیہ ہیں کیونکہ اس میں اعلی اوراونی عمل کا تذکرہ 
ہے لہذا جو چیزیں اعلی اوراونی کے درمیان ہیں وہ بھی اعمال ہی ہیں اور وہ اعمال ہی عد دمیں مخصر ہیں مگر شریعت 
فے وہ اعمال متعین مفصل طور پر ہمارے لئے بیان نہیں فربائے ، لبذا جن لوکوں نے ان اعمال کو شار کرانے کی 
کوشش کی ہے وہ بھی نہیں کیونکہ ممکن ہے کہ شار کرنے پر تعداد بڑھ جائے اور ممکن ہے کہ تداخل کا اعتبار کرنے پر تعداد کوشت جائے ، البتہ اللہ اور اس کے رسول کے علم میں مفصل طور پر متعین ہیں۔ (المجم شرح مسلم: ۱/۲۱۷)

ان کی تعداد کے متعلق مستقل تصانیف بھی موجود ہیں مثلاً متقد میں علاء میں ابوعبد للہ کیلیمی الشافعی کی کتاب 
المنہاج اور بیہجی کی شعب الا بمان وغیر د۔ (نو دی: ۲/۵)

فعلیات میں ہے قول "لااللہ الا الله" ذکر کردیا۔اور ترکی میں ہے"اماطة الاذی عن السطویق" کاذکر فرمادیا۔مطلب میہ ہے کہ ایمان کے کمال کے لئے افعال بھی شریعت کے مطابق ہوں،اور تروک بھی۔

وجيسوم: ايماني شعبِ بعض حقوق الله سے متعلق بيں، اور بعض حقوق العباد سے۔اول كوول" لاالله الا الله" ہے بيان كيا۔اور دوم كو" امساطة الاذى عن الطريق" ہے۔اور حياء دونوں كے لئے معين ہے۔انسان ميں جب حيا ہوتی ہے، حقوق اللہ بھی ادا كرتا ہے، اور حقوق العباد بھی \_فقط واللہ اعلم

الایدهان بضع و سبعون شعبه آبهاس جمله مین بهی استعادات بی جیسے پہلے جمله میں تھے۔اس میں ایمان کوتشبیه دی ہے تجرکے ساتھ۔مشبہ بہ کو وجہ تشبیه اور حرف تشبیہ کو حذف کرکے صرف مشبہ کو ذکر کیا اس کئے بیاستعارہ بالکنا بیہ ہے۔

ا روایات ال سلط مین مختلف مین که ان شعبول کی تعداد کیا ہے ابوداؤداور تر ندی و فیرہ میں ان کی تعداد بسضع و مسعون و کر کی گئی ہے اور بخاری شریف میں بضع و مسعون ، گیر تر ندی کی ایک روایت میں ادر مسلم کی ایک روایت میں شک کے ساتھ "بسضع و مسعون او بضع و مستون" اور سیح ابوعواند کی روایت میں "ست و مسبعون او مسبعون " و مسبعون " مستون و مسبعون او مسبعون " و مسبعون " مستون و مسبعون " مسبعون او مسبعون " مسبعون " مسبعون " مسبعون " مسبعون " مسبعون " مسبعون او مسبعون او مسبعون " مسبعون او مسبعون " مسبعون او مسبعون " مسبعون او مسبعون او مسبعون او مسبعون او مسبعون " مسبعون او مسب

اورلواز مات شجریعنی شاخوں کا ہونا ایمان کے لئے ثابت کیا ہے اس لئے بیاستعارہ تخییلیہ ہے۔

اورا یمان کے لئے مناسبات تجریعنی سید هاہ ونا تنومند ہونا زائد شاخوں کا ہونا ثابت کیا ہے۔ کیا ہے اس لئے بیاستعارہ ترشیحیہ ہوگیا۔ جس طرح درخت کے ذریعہ گرمی ہے بچا جاتا ہے۔ اور اس سے پچل حاصل کیا جاتا ہے۔ اس طرح ایمان کے ذریعہ بھی تکالیف سے بچا جاتا ہے اور اس سے پچل یعنی جنت وغیرہ حاصل ہوتی ہے۔

پس جس طرح درخت محبوب ہوتا ہے کہ حن ہے اس کوکائے نہیں دیتے ایسے ہی ایمان کی بھی محبت ہونی بیا ہے ۔ اور جس طرح درخت کی خوبصورتی اور کمال کے لئے ضروری کہاں کی بھی محبت ہونی بیا ہے ۔ اور جس طرح درخت کی خوبصورتی اور نمال کے لئے ضروری کہاں اور خوبصورتی کے لئے ضروری ہے کہ اس کی تمام شاخیس سر سبز وشاداب ہوں ، اور جس طرح درخت کی کوئی ایک شاخ بھی ٹوٹ جاتی ہوتی ہے تو اس سے ما لک کورنج ہوتا ہے ، اس طرح ایمان کی کوئی ایک شاخ بھی اگر مرجھاتی ہے تو اس سے مومن کو تکایف ہونی بیا ہے ، اور اس کی فکر کرنی بیا ہے ۔ فقط

قرآن شریف میں ہے: مشل محلمة طیبة النے: ایمان ایبادرخت ہے جس کی شاخیں آسان میں اور جڑیں زمین کے اندر ہیں اور اس پر ہرآن پھل لگتار ہتا ہے۔ شاخیں آسان میں اور جڑیں زمین کے اندر ہیں اور اس پر ہرآن پھل لگتار ہتا ہے۔ مجھی نماز کا بھی روزہ کا بھی زکوۃ کا بھی حج کا بھی صبر کا بھی شکر کا بھی محبت کا بھی خوف وخشیت کا بھی تا اوت کا بھی شبیج کا بھی ذکر کا بھی سلام کاوغیرہ وغیرہ۔

## اشكال مع جوابات

ا مشكال: الركبيل كه بيسب عمال تو كافر بهي كرت بين صبر وشكر محبت وغير ، تو كياوه

جواب اس کے جواب میں ہے کہیں گے کہ وہ بھی مومنوں ہی کی بدولت ہے، یعنی
ایمان والوں کی صحبت وغیرہ سے حاصل کر کے وہ ان اعمال کو کرتے ہیں، جیسے بہت
ہوگوں کے گھروں میں کھیتوں میں پچلوں کے درخت نہیں ہوتے ، مگر پچل پچر بھی
کھالیتے ہیں، بس اس طرح کفار اگر ان اعمال کو کرتے ہیں تو ایمان والوں کی
بدولت کرتے ہیں، گویا ایمان والوں کے گھروں میں جوایمان کا درخت ہے اس کے
پیمل ان کو بھی پہو رخی جاتے ہیں، اوروہ بھی کھالیتے ہیں، پس وہ ان اعمال کی وجہ سے
صاحب ایمان نہیں ہونگے۔

گرآ خرت میں اعمال کے شمر ات حوروغلال اور مرضی خداوغیر ہمومنوں ہی کے لئے مخصوص ہے۔

جواب(۲): دومراجواب بیہ ہے کا فرمیں جو حیاہے وہ اس ہے حقیقی نہیں اس کئے کہ جو اینے خالق حقیق ہے ہی حیانہیں کرتا تو وہ حیاحقیقی نہیں۔

جواب (۳): تیسراجواب بیہ کا بیان کی ایک خصلت پائے جانے پر کوئی مومن نہیں ہوسکتا ہاں بیہ کہد سکتے ہیں گداس میں ایمان کی ایک خصلت موجود ہے۔ جیسے مومن اگر اس میں کوئی کفر کی خصلت ہوتو اس کو کا فرنہیں کہیں گے۔ ہاں بیکہیں گے کہ اس کے اندر کفر کی ایک خصلت موجود ہے۔

لاالد الله الله السلام المنظم المنظم المسب عيدا تنام اوراى كى تائيروه حديث كرتى بي من من الفطل الذكر لا الدالا الله (مرقاة: ١/١١)

ل فاقتضلها قول لا اله الا الله: أنفل ر"فا" تفضليه يا تفريعيه باورمطب يب كناذا كان الايمان ذا شعب فافضلها .... " (مر قاة: ١/١)

اصاطآنہ الان ی: یعنی راستہ ہے تکلیف دہ چیز کاہٹانااس درخت کاہی چھوٹاسا تا ہے۔اور آج کل کے بدچلن لوگ جب سڑک پر تفریح کے لئے جاتے ہیں تو بجائے ایذ ا ہے بچانے اور اینٹ پھر ہٹانے کے کیلیں اور بپاقو وغیر ہسڑک پر ڈالد ہے ہیں تا کہ وہ پہیہ میں بندھ جائے اور پھر تماشاد یکھیں۔

یق ابواہب کی بیوی کا کام ہے۔ مسلمان کانہیں۔ مسلمان کا کام تو ایڈ ادہ چیز کے ہٹانیکا ہے۔ اگر کسی غیر مسلم کواہ اطفہ الافدی کرتے ویکھوتو اس کو سلمان سمجھ لینا ضروری نہیں۔ کہ کسی ایک شاخ کے ہونے ہے کل درخت کا ہونا لازم نہیں آتا اگر کسی کے گھر میں ایک شاخ ہوتو یہ بین کیا جاتا کہ اس کے گھر میں درخت موجود ہے۔ ہاں یہ کہیں گے کہ اس کو ایک شعبہ سے محبت ہے اور اللہ تعالی اس کو ایمان کے درخت سے بھی نواز سکتا ہے۔ گرا بھی وہمومن نہیں۔

اگرکوئی مومن امساطیۃ الاذی کے بجائے تکلیف دہ چیز راستہ میں ڈالتا ہے۔ تو اس کو کا فرنہیں کہہ سکتے ۔ ہاں یوں کہیں گے کہ اس کے ایمان کے درخت کی چند شاخیں ٹوٹ گئیں۔ اور کسی شاخ کے ٹوٹے ہے درخت کا نہ ہونالا زم نہیں آتا۔

## حياء كى تعريف

حیاء: بید کیاچیز ہے؟ بیانسان کے اندرایک کیفیت ہے جیسے قوت مع وبصر وغیرہ اے دیکے نہیں سکتے بلکہ صرف محسوں کرتے ہیں۔

ل و الناها: اونى الو "دنو" بمعنى ترب عاخوذ باور مطب يه بكدال رحمل كرابهة آسان ب-ياية "دناءة" عاخوذ باور مطب يه به كدكم ازكم فائده كي ييز - (مرقاة المرا)

اه اطاقة كم معنی از الد كے بیں - اور "ان ی " یا تو مصدر ہے جواسم فائل مو ذی كے معنی میں ہے - یا مبالغہ كے طور پر وصف (مصدر) كاذات پر حمل كيا گيا ہے يا اس سے مرادموذى چیز ہے مثلاً كا ثنا، پھر نجاست وغير د -(مر تا تا: ۱/۱۱) ایسے ہی حیا بھی انسان کے اندرایک قوت وملکہ ہے، جس کے ذرایعہ انسان مکروہ چیزوں ہے منقبض ہوجاتا ہے۔ جیسے چھوئی موئی کا درخت کہ ذرا بھی اس کو ہاتھ لگاؤ تو وہ مرجھا جاتا ہے، اور ہاتھ ہٹانے پر پھرٹھیک ہوجاتا ہے۔ اس طرح اس قوت کا حال ہے کہ ذرا مکروہ چیز سامنے آئی اور وہ مرجھائی۔ یا جیسے صبر کوئی پو چھے کہ صبر کیا ہے؟ تو اسے جیب خرا مکروہ چیز سامنے آئی اور وہ مرجھائی۔ یا جیسے صبر کوئی پو چھے کہ صبر کیا ہے؟ تو اسے جیب سے نکال کرتو بتلایا نہیں جاسکتا، بلکہ یوں کہا جائے گا کہ صبر ایسی قوت ہے جس سے انسان مصیبتوں پر صبر گرتا ہے۔

انقباض النفس على ماتكره. حيات\_

اورحیاءذی حیات اشیاء میں ہوتی ہے۔انسان میں یہاں تک کہ حیوان میں بھی پھر اس کی بہت ی قشمیں ہیں۔

**حیا کی اقتسام**: عقلی طبعی فطری ، شرعی۔

حیا عقلی: الیی بات جوعقل کومکروہ معلوم ہوانسان کوپیش آ جائے اوروہ اس منقبض ہوجائے تو بیرحیاء عقلی ہے۔قس البواقی علی ہزا۔

يهال پرحيات شرعي حيامراد ہے۔

**حیا شرعی**: خلاف شرع شی پرطبیعت کے منقبض ہونے کو کہتے ہیں۔

شعبة: ميں تنوين برائے عظیم ہے۔

مطلب رہے کہ حیاا نمان کا ایک عظیم ترین شعبہ ہے۔ جو بہت سے شعبول پر مشتل ہے اس سے اور بھی چھوٹی چھوٹی شاخیں نکلتی ہیں۔

۔ اس پر ایک اشکال بھی ہوتا ہے کہ حیا ایک امر طبعی غیر اختیاری ہے اور ائیان مامور بدامر اختیاری ہے تو یہ ائیان کا جز کیے بن گیا۔

اں کا جواب دیا گیا ہے کہ حیاءکو اس کی غایت ونتیجہ کے اعتبار ہے جز قر اردیا گیا ہے وہ اختیاری ہے اور وہ ہے فعل محرود کامڑک کرنا ۔ یمی قوت انسان کوادب ہے مجبور کرتی ہے اور نامحرم پرنظر ڈالنے سے روکتی ہے۔اور اس کونماز وغیرہ اعمال شرعیہ کی طرف بلاتی ہے۔

اذا فاتک الحیاء فافعل ماشئت: جبانان میں حیانہ رہے، تووہ جو باہے کرے۔

برعضو کی علیحدہ حیاہے۔

آ نکھی حیاغیرمحرم کونہ دیکھناہے۔

كان كى حيارى بات كاندسنا بـ

دماغ کی حیاغلطبات کوندسو چناہے۔

پیٹ کی حیایہ ہے کہ اس میں حرام چیز نہ جائے اگر جاتی ہے تو سمجھ او کہ وہ بے حیاہے اس طرح انسان کے ہاتھ پیرغرضیکہ ہر ہرعضو اور ہر ہر بال باحیا بھی ہوسکتا ہے اور بے حیا بھی جب سب اعضا ء بے حیا ہو جا کیں تو سمجھ او کہ وہ مکمل بے حیا ہو گیا۔ اس لئے حضور اقد س صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: ''ال حیاء خیر کلہ'' (حیا خیر ہی خیر ہے) اور اگر نظر باحیا ہے قو غیرم کے سامنے جھک جائے گی اور اس کو ایک لذت محسوس ہوگی۔

ایک روایت میں ای کواس طرح بیان کیا گیاہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء قلنا: يا نبى الله! انا لنستحيى والحمد لله، قال: ليس ذالك ولكن الاستحياء من الله حق الحياء ان تحفظ الرأس، وماوعى وتحفظ البطن، وماهوى، وتتذكر المموت والبلى، ومن اراد الأخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيى يعنى من الله حق الحياء. رواه الترمذي واحمد.

[حضورا قدس صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: الله تعالى سے اس طرح حیا كروجيسا كه حیا

کرنے کا حق ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیم الجمعین نے فرمایا: اے اللہ کے بی صلی اللہ علیہ وسلم! ہم اللہ سے حیا کرتے تو ہیں۔ (حق الحیاء نہ کہہ کرصحابہ کرام نے اپنے بجز کا بھی اعتراف کیا) حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالی سے حق حیاء کے طور پر شرم کرنے کا مطلب ہیہ ہے کہ سرکی حفاظت کرواور ان چیزوں کی جن پروہ شمل ہے۔ (یعنی تمہار اسر غیر اللہ کے آگے نہ جھکے، ریاء نہ جھکے، اور تکبر میں نہ اکڑے، اور تمہاری زبان، تمہار اسر غیر اللہ کے آگے نہ جھکے، ریاء نہ جھکے، اور تکبر میں نہ اکڑے، اور تمہاری زبان، تعالی کی معصیت ہوتی ہو) اور پیٹ کی حفاظت کرواور ان چیزوں کی جواس کے اردگر دہیں۔ (یعنی پیٹ میں حرام نہ جانے دو، اور شرمگاہ، ہاتھ، پیراور قلب کو معاصی میں نہیں بلکہ اللہ تعالی کی رضا مندی کے جانے دو، اور شرمگاہ، ہاتھ، پیراور قلب کو معاصی میں نہیں بلکہ اللہ تعالی کی رضا مندی کے اور جوآ خرت کا طالب ہوتا ہے وہ و نیاوی زینت کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور جوان تمام امور کو اختیار کرتا ہے۔ اور جوان تمام امور کو اختیار کرتا ہے۔ وہ ی ہے اللہ تعالی سے اس طور پر حیا کرنے والا جیسی حیاء کرنی بیا ہے۔ اختیار کرتا ہے۔ وہ ی ہے اللہ تعالی سے اس طور پر حیا کرنے والا جیسی حیاء کرنی بیا ہے۔ ا

### ايك خاص فائده

جس طرح اس سے قبل والی حدیث میں اسلام کوایک مکان اور خیمہ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اس طرح اس حدیث پاک میں ایمان کوایک درخت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اور درخت جتنا پھل دار سایہ دار ہوگا، اتنا ہی اس کی افادیت زیادہ ہوگی، اور لوگ اس کی طرف متوجہ ہو نگے اور جتنی شاخیں کم ہونگی اتنی ہی افادیت کم ہوگی اور اتنا ہی لوگوں کی کشش بھی اس کی طرف کم ہوگی، اس ایمان کامل و کممل ہونے کی حالت میں خود بخو دلوگوں کواپنی طرف متوجہ کی طرف کم ہوگی، اور دعوت کا کام کریگا۔ فقط

## ﴿ كامل ملمان كى پيجان ﴾

و عَنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ عَمُرٍ وَضِى اللهِ عَنُهُ قَالَ قَالَ وَاللهِ بَنِ عَمُرٍ و رَضِى الله عَنُهُ قَالَ قَالَ وَاللهِ وَيَدِهِ، رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: الْمُسُلِمُ مَنُ سَلِمَ الْمُسُلِمُونَ مِنُ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالمُهَاجِرُ مَنُ هَجَرَ مَا نَهِى الله عَنُهُ، هَذَا لَفُظُ البُحَارِي، وَلِمُسُلِمٍ قَالَ إِنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَى المُسُلِمِينَ خَيْرٌ، قَالَ مَنُ سَلِمَ المُسُلِمُونَ مِنُ لِسَانِهِ وَيَدِهِ. (منفق عليه)

حواله: بخارى شريف: ص ٢/١، باب المسلم من سلم المسلمون الغ، كتاب الايمان، عالمى صديث نمبر: ١٠ أمسلم شريف: ص ١/٣٨، باب بيان تفاضل الاسلام كتاب الايمان، حديث نمبر: ٢٠٠،

حل لغات: سلم (س)سلاما، وسلامة، محفوظ مونا \_المهاجر، اسم فاعل، تركوطن كرفي والا، مفاعلة عن الشئ، روكنا منع كرنا \_

قو جمه: حضرت عبدالله بن عمر ورضى الله عنه بروايت به كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: (كامل) مسلمان وه به كه جس كى زبان اوراس كے باتھ سے مسلمان محفوظ رہيں، اور (كامل) مهاجر وه به، جس في الله تعالى كى منع فرموده باتوں كوچھوڑ ديا۔ يہ الفاظ بخارى كے ہيں، مسلم شريف في ان الفاظ بيں روايت كيا به كه: ايك شخص في الخاظ بخارى كے ہيں، مسلم شريف في ان الفاظ بيں روايت كيا به كه: ايك شخص في الخضرت سلى الله عليه وسلم بي دريافت كيا كه مسلمانوں بيں سب بهتركون ب؟ آقاسلى الله عليه وسلم في ديان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہيں۔ الله عليه وسلم في جواب بيں ارشاد فرمايا: كه جس كى زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہيں۔

تشریح: حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله تعالی عند نے فرمایا: که مسلمان وه ہے یعنی اس کی پیچان میہ ہے کہ اس سے کسی مسلمان کو کوئی دکھ نہ پہنچاور نہ کسی انسان کو نہ زبان سے نہ ہاتھ ہے۔

اعلی درجہ کامسلمان وہ ہے کہ جس کے دل میں بھی کسی انسان کو تکایف پہنچانے کا کوئی خطرہ ہی پیدا نہ ہوا ہو، اور یہ جب ہے جب کہ کوئی انسان اس کوستانے کے واسطے تیار رہتا ہے، تو اس صورت میں بھی اگر ہم اس کو تکلیف پہنچانے کی سوچتے ہیں تو سمجھنا بیا ہے کہ ہمارے اندرائیان کا مل نہیں ۔ ہاں اس کی تکلیف سے بہنچائی کہ بیر کرنے میں کوئی حرب نہیں ۔ اندرائیان کا مل نہیں ۔ ہاں اس کی تکلیف سے بہنچنے کی تدبیر کرنے میں کوئی حرب نہیں ۔ المسلم: میں الف لام عہد خار جی کا ہے اس سے مراد سلم کامل ہے۔

ا شکال: چونکہ اس مقام پر مبتداء اور خبر دونوں مرفوع بھی ہیں لہذا حصر پیدا ہوگا جو کاملیت ہی کے معنی پر دلالت کریگا۔لیکن مسلم کامل ، معنی مرا دلینے کی صورت میں اشکال ہیہ ہے کہ اگر صرف اس صفت کے ساتھ وہ متصف ہے کہ سی کوایذ انہیں پہنچا تا ،لیکن باقی ارکان اسلامی کوادانہیں کرتا تو تب بھی کیاو ، مومن کامل ہے ؟

جواب: اس کا جواب ہیں ہے کہ یہاں مرا دیہ ہے کہ باقی ارکان کی رعایت کے ساتھ ،اس

عبداللہ بن عمر وبن العاص بن واکل ، القرش ، اہمی ،آپ کی کنیت ابوعبدالرحمٰن ،یا ابوعمر شی بعض روایات میں

ہو کہ ان کا نام العاص تھا حضور القدس سلی اللہ علیہ وہم نے اس کو بدل کر عبد اللہ کر دیا ، اپنے والد حضرت عمر وبن

عاص ہے قبل ان کا اسلام لانا غابت ہے ۔ حضرت ابو ہریر ڈفر ماتے ہیں : کہ مجھ سے زیا دور وایا ہے صرف عبد اللہ

بن عمر و کے پاس ہیں ، کیونکہ وہ لکھتے تھے ، اور اس کے باوجود ان کی مر ویات کی تعداد صرف سات ہو ہے ۔ اور میں

لکھتانہیں تھا۔ اور یہ قصیم شہور احادیث سے نابت ہے کہ حضور اقد س سلی اللہ علیہ وہم نے قیام لیل اور صیام نہار پ

مواخبت کی و جہ سے ان کونی فر مائی تھی اور اخیر عمر میں فر مایا کرتے تھے کاش کہ میں حضور اقد س سلی اللہ علیہ وہم کی

رخصت منظور کر لیتا۔ اخیر عمر میں بینائی جاتی رعی اور مکہ ، طائف یام صرف ہے میں وفات ہوئی ۔ ایک اطیفہ بیہ ہے کہ

ان کے والد کی عمر میں ان کی پیدائش کے وقت ۱۱ – ۱۲ – ۱۳ – ۲۰ روغیر ہ آقو ال ہیں اور اکثر علاء ۱۲ اسلی کی عمر کے

تا کل ہیں ۔ (اصابہ: ۲۰/۲۰۰۲ مرتا قات ۱۳۰۲)

عدیث کے منتفنی پر بھی عمل کرے۔اورامام خطابی کی رائے بیہ ہے کہ جوحقوق اللہ کی ادائیگی کے سیاتھ حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ حقوق المسلمین ہے۔(فتح الباری:۸ کے/اقسطلانی:۱/۱۵۹)

نیزیبال شریعت نے تکم کو ماخذہ ہے مشتق مانا ہے لہذا تکم دیا کہ مسلمان وہ ہے جس کے اندر ماخذ اشتقاق بین تو گویاوہ مسلم نہیں۔

کے اندر ماخذ اشتقاق یعنی سلامتی کی شان ہواور اگر ماخذ اشتقاق نہیں تو گویاوہ مسلم نہیں۔

بہت ہے مسلمان انگو ٹھا دکھاتے ہیں ناک منھ چڑھاتے ہیں ، ہونٹ پچکاتے ہیں جس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ مسلمان تو ہیں مگر کامل مسلمان نہیں۔ مسلمان کامل وہ مسلمان ہے جس ہے کسی کوکوئی تکلیف نہ ہنجے۔

## صرف زبان اور ہاتھ کوذکر کرنے کی وجہ

یہاں صرف دوچیز وں کاذکر کیا ہے بعنی لسان اور بد کا عالانکہ دوسر ہے اعضاء ہے بھی تکلیف پہنچائی جاتی ہے جیسے کھنکھار نے ہے آئکھ مار نے ہے تو پھر ان دوہی چیز وں کو کیوں ذکر کیا؟اس کی دووجہ ہیں۔

وجه اول: یه که بسااو قات دو چیز ول کوذ کر کرکے ان کے کل مراد لیتے ہیں جیسے پول کہیں کہ فلال سیاہ وسفید کاما لگ ہے۔

اس كايد مطلب نهيس كدوه مرخ كاما لك نهيس يا جيسي "ولله السه شهر ق و المعغرب" هاس سي بهي يدمرا زنيس كدالله تعالى شال وجنوب كاما لك نهيس بلكه مطلب يد ب كدالله تعالى تمام جهتول اورتمام چيز ول كاما لك ب\_\_

وجمہ شانی: یہ ہے کہ یہ دو چیزیں یعنی لسان وید ایڈ اپہنچانے کے اندر دوسرے اعضا ہے زائد ہیں جتنی تکلیف ان ہے پہنچتی ہے دوسر سے اعضا ہے اتی نہیں پہنچتی ۔اور جب

ان کی تکلیف ہے بھی منع کیا ہے قو دوسری ایذاؤں ہے بدرجہ ً اولی ممانعت ثابت ہوتی ہے۔ اور بیبھی کہا جا سکتا ہے کہ ایذاء کی دوقتمیں ہیں۔قولی اور فعلی۔ حدیث میں ان دونوں ہی چیزوں ہے بچنامسلمان کامل کی علامت بیان کیا گیا ہے۔ (تحفة المرأة: ۱۱۵)

لسان ہے قولی اور یہ ہے فعلی مراد ہے، مطلب بیہ ہے کہ نہ اس کے قول ہے کسی کو تکایف پہونے اور نہ فعل ہے، جس کا حاصل بیہ ہوا کہ اس کی کسی حرکت ہے کسی کوکوئی تکلیف نہ پہونے۔

اس کامطلب بیہ کہ اس کے گل ہے کسی کو نکایف نہ پنچے۔

لیسانے: زبانی ایذ اومیں سبوشتم ، لعنت وملامت ، غیبت و چغل خوری ، بہتان وغیر ہ سب چیزیں داخل ہیں ۔اور زبان کو بد پر مقدم کرنے کی وجہ بیہ ہے کہ زبانی ایذ ا آسان ہےاور کثیر الوقوع ہے یا اس لئے کہ اس کااثر زیادہ ہوتا ہے کما قال الشاعر: سے

> جواحات السنان لها اللتيام ولا يسلسام مساجوح السلسان تيركا تكواركا تو گھاؤ كھرا لگاجوزخم زبان كاربا بميشه برا

یااس لئے کہ زبانی ایذ اءزندہ ومردہ ،عوام وخواص ،متقدم ومتاخر ہرایک کو پہنچائی جا عتی ہے۔اورقول کے بجائے لسان کوؤکر کرنیکی وجہ بیہ ہے کہ بیاخراج اللسان استہزاء بالغیر کو بھی شامل ہے ۔ فتح الباری: ۷۸/۱،مر قاۃ: ۱/۲۳)

نیز زبان کومقدم کرنے کی وجہ بی بھی ہے گاڑائی وغیرہ میں اول زبان چلتی ہے ہاتھ کی نوبت بعد میں آتی ہے۔

ويده: باته كي ايذا مين ضرب ناحق قبل ناحق، غلط تحرير، ده كا دينا، زخي كرناوغيره

وغيره چيزيں داخل ہيں۔

بعض علاء کی رائے ہیہ ہے کہ ہاتھ بولکر گنایۂ تمام اعضاء مراد ہیں کیونکہ بطش واخذ، وصل وقطع وغیرہ ای سے سرز دہوتے ہیں گویا کہ سلطنتِ افعال کے ہاتھ سے ظاہر ہونیکی وجہ سے کنایۂ تمام اعضاء مراد ہیں۔

مگرملاعلی قاریؒ فرماتے ہیں کہ لفظ یداگر مفر دہوتو اس سے تمام اعضا ہمرا ذہیں لئے جاتے البتداگر وہ تثنیہ اور جمع کے طور پر ''ایدی'' ''یدان ''مستعمل ہوتو اس سے تمام اعضاء مراد لئے جاتے ہیں لہذا ہے معنی مراد لین محل نظر ہے۔

بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ 'ید' کے ذکر کرنے کا فائدہ بیہ ہے کہ اس میں معنوی ہاتھ یعنی غیر کے حق پر ناحق طور پر غلبہ حاصل کرنا بھی داخل ہوگیا ہے۔ مرقاۃ:۱/٦٣، انتظیم الاشتات:۱۶/۱)

البته اقامتِ حدود، تعذیراً اور تا دیب اطفال وغیرہ اس میں داخل نہیں، کیونکہ بیہ چیز یں شرعاً اس سے متثنیٰ میں، یا ان چیز وں پرعرفاً اذی کا اطلاق نہیں کیا جاتا ہے۔ (فتح الباری: ۸ ک/ا، تنظیم الاشتات: ۱۶۸۱)

المهدلمون: میں صرف مسلمان مردہی نہیں عورتیں بھی داخل ہیں اور دوسری نمیں عورتیں بھی داخل ہیں اور دوسری نصوص سے اٹل ذمہ کے بھی یہی احکام معلوم ہوتے ہیں۔ حتی کہ سب حیوانات بھی اس میں داخل ہیں، بیل بھینس، گھوڑ نے یہاں تک گہز ریھی مسلمان ہیں گے۔ اور پیچہم میں نہیں جا کیں گے بلکہ انگو حیاب کتاب اور بدلہ کے بعدمٹی بنا دیا جائے گا۔

تو معلوم ہوا کہ سلمان کامل وہ ہے جس ہے کسی انسان حیوان کتے اور گدھے تک کو بھی کوئی تکایف نہ پنچے ہتی کہوہ بیا ندوسورج کو بھی تکایف بید بھی کوئی تکایف نہ پنچے ہتی کہوہ بیا ندوسورج کو بھی تکایف نہ دے۔ بیا ندوسورج کی تکایف بید اس حیوانات کو اس اعتبارے موسم کہا کہ ان کو جس مقصد کے لئے پیدا کیا گیا ہے وہ اس میں کے رہتے ہیں، مگر وہ اس میں مجبور محض ہیں ان کے اختیار کو اس میں کوئی وال نیس اس لئے وہ جنت میں بھی نہیں جائیں گے۔ ہے کدان کی طرف کومنھ کرتے پائٹانہ بیٹا ب کرے اگریہ بولتے تو شکایت کرتے اور کہتے کہ ہم ان کوفائدہ پہنچاتے ہیں اور یہ پھر بھی ہم کوستاتے ہیں۔

ای طرح گناہ کرنے سے فرشتوں کو حیوانات کو بلکہ زمین کاوہ حصہ جس پر گناہ کیاجاتا ہے، اس کو اور اس کے آس پاس شجر وجر کو تکلیف ہوتی ہے، اگر ان کو زبان دیجاتی تو اپنی تکلیف بیان کرتے اور ہمارانا طقہ بند کر دیتے۔

یتواللہ تعالیٰ نے ہماری مسلحوں کی وجہ ہے ان کا بولنا بند کردیا ہے۔ ہاں قیامت میں بولیں گے اور شکایت کریں گے کہ مجھ پر فلال نے ظلم کیا ہے وہاں بدلہ دیا جائے گا۔ گدھا شکایت کریگا کہ مجھ کو کمہار نے یہ تکلیف دی ہے، وہاں کمہار پر گون لدے گی۔ اور گدھا اس کمہار سے بدلہ لیگا، اسی طرح دوسر ہے جانور بدلہ لیس گے۔ اور بید ق ہے ایسا ہی ہوگا اور ہم مجھی وہاں ان کی بولی سمجھیں گے۔

اور یہال کعبہ کی طرف کو منھ کر کے بیٹاب کرتے رہتے ہیں اگر وہ بولتاتو شکایت کرتا کہ میں محترم ہوں پھر بھی تومیری طرف منہ کرکے بیٹاب کرتا ہے۔

## ا يى ذات كوتكايف

انسان کے گناہ کرنے ہے اس کو سزادی جاتی ہے، جوانسان گناہ کرتا ہے وہ اپنی ذات کو تکایف پہو نچانے کا ذرایعہ بنا، خوداس کی ذات اس کی ایڈ اوک ہے محفوظ نہیں، لہذاوہ کامل مسلمان نہیں، نیز زندگی میں بھی گناہ کرنے ہے اس کے دل اور روح کو تکایف پہو پچتی ہے، پس جس شخص کا خود اپنا دل اپنی روح اس کی ایڈ اوک ہے محفوظ نہیں وہ کامل الایمان نہیں ہوسکتا ہے۔

حضرت نبى كريم صلى الله عليه وسلم كوايذاء

امتی کے نامہ اعمال حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کئے جاتے

ہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوامت کے نیک اعمال سے خوشی ہوتی ہے، اور برے اعمال سے تکلیف ہوتی ہے، اپس گنهگارانسان اپنے محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ایذ اء یہونچا تا ہے، اپس وہ کامل الایمان کیسے ہوسکتا ہے۔

## مرحوم والدين كوايذاء

اسی طرح انسان کے اعمال نامے اس کے مرحوم والدین کی خدمت میں بھی پیش کئے جاتے ہیں، اور ان کو بھی نیک اعمال سے خوشی اور برے اعمال سے تکلیف ہوتی ہے، پس گنہگار انسان اپنے مرحوم والدین کو بھی ایسے ہی مرحوم اساتذہ ومشائح کو تکلیف یہو نچاتا ہے، پس وہ کامل الایمان کیسے ہوسکتا ہے۔

### الله تعالى كوايذاء

خود بندہ کے گنا ہوں سے حق تعالی شانہ کوایذ اء ہوتی ہے، کہ اس کا بندہ ہوکر ہروقت اس کے کروڑوں احسانات کے ہوتے ہوئے اس کی نافر مانی کرتا ہے اور اپنے دل میں اس کی محبت بسانے کے بچائے اس کے غیر کی محبت کواپنے دل میں بساتا ہے، حق تعالی شانہ کو اس سے غیرت آتی ہے اور ایذ اء ہوتی ہے، جو شخص اپنے خالق وما لک تعالی شانہ کو ہی ایذ اء پہونیجا تا ہے وہ کامل الا بمان کیے ہوسکتا ہے۔

اللہ تعالیٰ بھی مسلم ہے چونکہ اس کا مون ہونا قرآن شریف سے ثابت ہے اور جو مون ہووہی مسلم ہوتا ہے اور وہ تو ایسا ہے کہ ہروقت ساتھ ہی رہتا ہے دیکھتا ہے کئی وقت جدا ہوتا ہی نہیں، بیاس کی مہر بانی ہے کہ فوراً سزانہیں دیتا، کسی کی ستاری ہے کہ اس کی پردہ دری نہیں کرتا، چلمن میں چھیا ئے رکھتا ہے قا در ہے کہ فوراً سزا دے مگر رحیم ہونے کی وجہ ہے نہیں دیتا بھی بھی کسی کو بچھ عذا ب دیتا ہے تا کہ اوگوں کو عبر ت ہو۔

#### اعجاز حديث

حدیث پاک ہے پورا دین نگل رہاہے، بیرحدیث پاک کا انجاز ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم عطافر مائے گئے ہیں، کہ ایک ایک جملہ میں معانی کا دریا مجراہوا ہے۔

و المهاجر من هجر ما نهی الله عنه: اورمهاجروه مخص به جوچور دے ان سب چیزول کوجن سے الله تعالی نے منع کیا ہے۔

جس شخص کے لئے اپنے وطن میں ربکر شریعت پر عمل کرنا ناممکن ہوجائے اوروہ دین کی خاطر شریعت کی خاطر شریعت کی خاطر اپنے وطن عزیز کو چھوڑ کر کسی ایسی جگہ چلا جائے جہاں وہ آسانی شریعت پر عمل کر سکے تو اس کوعرف میں مہاجر کہتے ہیں اور اس ترک وطن کو بھرت ۔ جیسے نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب مکہ مکر مہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ چلے گئے تھے ایسے بنی جواوگ شام یا کسی اور ملک یا شہر کو چھوڑ کر مکہ مدینہ آگئے یہ مہاجرین کہلاتے ہیں ایکن یہ با متبار عمر فرف ہے۔

حقیقت میں مہاجر وہ ہے جوان تمام چیز وں کو چھوڑ دے جن کواللہ تعالی نے منع کیا ہے۔ با جہ بیا ہے وہ از قبیل ما کولات ومشر وہات ہوں اور بیا ہے از قبیل منکوعات ہوں ظاہر ہوں یا باطن ۔اس اعتبارے سب مسلمان مہاجر بن سکتے ہیں ۔

جولوگ دارالکفر میں ہیں وہ تو طریق مذکورے مہاجر بن سکتے ہیں، گروہ مسلمان جو دارالاسلام میں رہتے ہیں وہ مہاجر نہیں بن سکتے گراس طریقہ سے کہوہ ان تمام چیزول کوچھوڑ دیں جومن جانب اللہ ممنوع ہیں۔

بالفاظ ديراس طرح ساس كأعبير كياجا سكتاب كمجرت لغة بمعنى ترك باورشرى

تعریف یہاں ندکورہے ۔ پھر ہجرت اسلام میں دوطرح پر واقع ہوئی ہے۔

(١) الانتقال من دارالخوف الى دارالامن. جيے بجرت عبشہ ميں۔

(۲) الانت قال من دار الكفر الى دار الايمان. بياس وقت عمل مين آئى جب حضورافدس سلى الدعليه وسلم اور صحابهٔ كرام مكه وجهور كر (جواس وقت دارالكفر تها) مدينه مين جاكر قيام پذير يهوئ داوراس زمانه مين جب ججرت بولاجا تا تحاتو فتح مكه تك ججرت مدينه بي مراد بهوتی تحقی د پهرت بولاجا تا حاور موی معنی بیمن دارالكفر سے دارالا بمان كی جانب ججرت باقی ره گئے د (فتح الباری: ۱/۲۵)

حافظا بن جرٌ فرمات ميں كه جرت كى دوقتميں ميں:

(۱) جرت ظاہرہ۔ (۲) جرت باطنہ۔

هجرت ظاهره: توبيب كددين كوفتن بيان كي لئ كسى جكدت دوس ى جگد عائد .

**ھجوت بیاطنہ**: بیہے کہان برائیوں کاار تکاب نہ کریے جن کی جانب نفس وشیطان داعی ہوتے ہیں۔

اورگویا کہ مہاجرین کوخطاب ہے تا کہ وہ حضر ات صرف نقل مکانی پراکتفانہ کریں بلکہ اوامر کی انباع اور نواہی ہے اجتناب کریں۔اورممکن ہے کہ فتح مکہ کی وجہ ہے انقطاع ججرت کے بعد ان لوگول کی تطبیب خاطر کے لئے فرمایا گیا ہو جولوگ ججرت کی فضیات کونہیں پاسکے۔ کہ ججرت کاملہ یہی ہے کہ منہیات شرع کو جچوڑ دے۔ (فتح الباری: ۱/۷۸)

المهاجر: میں الف لام ایبابی ہے جیبا کی المسلم میں یعنی مہاجر کامل وہ خض ہے جو تمام منہیات ہے رک جائے۔

الدههاجر: باب مفاعلت سے اسم فاعل ہے جو جانبین سے اشتراک کا تقاضہ کرتا ہے۔ حافظ ابن ججر فرماتے ہیں کہ بیم بہاجر اسم فاعل کے معنی میں اور واحد کے لئے ہے۔ جس طرح مسافر واحد کے لئے ہوتا ہے۔ اور بیجی ممکن ہے کہ اس کو باب کے اصلی معنی میں رکھا جائے اور کہا جائے کہ چونکہ جوابے وطن کوچھوڑ رہا ہے تو لازمی طور پراس کواس کے وطن سے مجبور کردیا گیا ہے۔ (فتح الباری: ۱/۷۸)

فائدہ: حدیث کے دونول جملول"السمسلیم من ....." اور"السمھاجیر مسنسن" میں مناسبت بیہ کہ جس طریقہ ہے کمال ایمان کی علامت سلامتی ہے اور دوسرول کا اس ہے محفوظ ہونا ہے، ای طرح آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہجرت بھی کمال ایمان کی علامت تھی ۔ (تخفة المرأة: ۱۱۶)

ھذا لفظ البخارى: حافظ ابن جر فرماتے ہيں كه بيحديث افرادِ بخارى ميں سے ہاور مسلم ميں بيحديث نہيں ہے البته امام مسلم نے دوسر سے طریقہ سے اس کے معنی کوروایت کیا ہے۔ (فتح الباری: ۱/۷۸)

اسی اہم مکتہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے امام خطیب تبریزی نے ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے۔ اور آ گے فرمایا ہے: "و لھہلم قال ان ....."

"ای المسلمین خیر" اس پراشکال بین که کوایک روایت مین"ای الاسلام خیر" بهاس کے جواب مین حضوراقدی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ہے: "تبطعم الطعام و تقرأ السلام ....." اورایک روایت میں ہے: "ای الاعتمال افضل" جس کے جواب مین "المصلوة لوقتها" فرمایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ متعدد روایات میں مختلف جوابات وارد ہوئے ہیں حالانکہ الفاظ سوال آخر بیاا کہ ہی ہیں۔

اس کا جواب میہ ہے کہ اختلاف جواب سائلین کے حال کے اعتبارے ہے کہ

سائل كى حالت كے اعتبار ہے جواب دیا، مثلاً اگر کسی سائل میں شان سلامتی ہے، تو اس كو فرما دیا''من سلم المسلمون من لسانه ویده'' وقس البواقبی.

یا اختلاف زمانه پرمحمول ہے کہ جس زمانه میں ایٹار کی ضرورت ہوتو اطعام طعام فرمایا گیا اور جس زمانه میں نماز کا اہتمام بتانامقصو دہواتو نماز کوافضل بتایا۔ (تنظیم الاشتات: ۴۸۱۱) فتح الباری: ۱/۸۱)

یا الفاظ سوال کے مختلف ہونے کی وجہ سے مختلف جوابات دیئے مثلاً "ای المسلمین خیر" سے بیمفہوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں سے جوافعنل ہواور فیر ہواس کے بارے میں سوال ہے ۔ لہذااس کا جواب "من مسلم المسلمون ....." سے دیا۔ اور "ای الاسلام فیر" سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ کوئی خصلت اسلامی بہتر ہے تو اس کے جواب میں فرمایا ، وقطعم الطعام وقتر اکا سال میں۔ "(امنہم شرح مسلم: ۱/۲۲۳)

#### خلاصة حديث

تمام عبادات میں حظ نفس کا دخل ہوسکتا ہے۔ نماز میں اس خیال کا دخل ہوسکتا ہے کہ اوگ عزت کرینگے۔ جج میں سیر وتفریخ کے خیال کا دخل ہوسکتا ہے۔ روزہ میں اسکا دخل ہوسکتا ہے۔ کہ صحت ہوتی ہے۔ زکوۃ میں بھی یہ بات بیدا ہوسکتی ہے کہ یہ بڑائنی ہے۔ لیکن جب انسان مید خیال کرتا ہے کہ مجھ ہے کئی کو تکلیف نہ پنچ اور اتنا اہتمام کرے آ دمی کہ بڑوی کو پچھ بھی تکلیف نہ پنچ تو اس میں حظ نفس کا کوئی دخل نہیں ہوتا بلکہ نفس پر بار ہوتا ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر انسان فرشتہ بن جاتا ہے۔

بہت ہے لوگ تکلیف پہونچانے کاارادہ تو نہیں کرتے گراس سے بچنے کا بھی اہتمام نہیں کرتے مثلاً کیلا کھایا یا سیب کھائے اور چپکے باہر ڈالدئے، جن کوغریب پڑوسیوں کے بچے دیکھیں گے اوران کواحساس ہوگا تو اس صورت میں اگراس نے قصد ایذ اکانہیں کیا تو ایذ ا ے بچنے کاارادہ بھی نہیں کیا لوگ دیکھیں گے تو خیال کریں گے کہ مولانا تو روز سیب کھاتے ہیں۔ پڑھی نھیں بھاتے ہیں۔ پڑھی نھیں بھی نھیں ہوتے تو تکلیف پنچی ۔ بید مقام تمام ریاضتوں سے بڑھ کر ہے اور سب سے زیادہ مشکل ہے۔

سمجھی انسان خود تکایف نہیں پہنچا تا لیکن متعلقین میں سے کوئی تکایف پہنچا تا ہے۔
سمجھی بیوی تکایف پہنچا تی ہے بھی کوئی اور متعلق اور بھی گھروا لے مولانا نے کیوں اہتمام نہیں
سمجھی بیوی تکایف پہنچا تی ہے بھی کوئی موٹے ہے اچھے کپڑے پہنے آئے تو بچے چپئے جاتے ہیں
سمجھے بیسے اگراس وقت بیسے نہ ہوں تو ان کوندامت ہوتی ہے تو اس نے کیوں ایس تر ہیت کی
سمجھے باگراس وقت بیسے نہ ہوں تو ان کوندامت ہوتی ہے۔ تو اس نے کیوں ایس تر ہیت کی
سمجھے باگراس وقت بیسے نہ ہوں تو ان کوندامت ہوتی ہے۔ تو اس نے کیوں ایس تر ہیت کی

کامل الایمان اوراہل علم کی شان تو ہیہ ہونی پاہئے جیسا کہ کوئی ہزرگ چینی خرید کر لارہے تھے راستہ میں چیونٹیول پرنظر پڑئی تو واپس چینی وہیں پہنچا کرآئے کہ ممکن ہے ان کے جوڑے وہال رہ گئے ہول جس کی وجہ ہے ان کو تکلیف ہو۔ ہے

شنیرم که مردان راہِ خدا دل دشمنال ہم نه کردند تنگ رتا کے میسر شود این مقام که بادوستانت خلاف ست وجنگ

ایک بزرگ کے گھر میں ایک چور داخل ہوا وہاں اس کو کچھ نہ ملاء صاحب مکان نے خیال کیا کہ ہمارے گھر میمان آئے اور خالی ہاتھ جائے یہ ہماری شایان شان نہیں اس لئے اپنی کملی راستہ میں ڈالدی تا کہ محروم والیس نہ ہو۔

ہرانسان اور ہرطبقہ اپنے کواچھا ہمجھتا ہے۔ گرکر دارکے اعتبارے وہ انسان اچھا ہے جواس بات کا اہتمام کرے اس سے کسی کوکوئی تکلیف نہ پہنچے، ظاہر اُتو یہ بہت آسان ہے مگر حقیقتاً بڑا کھن ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے۔ سے تمام عمر اس احتیاط میں گذری کہ آشیاں شاخ چمن پر بار نہ ہو

# ﴿الله ك نبي صلى الله تعالى عليه وسلم كى محبت عين ايمان ٢٠٠

﴿ ٢﴾ عَنُ آنَسٍ رَضِى الله عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمُ حَتَى اللهُ عَنُهُ قَالَ اللهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ اَجُمَعِيُنَ \_ (متفق عليه)

حواله: بخارى شريف: 4/ا، باب حب الرسول من الايمان، كتاب الايمان، عالمى صديث نمبر: 10، مسلم شريف: ص ٢٩٩/ ، باب وجوب محبة الرسول اكثر من الاهل الخ، كتاب الايمان، حديث نمبر: ٣٨٠ \_

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عند ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں ہے کوئی شخص اس وقت تک مومن ( کامل ) نہیں ہوسکتا جب تک میں اس کو اس کے باب،اس کی اولا داور تمام لوگول سے زیادہ محبوب ندہوجاؤل۔

تنشریع: لایو هرائ: میں جونی کی گئی ہوہ کمال ایمان کی گئی ہے نظر ایمان کی نہیں۔اس حدیث میں دوچیز ول کو ذکر کیا ایک اصول سے ایک فروع سے یعنی ایک والد ایک اولا دانہیں دو کو بطور خاص ذکر کیا۔ کیونکہ انسان والدین سے محبت اس لئے کرتا ہے کہوہ ان سے پیدا ہوا ہے وہ اس کا سبب ہے ہیں۔

ا حوال: أسى بن ما لك بن المر الانسارى بتبيلة فران كى جانب فبيت كرتے ہوئے فرزى كي جائے ہيں، جرت كے وقت ول سال كى مرتقى جى آپ كى والدہ ام سيم بنت ملحان نے حضور قدل سلى الله عليه وہلم كى خدمت ميں سونپ ديا، اى وقت سے وصال تك ول سال حضور اقدل سلى الله عليه وہلم كى خدمت كى، حضرت مرقع خدمت ميں سونپ ديا، اى وقت سے وصال تك ول سال حضور اقدل سابى الله عليه وہلم كى خدمت كى، حضرت مرقع سے دور وظلا فت ميں تعليم فقد كے لئے بصر وہنتالى ہو گئے ۔ اور وہيں سابق جے ميں ايك سونين سال كى عمر ميں وفات بائى ۔ آپ كى كنيت حضور اقدل سلى الله عليه وہلم نے الوحز و اور لقب " ذوالا و نين " قر ارديا تھا، كشر الاولا و تھے اور بھر ديں سب سے آخر ميں وفات بانے والے صحابی تھے۔ (اصابہ: الم/ا، مرقا ق: ١/ ١٣٠٦٣٠)

پھراولادے محبت ہوتی ہے فروع ہونے کی وجہ سے اس لئے کہاولادہے اس کا کام بھی چلے گااور نام بھی۔اس وجہ سے ان دوکو ذکر کیا۔

اوروالد کومقدم کرنے کی وجہ رہے کہ ہرولد کے لئے والد کا ہونا ضروری ہے کیان رہے ضروری ہے لیکن رہے ضروری نہیں کہ ہرخص کی اولا دبھی ہو، یا والدکی تقدیم عظمت اور زمانہ کے اعتبارے مقدم ہونے کی وجہ سے ہے۔

البیت نیائی کی روایت میں ولد ، والد پر مقدم ہے مزید شفقت کی وجہ ہے ، نیز ولد میں اولا د ذکوروانا ث دونوں داخل ہیں البتہ والد کواگر ذو ولد کے معنی میں لیاجائے تو مال بھی داخل ہے۔ ورنہ کہا جائے گا کہ نسبت اشرف کی جانب ہے اور چونکہ والد وولد کی محبت عاقل کے بزد کی مال سے زیادہ ہوتی ہے بلکہ بسااو قات اپنی جان سے زیادہ بیٹوزیز ہوتے ہیں لہذا نفس اور مال کا تذکر پنیں کیا۔ (فتح الباری :۲۸۵–۱/۸۵)

و السنان اجمعین : میں قوبالکایہ نفی ہی کردی۔ (بیعطف العام علی الخاص کے قبیل ہے ہے) جب کہ انسان استاد ہے محبت کرتا ہے دوستوں ہے محبت کرتا ہے اور دوسر سے انسانوں ہے محبت کرتا ہے۔ تو ایسانہیں کہ محبت کرنیکی اجازت نہیں بلکہ من جانب اللہ محبت کرنیکی اجازت ہے۔ گرتصادم کے وقت دیکھا جاتا ہے کہ ترجیح کس کودیتے ہیں۔ اگر اس وقت اللہ تعالی کی محبت کوتر جے دیے ہیں قو ٹھیک ہے ایمان کامل ہے ورنہیں۔

حضرت حسن چھوٹے سے بچے تھے انہوں نے حضرت علی سے بوچھا کہ تہہیں امال سے محبت ہے؟ کہا کہ ہاں۔ پھر بوچھا کہ بھھ سے محبت ہے؟ کہا کہ ہاں۔ پھر بوچھا کہ بھا کہ بھا کہ جھا کہ بھا کہ اللہ تعالی سے محبت ہے؟ کہا کہ ہاں۔ چھر بوچھا کہ اللہ تعالی سے محبت ہے؟ کہا کہ ہاں۔ حضرت حسن سے کہا یہ واروں سے قو کہا یہ دل کیا ہوا یہ تو کشکول ہوا آپ نے فرمایا کہ محبت تو اللہ تعالی ہی سے ہے اوروں سے قو صرف تعلق ہے۔ حضرت حسن نے عرض کیا کہ پھر تو یوں کہو، یہ جھے ہے۔

#### اتسام محبت

علامه طبی نے خطابی سے نقل کیا ہے کہ مجبت کی تین قسمیں ہیں: (۱) محبت لذت جیسے مردکی عورت ہے محبت، (۲) محبت نفع جینے فع بخش شی ہے محبت ۔ (۳) محبت فضل جیسے امل علم کا ایک دوسر سے کی علم کی بنا پر محبت و تعظیم کرنا، پھر محبت یا تو طبعی غیر اختیاری ہوگی، یاعقلی اختیاری مراد ہے کہنا جائز امرکی طرف اگر چدل ماکل ہولیکن ہے جھے کر کہ حضوراقد س صلی اللہ علیہ و سلم کی اتباع ہی میں دنیوی واخروی فائدہ ہے، اس کوڑک کر کے سنت کا اتباع کر ہے۔ اور چونکہ محبت طبعی ایک قبلی میلا ن ہے، جس پر بندہ کا بس نہیں لہذا وہ مراد نہیں ۔ لایہ کلف اللہ نفساً الا و مسعها. (طبی :۱۸ ا/ ۱۱ مع زیادة)

بعض دیگر محققین علاء کی رائے یہ ہے کہ یہاں پر محبت قلبی مراد ہے۔ جومیاان قلب کا نام ہے اور یہ کہنا کہ حب طبعی طاقت بشریہ سے خارج ہے میں امحت ہے۔ کیونکہ بھی عاشق اس درجہ کو پہنچ جاتا ہے کہ محبوب کی محبت کواپنے نفس کی محبت پر بھی ترجے دیدیتا ہے یہی رائے ہے حضرت شاہ ولی اللّٰہ ، طبی اور علامہ عینی کی۔ (تنظیم الاشتات: ۱/۴۲)

اوراس کی تا ئید ہوتی ہے قاضی عیاض ابن بطالؓ وغیرہ کے قول سے جوفر ماتے ہیں کہ محبت کی تین قشمیں ہیں۔

- (۱)....محبت اجلال واعظام جیسے والد سے اولا دکومحبت ہوتی ہے۔
  - (۲)....محبت شفقت ورحمت جیسے کیوالد کی اوا او سے محبت \_
- (٣) .....محبت مشاکلت واستحسان جیسے که تمام لوگوں ہے ہوتی ہے حضوراقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان تینوں محبول کوجمع فر مایا اور بید حق بات ہے کہ جومومن کامل ہوگاوہ بیہ اعتقاد کریگا کہ حضوراقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ان تینوں جماعتوں ہے۔

زیادہ مؤکد ہے۔ کیونکہ حضور اقد س سلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کی وجہ ہے جہم ہے چیئم ہے جے کارا اور گمراہی سے ہدایت مل ہے، اور حق تعالی شانہ کی بے شار نعمتیں حاصل ہوئیں۔ (نووی:۴/۱۴)

#### اسباب محبت

اب جانابیا ہے کہ حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کیوں ہونا بیا ہے ۔ تو اسباب محبت بیار چیزیں ہوا کرتی ہیں، جمال ، کمال ، نوال ، قرابت ، کسی کے اندر جمال ہوا س سے محبت پیدا ہوجاتی ہے ۔ جمال پر بعض حیوان بھی عاشق ہوجاتے ہیں۔ جیسے بعض پر ند سے بیا ند کے حسن پر عاشق ہیں اور پر وانے چراغ کی روشنی پر عاشق ہیں کہ جان دید ہے ہیں ۔ اور کسی کا احسان ہوتو اس سے محبت ہوجاتی ہے ۔ انسان تو انسان ہے ، موذی جانو ربھی احسان کی وجہ ہے محبت کرنے گئے ہیں اور محسن کے تابع ہوجاتے ہیں۔ کتے ، شیر ، بلی وغیر ، کو اسپ نالگ ہوجاتے ہیں۔ کتے ، شیر ، بلی وغیر ، کو اسبان کی وجہ ہے محبت کو اظہار کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے ۔ اگر کسی کے اندر حسن بھی نہیں گر صاحب کمال ہے ، برنا عالم اور برزرگ ہے ، اس سے محبت ہوجاتی ہے ، اس سے محبت ہوجاتی ہے ، اس سے محبت ہوجاتی ہے ۔ ان میں ہوجاتی ہے ۔ اور حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بیتمام چیزیں علی وجدالاتم والا کمل موجود ہیں ہیں علیہ وسلم کے اندر بیتمام چیزیں علی وجدالاتم والا کمل موجود ہیں ہیں ۔ سے اور تیر سے کمال کسی میں نہیں عگر دو بیار

لہٰذا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے تمام مخلوق سے زیادہ محبت کا ہونا لازمی اور بدیمی چیز ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کواللہ تعالیٰ نے اجمال الخلائق پیدا کیااور کیونکر نہ ہو جبکہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کوسب سے زیادہ محبوب بنایا تو سب سے زیادہ حسین ضرور بنائے گا۔ اگر چرحضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں حدیث شریف میں ہے کہ ان کودنیا کا نصف جمال دیا گیا۔ گرمتکلم تھم سے خارج ہوتا ہے لہذا حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم اس سے مشتیٰ ہیں۔ کیونکہ جس ہستی کو اللہ تعالیٰ نے ہر تشم کے مکارم سے مزین کیا تو صورت کے اعتبارے بھی اعلیٰ ہونا بیا ہے۔ اس کیلئے حضرت حسان رضی اللہ عنہ کے دوشعر بھی کافی ہیں۔

فرمایا:۔ ے

واجمل منک لم تلد النساء کانک قـد خـلـقت کما تشاء

واحسن منک لم تر قط عینی خــلـقـت مبـرأ مـن كـل عيــب

اور حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها فرماتي مين كه: - ـــه

لنا شمس وللأفاق شمس وشمسى خير من شمس السماء وشمس الناس تطلع بعد فجر وشمسى تطلع بعد العشاء

اس کے علاوہ شاکل کی کتابوں میں آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے بارے میں بہت می حدیثیں آئی ہیں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عندار شاوفر ماتے ہیں کہ چود ہویں کا بیاند نکا ہوا تھا ، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فر ماتھے ، میں بہت کی جود ہویں کا بیاند نکا ہوا تھا ، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے چرہ انور کود کھتا تھا اور بھی چود ہویں کے بیاند کود کھتا تھا ، اور حیران تھا کہ دونوں میں کون زیادہ حسین ہے ، آخر میں نے فیصلہ کیا کہ آنخضرت صلی اللہ

ا خوجهد: میری آنگھوں نے بھی آپ ملی اللہ علیہ وہلم سے زیادہ کوئی حسین نہیں دیکھا، اور عور توں نے آپ صلی اللہ علیہ وہلم سے زیادہ کوئی حسین نہیں دیکھا، اور عور توں نے آپ صلی اللہ علیہ وہلم سے زیادہ کوئی صاحب جمال نہیں جنا، آنخفرت ملی اللہ علیہ وہلم اپنی مرضی کے مطابق پیدا کئے گئے ہوں۔

ع قسو جسمه: جمارا بھی سوری ہے ، اور آسان کا بھی سوری ہے ، اور میر اسوری آسان کے سوری ہے ، بہتر ہے ، او کوں کا سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے ، اور میر اسورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے۔

تعالی علیہ وسلم چود ہویں کے بیاند سے زیادہ حسین ہیں کسی نے کیا خوب گہا ہے۔ سے بیاند سے تثبیہ وینا بھی کوئی انصاف ہے بیاند سے تثبیہ وینا بھی کوئی انصاف ہے بیاند میں ہیں جھائیاں اور حضرت کاچیرہ صاف ہے اور کمال کا تو ٹھ کانہ ہی نہیں خواہ علمی ہو باعملی ،اخلاقی ہو یا تعلق مع اللہ کے اعتبار ہے

اور کمان کا تو محقانہ کی بیل مواہ کی ہویا کی ، احلای ہویا ہی کا اللہ ہے استبار سے ہویا تعلق مع الناس کے اعتبار سے ہو،خوداللہ جل شانہ کلام پاک میں ارشاوفر ما تا ہے "اندک لعلیٰ خلق عظیم" تمام انبیا علیہم السلام کوجو کمالات تقسیم کرکے دئے گئے وہ سب بلکہ ان سے بدر جہا ہڑھ کر تنہا حضوراقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کودئے گئے۔ سے

لیسس عسلسی الله بسمستنگر
ان بسجسمع العسالسم فی الواحد
الله تعالی پر بیچکی بھی دشوا رئیس کیتمام عالم کوایک ذات میں جمع کردے۔
حسن یوسف، دم عیسلی، ید بیضا داری
آنچہ خوبال ہمہ دارند تو تنہا داری
خلاصہ بہ کہ: رمعی

بعد از خدا بزرگ توئی قصه مختصر

اورآ مخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم کا حسان ورجمت ورافت کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد ہے: "و ما ارسلنک الا رحمه للعالمین فی الآیه . تمام بنی آ دم کو دوز خابری ہے بچانے کی کوشش فرمائی اور بہتو ل کو بچایا بھی ۔اور بھی ارشاد ہے: "و کستم علی شفا حفو ق من النار فانقذ کم منها فی بہر حال یہ تینوں اسباب تو ظاہر ہیں البتہ قرابت میں کچھ پوشیدگی ہے۔لیکن اگر ذرا گہری نظر ہے دیکھا جائے تو آپ کی قرابت میں کچھ پوشیدگی ہے۔لیکن اگر ذرا گہری نظر ہے دیکھا جائے تو آپ کی قرابت میں میں جھے پوشیدگی ہے۔ ایکن اگر ذرا گہری نظر سے دیکھا جائے تو آپ کی قرابت میں اور تم جنم کے گئر ھے کے کنارہ پر تھی بیں اس نے تم کوان ہے بچلا۔

دوسرول کی قرابت ہے اقو کی ہے۔ کیونکہ دوسرول کی قرابت جسمانی ہے اور آنخضرت سلی
اللہ تعالی علیہ وسلم ہے قرابت روحانی ہے۔ اس کوقر آن کریم میں بیان کیا گیا: "المنہ ی اولیٰ
بالمؤمنین من انفسہم" کہ نبی ہے تعلق ایماندارول کواپئی ذات ہے بھی زیادہ ہوار
حضرت نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم ایمان والول پر ان کی جانوں سے زیادہ قریب اورم ہربان
ہیں، اور بمنز لہ باپ کے ہیں، بلکہ باپ سے اور دنیا گھر کے باپوں سے بدر جہا ہڑھ کر ہیں۔
چنانچ حضرت ابو ہریرہ ہے۔ مروی ہے: "قال قال دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما انا
لکے مدمنز لہ الواللہ " تو جب بیاسہاب محبت حضرت نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم انما انا
وجہ الاتم والا کمل موجود ہوئے تو آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے مجت بھی سب سے زیادہ
ووبالاتم والا کمل موجود ہوئے تو آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت بھی سب سے زیادہ
ووبالاتم والا کمل موجود ہوئے تو آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت بھی سب سے زیادہ

پر جانا پا ہے کہ مجبت کے دودر ہے ہیں۔ایک درجہ کمال۔دوم درجہ ناقص۔درجہ کمال حاصل ہوگا کمال اتباع ہے۔ای کودوسری حدیث میں فرمایا گیا: "لایدؤ من احد کم حسی یکون ہواہ تبعاً لمما جئت به" اگر کمال اتباع نہوتو مجبت ہوگئی ہے۔لیکن قص ہوگی۔تو معصیت کے ساتھ محبت جمع ہوگئی ہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدی شراب پی کر حضوراقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس میں آیا تو حضرات صحابہ کرام رضوان شراب پی کر حضوراقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس میں آیا تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا:
"لا تبلعنوہ فانہ یحب اللہ و رسولہ النع" [اس کولانت مت کرواس لئے اس کواللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے محبت ہے۔]اس سے معلوم ہوا کہ گئہ گاروں کے اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے دل میں اللہ ورسول کی محبت نہیں بلکہ مجبت ہے گر اور اس کے ناز ان مقالیہ وسلم کے دل میں اللہ ورسول کی محبت نہیں بلکہ مجبت ہے گر اور سول کی محبت نہیں بلکہ مجبت ہے گر اور سول کی محبت نہیں بلکہ مجبت ہے گر اور اس کے ناز ان مقالیہ وسلم کے درجہ میں ہوں ، یعنی جس طرح اپ پائی اللہ ورسول کی محبت نہیں ہور ہوں ہیں اللہ ورسول کی محبت نہیں بلکہ مجبت ہے گر اور دیم بیان اللہ ورسول کی محبت نہیں بلکہ مجبت ہے گر اور دیم بین ہور بان ہوں۔

الد فیق الفصیع ۲۰۰۰۰ مناء پر مغلوب ہے۔ اور مطلوب کامل محبت ہے نہ کہ ناقص۔

#### علامت محبت

جب آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی محبت تمام مخلوق سے زائد ہونا معلوم ہو گیا تو اس کی علامت اورنشانی کیاہوگی، کیونکہ ہر شخص یہی دعویٰ کرتا ہے کہ مجھ کوسب سے زیادہ محبت ہے، اس كوآ تخضرت صلى الله عليه وسلم نے ايك حديث ياك ميں خودارشا دفر ماديا: "من احب مسنتے فقد احبنی" آ کے جس مخص نے میری سنت سے محت کی ایس نے شک اس نے مجھ ہے محبت کی معلوم ہوگیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں ہے محبت سیہ آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم کی محبت کی نشانی ہے۔

اورسنت ہے محبت کا مطلب بدہے کہ ایک ایک سنت کوخود بھی اختیار کرے اور اس پر عمل کرے اوراینی زندگی میں لائے اوراینی یوری زندگی سنت کے مطابق گذارنے کی کوشش کرے اور ای طرح آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی مبارک سنتوں کوایے گھر والوں میں محلّه والوں میں بہتی والوں میں اپنے معاشرہ و ماحول میں پھیلانے کی کوشش کرے۔جوشخص جتنی جتنی بیمخت کریگای درجه و هخص آنخضرت صلی الله علیه وسلم ہے محبت کرنے والا شار ہوگا ،اور آنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم كي مبارك سنتول كا تباع كئے بغير محبت كا دعويٰ معتبر نه ہوگا، بلکہ وہ محبت ناقص ماغیر معتبر ہوگی، جیسا کیسی نے کہاہے۔۔۔

تعصى الرسول وانت تظهر حبه ان هذا لفي الفعال بديع لوكان حيك صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطيع [تو رسول الله صلى الله عليه وسلم كي نا فرماني بهي كرتا ہے، اور آنخضرت صلى الله تعالى علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے۔ بیشک بیتو کاموں میں عجیب بات ہے، اگر تیری محبت سچی ہوتی تو ان کامطیع وفر مانبر دار ہوتا ،اس لئے کہ بیشک محبّ اپنے محبوب کامطیع وفر مانبر دار

[-21]

پی معلوم ہوا کہ ایمان کے لئے کسوٹی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، جس درجہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے محبت ہوگی اسی درجہ ایمان ہوگا، اگر محبت کامل درجہ کی تو ایمان بھی کمال درجہ کا محبت ادنیٰ درجہ کی ، ایمان بھی ادنیٰ درجہ کا۔

اور محبت کے لئے کسوئی اتباع سنت ہے، جس درجہ اتباع سنت ای درجہ محبت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔

فائدہ: حدیث پاک بیں حتی اکون النع فرمایا ہے جس ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کے ماسواء سے علیہ وسلم کی ذات اس کے ماسواء سے سب سے زیادہ مجبوب ہوجائے اور ذات میں افعال، اقوال، احوال ، عادات سب داخل ہیں، پس مطلب بیہ ہوا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال مبارکہ، اقوال مبارکہ، احوال مبارکہ، عادات مبارکہ سب سے زیادہ محبوب ہوجا میں۔ مبارکہ، عادات مبارکہ سب سے زیادہ محبوب ہوجا میں۔ کسی نے خوب ہوجا میں۔

وہی سمجھا جائے گا شیدائے جمال مصطفے جس کا حال حال مصطفیٰ ہو اور قال قال مصطفےٰ

## ﴿ ایمان کی واقعی حلاوت ﴾

﴿ ﴾ وَعَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ مَنُ كُنَّ فِيهُ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيْمَانِ، مَنُ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَحَبُّ إِلَيْهِ مِمَّا

سِوَاهُمَا وَمَنُ اَحَبَّ عَبُداً لاَ يُجِبُّهُ إِلَّا لِلهِ وَمَنُ يَكُرَهُ اَنُ يَعُودَ فِي الْكُفُرِ بَعُدَ اَنُ اَنْقَذَهُ الله مِنْهُ كَمَا يَكُرَهُ اَنَّ يُلُقَىٰ فِي النَّارِ (منفق عليه)

حواله: بخارى شريف: ص ۱/ ۱، باب من كره ان يعود في الكفر كما يكره ان يعود في الكفر كما يكره ان يلقى في النار من الايمان، كتاب الايمان، حديث مر ۱۲، ملم شريف: ص ۱/ ۱، باب بيان خصال من اتصف بهن الخ، كتاب الايمان، حديث نمبر: ۳۶ م

حل لغات: حلاوة، حلا الشئ (ن)حلاوة، تشمامونا، يكره، كره الشئ (س) كرها و كراهية، أفرت كرنا، احب كي ضدي، يعود، عاد اليه وله (ن)عوداً، اوثناوا ليسمونا، انقذه (افعال) جان بجانا، نجات دلانا۔

تو جمه: حضرت انس رضی الله عند سے روایت ہے کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ جس میں تین خصاتیں ہول گی وہ ان کی وجہ سے ایمان کی حقیقی لذت پالیگا، پہلی چیز ہیہ ہے کہ الله تعالی اور اس کے رسول صلی الله تعالی علیہ وسلم کی محبت بقیه تمام چیز ول سے زیادہ ہو، دوسری چیز ہیہ ہے کہ سی بھی انسان سے محبت ہوتو وہ محض الله تعالیٰ کی وجہ سے ہوہ تیسری چیز ہیہ ہے کہ کو گئی ہے جات پانے کے بعد ، کفر میں اوٹے کو اتناہی براسمجھے، جتنا کہ آگ میں ڈالے جانے کو براسمجھے، جتنا کہ آگ میں ڈالے جانے کو براسمجھتا ہے۔

تشریع: عنه ثلث من گُنَّ فیه: ثلث اجمال ہے یعنی تین چزیں ایم ہیں کہ جس میں یہ یائی جا کمیں وہ ایمان کی حلاوت پالیتا ہے۔

و عسناہ ای عرف اندین : لینی جس طرح گذشته روایت کے راوی حضرت انس تھاس روایت کے راوی بھی وہی ہیں۔

السلاث: مبتدا ہے ایک جماعت کے زویک، اورا گروجوہ شخصیص میں ہے کسی

طریقہ ہے تخصیص ہوجائے تو نکرہ مبتدا واقع ہوجاتا ہے لہذا یہاں پر تنوین تعظیم ہے۔ یا مضاف الیہ محذوف کے عوض ہے یااس کاموصوف محذوف ہے۔

سے نے الا کیان کی رغبت کو کسی معنی میں تامہ ہے، اور روایت میں استعارہ تخیلیہ ہے، کیونکہ مومن فی الا کیان کی رغبت کو کسی میٹھی چیز ہے تشبیہ دیکراس کے لازم کو ثابت کر کے ایمان کی جانب اس کی اضافت کی گئی ہے۔ اور اس میں تندرست اور مریض کے قضیہ کی جانب اشارہ ہے کیونکہ اگر صفر اولی مریض ہے تو اس کو شہر کا مزہ کڑوا معلوم ہوگا، اور تندرست ہی اس کی حقیقی حالوت کو چکھتا ہے۔ لیکن جول جول اس کی صحت کم ہوتی جائیگی، اس کے ذوق میں بھی کمی واقع ہوتی رہے گئی، اس کے ذوق میں بھی کمی واقع ہوتی رہے گی، اس طرح جو شخص خصائل ایمانی سے کامل طور پر متصف ہے، ایمانی حالوت سے مالامال ہوگا اور جس قد رخصائل ایمانی میں کمی ہوگی اس قد رحالوت ایمانی سے بیر ہ ہوگا۔ (فتح الباری: ۱۸/۱ء رقم الحدیث ۱۲)

شخ محی الدینٌ فرماتے ہیں بیر حدیث عظیم اوراصول دین میں ہے ایک اصل ہے اور حااوۃ ایمان کا مطلب بیہ ہے کہ طاعات میں لذت حاصل ہو، دین کے لئے مشقت ہر داشت کرے اوراغراض دنیو بیر رینی معاملہ کوتر جی دے۔ (ایضاً ۱۸۸۰ ۱/۸)

قاضی بیناوی جوجب ہے جب عقلی مراد لیتے ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ مراد ان چیز ول کوتر جیج دینا ہے جن کو عقل سلیم رائے قرار دیتی ہے خواہ وہ خواہ شنفسانی کے مخالف ہی کیول نہ ہول، جیسا کہ مریض دواء کونا گوار ہجھ کر طبعاً اس سے متنفر ہوتا ہے اور اس کے فوائد کا لخاظ کر کے بمقتصائے عقل اس کی جانب متوجہ بھی ہوتا ہے ایسے ہی اگر احکام شرع قلبی امراض کی بناپر طبعاً خراب گئیں لیکن عقل بیتا مل کر کے کہ شارع کے اوامر ونواہی میں دنیوی صلاح اور اخروی فلاح ہے تو عقل امتال کوتر جیج دے کراس کا اتباع کر ہے جس سے ایک اللہ اؤ عقلی کی حالت ہوگی وہ حالت ہی جا وت ایمان ہے۔ (فتح الباری: ۱۲،۸۷) انتظم الاشتات: ۱۲،۸۷)

فرمایا تبھی ایمان چکھا ہے؟ ایمان کی دکانیں دیکھی ہیں؟ یہی مدر سے اور خانقا ہیں ایمان کی دکانیں دیکھی ہیں؟ یہی مدر سے اور خانقا ہیں ایمان کی دکانیں ہیں۔ بھی کسی پیر ہے کہا ہے؟ کہ ایمان چکھا دیجئے۔ سب سے بڑی دکان اس کی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے انہوں نے بتلا دیا کہتم اپنے اندران تین چیز ول کو پیدا کراؤو تم خودا بمان کی حلاوت محسوس کروگے۔

مندی ان میں سے اول ہیہ کاللہ ورسول سلی اللہ علیہ وسلم دنیا و ماسوا سے زیادہ مجبوب ہوجائیں۔

اوراس کی پیچان میہ ہے کہ جب اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تعلم آ جائے تو سب چیز ول کونظر انداز کرد ہاوراللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلم کے برخلاف کھانے کو چھوڑ دے خواہ کیسا ہی لذیذ ہو، تجارت کو چھوڑ دے خواہ کیسی ہی نفع بخش ہو، سب چیز ول کولات مارد ہا بیمان کامل کی بیاصل بیجان ہے۔

هها سو ۱هها: ماموصوله کواستعال کیا گیا نه که «من» کو-تا که بیه ذوی العقول اورغیر ذوی العقول دونول کوشامل ہو۔ (ایفنا)

### اشكال مع جوابات

امشکال: اس پراشکال بیہ ہے کہ حضوراقد س سلی اللہ علیہ وسلم اور ذات باری کے لئے اس روایت میں ضمیر شنیہ ال کی ہے۔ حالا نکہ خود حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطیب پر جب اس نے کہا۔ "من یطع اللہ ور سولہ فقد رشد ومن یعصه ما فقد غوی" رد کیا اور فرمایا: "بئس الخطیب انت" کیونکہ اس نے اللہ اور نبی اللہ کے لئے ضمیر شنیہ استعال کی تھی۔

**جوابات: اس كثراح نے متعدد جوابات دئے ہيں۔** 

- (۱) ..... یہاں یا د داشت اور حفظ کرنے کے لئے اختصار پیش نظر ہے۔ اور خطبات میں تنصیل وابیناح مقصو دہوتی ہے لہذا خطبہ میں اختصار کرنے پر ردفر مایا۔
- (۲) ..... بید حضورافتدس صلی الله علیه وسلم کی خصوصیت ہے کیونکہ دوسرے کے ایسا کہنے ہے خدااور رسول میں مساوات کا وہم ہوسکتا ہے ۔لیکن حضورافتدس صلی الله علیه وسلم کے فرمان میں نہیں ہوسکتا۔
- (٣) .....مرادیہ ہے کہ شریعت میں دونوں محبول کا مجموعہ مرکب مرادہ ہا گرصرف ایک کی محبت ہوگی ہدون دوسرے کی محبت کے بقو وہ بیار ہے اور خطیب کے کلام میں مجموعہ کا خبیں بلکہ کل واحد واحد کا اعتبارتھا، کہ دونوں میں سے ہرایک کی نافر مانی صاالت ہے، البند ااس برنکیر فرمائی۔
- (٣) ....خطیب نے وقف میں غلطی کی تھی کہ اس نے پڑھا تھا 'من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد و من یعصہ ما" یہاں وقف کیا تھا، جس ہے وہم ہوسکتا ہے کہ ''من یعصہ ما" کاعطف''من یطع" پر ہے ہتو دونوں کا تکم ہوگا، فقدرشداور بیظا ہر البطلان ہے، وقف کی بیاطی چونکہ فساو معنی کی موہم ہے اس لئے فرمایا: بسئسس البطلان ہے، وقف کی بیاطی چونکہ فساو معنی کی موہم ہے اس لئے فرمایا: بسئسس البحطیب انت المخ.
- (۵) ۔۔۔۔ بنس الخطیب النع والی روایت کراہت تنزیبی پرمحمول ہے،اور بیروایت بیان جواز پرمحمول ہے،اور بیروایت بیان جواز پرمحمول ہے، مطلب بیہ ہے کہ دونوں کوایک ضمیر میں جمع کرنا فی نفسہ جائز ہے،

  لیکن جہال غلط معنی کا ایہا م ہو وہاں خلاف اولی اور مگروہ ہے۔ (فتح الباری ۔ ایسناً)

  منسے قانسی: دوسری چیز بیہ ہے کہ کسی اپنے جیسے انسان سے محبت صرف اللہ تعالی میں وجہ سے کر ہے اس میں استاد بھی واضل ہے بیر بھی داخل ہے میاں بھی داخل ہے بیوی بھی داخل ہے ۔ ایکن بیر محبت میں داخل ہے۔ لیکن بیر محبت میں داخل ہے۔ ایکن بیر محبت میں استاد کی داخل ہے۔ ایکن بیر محبت میں داخل ہے۔ ایکن بیر میں داخل ہے۔ ایکن بیر محبت میں دو مصبت میں دیا ہے۔ ایکن بیر میں دیا ہے۔ ایکن بیر ہے۔ ایکن بیر میں دیا ہے۔ ایکن بیر میں داخل ہے۔ ایکن بیر میں دی ہے۔ ایکن بیر ہے۔ ایکن بیر میں دیا ہے۔ ایکن بیر ہے۔ ایکن بیر ہے۔

صرف الله تعالیٰ ہی کی وجہ ہے ہو۔ جوانی کی تڑک کھڑک کی وجہ ہے نہیں سڑک کا ساتھی ہونے کی وجہ ہے نہیں سڑک کا ساتھی ہونے کی وجہ ہے نہیں ہٹا تا ہے نماز کے لئے اٹھا تا ہے۔ تمرار کراتا ہے یا اس ہے کوئی دینی نفع پہو نچتا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے ان سے محبت کا تکم دیا ہے وغیرہ ۔اور جومجت اللہ تعالیٰ کی وجہ ہے ہمووہ محبت یا ئیدار ہوتی ہے۔

منعی ثالث: تیسری چیزیه به که ایمان کے بعد کفر کی طرف اوٹنا اس کے لئے ایسا موجیسا که آگ میں ڈالا جانا۔ اور جب یہ کیفیت پیدا ہوجاتی ہے قرتمام ایمانیات کی محبت اور کفریات سے نفرت پیدا ہوجاتی ہے، جب یہ بات تمہارے اندر پیدا ہوجائے گی اوران تین اجزاء کا چورن تمہارے پاس ہوگا تو تمہیں ایمان کی حلاوت معلوم ہوجائیگی۔

الیں حااوت کدونیا کی کسی چیز میں بھی اس جیسی حااوت ندآ نیگی ، جس طرح پیدے ہا صمہ کے لئے مختلف اجزاء سے چوران تیار کیاجا تا ہے ، ای طرح بیچیزیں ہیں۔

جن اوگوں نے ان متنوں چیز وں کوا پنایا ہے انہوں نے ایمان کی حاا وت محسوں کی ہے جیسے بلال حبثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آگ میں ڈالے جارہے ہیں گرا بیان سے ہٹا گوارانہیں لیکن ہمارا حال تو ایمائے کہ اللہ والوں سے دشمنیاں ہیں اگر محبت ہے تو کسی کے چیزے سے کسی کی تاکہ ہے کسی کی آئے ہے ہے کسی کی بیٹھ ہے۔

زبان عقور بلطة بين "اعود بالله من الشيطن الرجيم" اورحال عثابت كرت بين احسب الشيطن. شيطان برلعنت كرت بين اور بغلول بين كفريات لئ كرت بين -

ان یعو ۵ فی الکفر ، بعد ان انقذه الله: انقاذ کمعنی چئکارے کے میں اوراس کی دوصور تیں ہیں۔

(١) ابتداءً بى الله تعالى في اس كى حفاظت فرمائى موكداس كواسلام يربيدا فرمايا مواور

وہ اسلام پر باقی رہا ہو۔اس صورت میں "یعود" صرورت کے معنی میں ہے۔

(۲) الله نے ظلمت کفر ہے چھٹکارا دلا کراس کونو را یمان نصیب فرمایا ہو،اس صورت میں "یعود" اپنے ظاہری معنی پر ہوگا۔ (فتح الباری:۱/۱۶،۸۹)

نیز اس روایت میں تخلی بالفصائل والمحاس اور تخلی عن الرذائل کی جانب اشارہ ہے کہلی دونوں خصلت سے کا بالفصائل اورا خیر کی خصلت تخلی عن الرذائل کے قبیل ہے ہے لہذا دوسر بے شاکل کی جانب اس میں ترغیب و تحشیث بھی موجود ہے۔ (فتح الباری: ۱/۱۸۷م تا 8: ۱۲/۱)

#### علاوت *سےمر*اد

بہت سے علائے کرام گی رائے یہ ہے کہ یہاں حااوت سے حااوت معنوی مراد ہے، بعض صوفیاء نے فرمایا کہ حااوت حسی مراد ہے، کیکن دونوں میں کوئی تعارض نہیں، اس لئے کہ عام طور پر تو حااوت معنوی ہی نصیب ہوتی ہے کیکن خواص میں جب ان خصائل ثلثہ میں بہت نیادہ ترقی ہوجاتی ہے قو حسی طور پر خود پر بھی حااوت اور شیر نی معلوم ہونے لگتی ہے، بہت سے واقعات اس پر شاہد ہیں، لہذا حااوت حسی کے انکار کی بھی کوئی وجہ نہیں ۔ فقط

# ﴿ ايمان كاواقعي لطف ﴾

وَعَنِ الْعَبَّاسِ بِنِ عَبُدِالُمُطَّلِبِ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عنه قَالَ قَالَ وَاللهُ رَبَّا وَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ ذَاقَ طَعُمَ الْإِيُمَانِ، مَنُ رَضِى بِاللهِ رَبَّا وَسُلَم ذَاقَ طَعُمَ الْإِيُمَانِ، مَنُ رَضِى بِاللهِ رَبَّا وَبِالْاسُلَامِ دِيْناً وَبِمُحِمَّدٍ رَسُولًا \_ (رواه مسلم)

حواله: مسلم شريف عم // المحديث نمبر: ٣٣ ، باب الدليل على من حواله: مسلم شريف على من

رضى بالله رباً، كتاب الايمان.

حل لغات: ذاق، السطعام، (ن) ذوقاً، و ذوقانا، ذا تَقد چَهنا السطعم، فا تَقد، مزا، طعم (س) طعماً، كهانا، چَهنا رضى به، وعليه (س) رضاً، ورضاءً، مان لينا، قبول كرنا، پيند كرنا ـ

ترجمه: حضرت عباس بن عبد المطلب رضى الله تعالى عنه بروايت ہے كه حضرت رسول الله تعالى عنه على عليه وسلم في ارشاد فر مایا: ' جس شخص في الله تعالى كوا پنارب اسلام كوا پنا دين ، اور حضرت محمر صلى الله عليه وسلم كوا پنارسول بخوشى مان ليا، تو اس في ايمان كا حقيقى مزه چكه ليا۔

تشريع: عدن العباس بدن عبد المطلب فاق طعم الايمان: طعم فتح وضمه كماته ه

جس طرح گذشته روایت میں حلاوت کا استعمال کیا گیا تھا اس طرح اس روایت میں "ذاق طعم الایمان" کو استعمال کیا گیا ہے۔

ن و ق: امام راغبٌ فرماتے ہیں کہ تھوڑی تی چیز اگر منھ میں جائے تو اس کو'' ذوق'' (چکھنا) نے بیبر کرتے ہیں اورا گرزیا دہ چیز جائے تو اس کو''اکل'' نے بیبر کرتے ہیں۔

ا حوال: حضرت عباس بن عبد المطلب مضوراقد س سلى الله عليه وسلم كے بتیا، اور عمر میں دوسال بڑے تھے عام افغیل سے ایک سال قبل ولا دت ہوئی۔ بہت ذبین فطین تھے ایک مرتبہ کی نے سوال کیا کہ آپ بڑے ہیں یا حضور قدس سلی الله علیہ وسلم ؟ تو فر مایا: 'دھنو اُکٹ وُ اُک اُسَنُ " زمانہ جا بلیت میں بڑے رئیس تھے تی کہ زمانہ جا بلیت میں سقایة الله ، آو حاجیوں کو پانی پالانا اور تنارہ کعبہ آخانہ کعبہ کی حفاظت ، اس کی دکھیے بھال اس کی مرمت جا بلیت میں سقایة الله ، آپ اور جنال اس کی مرمت وغیرہ الله کی کر دائت اور غیرہ الله کی سورہ کے بین افر اوسلم میں ۔ آپ کی وفات بروز جعد ۱۱ ارجب اس میں عمل میں آئی۔ (مرتا قائد ۱۷۲) اور کا کہ اور جنت القبع میں تہ فیری میں آئی۔ (مرتا قائد ۱۷۲) اور کا کہ اور جنت القبع میں تہ فیری میں آئی۔ (مرتا قائد ۱۷۱) اور کا کہ اور جنت القبع میں تہ فیری میں آئی۔ (مرتا قائد ۱۷۱) اور کا کہ اللہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی میں آئی۔ (مرتا قائد ۱۷۱) اور کا کہ کہ کا کہ کے کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کا کا کہ کر کے تھا کہ کا کہ کی کے کہ کا کہ کا کہ کی کے کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کہ کی کو کی کہ کی کی کر کے کہ کا کہ کی کو کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کی کی کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کی کہ کا کہ کی کو کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کی کی کا کہ کی کا کہ کی کو کہ کی کا کہ کی کا کہ کی کی کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کی کا کہ

یدروایت افراد مسلم میں سے ہے اور افر ادمسلم کا مطلب میہ ہے گھرف مسلمؓ نے اس کوروایت کیا ہو بخاریؓ نے روایت ندکیا ہو۔ (نووی:۴/۳) بعض علاء کی رائے میہ ہے کہ ذوق یہاں پرضرب المثل کے طور پراس خیر کے لئے استعال کیا گیا ہے جو صحابہ گرام حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاصل کرتے تھے۔ ابو بکرا نبارگ کا خیال میہ ہے کہ اس سے مراد میہ ہے کہ حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کر دہ علم ان کے لئے کھانے پینے کے درجہ میں تھا کہ جس طرح سے طعام جسم کی حفاظت کرتا ہے حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم ان کی ارواح کی حفاظت کرتے تھے۔ (طبی:۱/۱۲) اور یہاں پر ذوق سے مراد ذوق معنوی ہے جو کہ کمال ادراک سے کنامیہ موتا ہے۔ اور یہاں پر ذوق سے مراد ذوق معنوی ہے جو کہ کمال ادراک سے کنامیہ موتا ہے۔ (اُلی معسنوی:۱/۲۱۸)

اسی وجہ سے شیخ عبدالحق محدث دہلوگ فرماتے ہیں کہ اس روایت ہیں اس جانب اشارہ ہے کہ جس طرح نفوس کھانوں کی لذتوں سے متعم ہوتے ہیں اسی طرح جو قلوب امراض غفلت وہوا ہے محفوظ ہوں وہ بھی لذائذ معانی کا ذوق حاصل کرتے ہیں اور ان امراض سے حفاظت اس حدیث میں فدکور تین چیزوں کے ذراجہ ہی ہوسکتی ہے۔اور جوالیانہ ہوگاتو حااوت ایمان اس کونصیب نہ ہوگا۔ (اشعۃ اللمعات: ۱/۵۲)

اور قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی امر پر راضی ہووہ اس کے لئے آسان بلکہ لذیذ ہوجاتا ہے اس طرح مومن جب ان مذکورات ثلاثہ پر راضی ہوگاتو اس سے ثابت ہوگا کہ ایمان اس کے رگ وریثہ میں پیوست ہوگیا ہے، لہٰذا خدا اور رسول کی اطاعت اس کے لئے آسان ہوجا کیگی۔اور لذت چکھنے کا مزہ حاصل ہوگا۔ (تنظیم الاشتات مختصراً:۲/۳۸/۱۰) نووی: ۲/۳)

فرمایا که ایک معجون پہلے ذکر کیااورایک معجون میہ ہے کیونکہ معجون کی قتم کاہوتا ہے۔ پھلسی چیز: اگرانسان اللہ تعالیٰ ہے اس اعتبارے راضی ہے کہ وہ نیست ہے ہست کرنے والا اور معدوم کو وجود میں لانیوالا ہے تو بیرکا فی نہیں۔ ریتو ایسا ہے جیسے کوئی شخص ماں باپ کے متعلق بیرمان لے کہ دنیا میں ماں باپ ہوتے ہیں باپ کا ماں سے نکاح ہو گیا ہتو ہم بھی ٹیک پڑھنے ایک بیرجا نناہے۔

اورا یک بیرانتا ہے کہ وہ میری پیرائش کا سبب ہیں انہوں نے جھے پریشانیوں سے بچایا خود تکلیفیں اٹھا کیں گر مجھے تکلیف نہ پہنچنے دی تو بتلائے جب اس طرح انسان ماں باپ کو مانیگا ہو کیا اس کوان سے پھر محبت نہ ہوگی ؟ ضرور ہوگی۔ اس طرح اللہ تعالی کواکی تو اس اعتبار سے مانیا ہے کہ وہ آسانوں اور زمینوں کا مالک ہے ٹھیک بیر بھی ہے کہ گراس طرح مانے سے وہ بات پیدا نہ ہوگی۔ جواس اعتبار سے مانے ہوگی کہ اللہ تعالی میر ارب ہے۔ اس نے مجھ کو جود بخشا، مجھ پر ہر طرح کے انعامات کئے ، علم دیا ، کھانا دیا ہروت ہر آن کروڑوں احسانات کی بارش برساتا ہے ، وغیر ہوغیر ہ ، تو بتا ہے اس اعتبار سے مانے سے کیوں انسان کو اللہ تعالی سے محبت پیدا نہ ہوگی ، ایک تو حضر ت بی کے متعلق سمجھیں کہ وہ مدر سرکے مہتم ہیں ، مدر سرکا نظام چا ہے ہیں ، ٹھیک ہے مدر سول کے مہتم ہوتے ہی ہیں۔ لیکن اس اعتبار سے کہ وہ کھانے کا انتظام کرتے ہیں ہو تے ہی اور شفقت کرتے ہیں تو بتا ہے کا انتظام کرتے ہیں تو ہوگی ۔ کا سرصورت میں کیا ان سے محبت نہ ہوگی ؟ ضرور ہوگی ۔

دوسری چین : ہے اسلام کوآ دی اسلام ہے راضی ہواس کے دین ہونے کے اعتبارے بینیں کداسلام کوسرف ایک طرف ایک طرف ایک طرف ایک اسلام کوسرف ایک اسلام کوسرف ایک اسلام کون درگا کا اور عبارت کا اور عبارت کا اور عبارت کا فی نہیں۔ بلکہ اس کوزندگی کا پورادستور العمل سمجھیں بلکہ انسانی زندگی کے تمام شعبوں کے متعلق جامع اور کمل لائحہ اور ضابطہ حیات سمجھیں ، اور اس کے ہرکام میں اسلام کا اثر ہوتو ہتا ہے اس صورت میں کیا اس کو اسلام ہے محبت نہ ہوگی ؟ ضرورہوگی بینیں کہ سمجد میں تو نمازی اور باہر انگریز (کوٹ پتلون میں) یا رہے مسلمان اللہ اللہ باہر ہمن رام رام

تيسرى چيز: يه ب كرحضورا كرم صلى الله عليه وسلم كورسول الله سمجهـ

بین کی صرف آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک باعظمت متحمل بر دبار انسان ہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک باعظمت متحمل بر دبار انسان ہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا ہے درندگی کوختم کردیا، فتن انگیزی ختم کردی، دشمنیاں ختم کردی۔ کردی، دورہ جگڑ نے تم کردے، اور محبت بیدا کردی۔

اگر آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوصرف ایسا مانا تو سیجھ نہ مانا ایسا تو گاندھی جی بھی مانتے تھے کہ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چھوت چھات کو تتم کردیا اور دنیا میں امن وچین پیدا کر دیا۔

نہیں بلکہ آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کورسول ہونے کی حیثیت سے سلیم کرے

کہ آپ جو پچھے کہتے ہیں من جانب اللہ کہتے ہیں۔ آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی

کے رسول ہیں اللہ تعالی محجوب ہیں، رحمت روعالم ہیں، آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی

مام زندگی ہمارے لئے اسوہ اور نمونہ ہے، تو دیکھیں کیول نہ مزہ آئے گا۔ ضرور مزہ آئے گا۔ اللہ

تعالی کورب ہونے کی حیثیت سے اسلام کو دین ہونے کی حیثیت سے حضرت محرصلی اللہ علیہ

وسلم کورسول ہونے کی حیثیت سے تسلیم کرے، تب مزہ آئے گا۔ اور ان کی ایک ایک چیز پر

مرمٹنے کو جی بیا ہے گا۔

ملاعلی قاری فرماتے ہیں کہ رضا ہے مقصود طاہری اور باطنی انقیاد ہے اور کمال ہیہ ہے کہ بلاء پر صاہر ہفتو ل پر شاکر ، قضاء وقد رت پر راضی ، اورا متثال اوامر نیز اجتناب عن النواہی کر کے تمام شرائع پر عمل کرے ، اور حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل طور پر اتباع کرے۔ (مرقا ۃ: 1/12)

اورامام نوویؓ نے نقل کیا ہے کہ کسی چیز پر راضی ہونے کا مطلب میہ ہے کہ اس چیز پر اس طرح قناعت اور اکتفا کرے کہ اسکے علاوہ کی طاب نہ رہے۔ یعنی ربو ہیت میں اللہ تعالیٰ کے

علاوہ کو، دین میں اسلام کے علاوہ کسی شریعت کو، اور نبوت ورسالت کے سلسلہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اوران کی شریعت کے علاوہ کی طلب ندرہے۔ (نووی مع ایضاح:۳/۳)

#### فائده ذاكقه

حدیث پاک میں ذاکتہ ہے اس طرف بھی اشارہ ہوسکتا ہے کہ جس طرح دنیوی لذاکذ کا ذاکتہ جب منہ کولگ جاتا ہے تو پھر وہ آسانی ہے نہیں چھوٹا، اس طرح جب کسی کو ایمان کا ذاکتہ حاصل ہوجاتا ہے تو پھر وہ آسانی چھوٹا، اور ہڑے ہے ہڑالا پھی ایرٹی ہے ہڑی وصلی اس کومتزلزل نہیں کرتی، جیسا کہ ساحران فرعون نے جب ایمان کا ذاکتہ چھولیا پھر فرعون کے قبل اور سولی پر لاکا نے کی دصمکی ان کے پائے استقابال میں جنبش پیدا نہ کرسکی، بلکہ صاف کہدیا "لمن نؤ ٹو ک علمی ما جائنا من البینات و الذی فطر نا فاقض ما انت قاض " [ ہمارے پاس جوواضح دارائل آ گئے اس کے اورجس نے ہم کو پیدا کیا اس کے مقابلہ میں ہم تھے کو ہرگز ترجے نہ دینگے، تجھ کو جو کرنا ہے کر۔] ہزارول لاکھوں واقعات اس کے شاہد میں شمخ سعدیؓ نے اس کی فوب ترجمانی فرمائی ہے ۔۔۔۔

موحد چہ دریائے ریزی زرش چہ فولاد ہندی نہی ہر سرش امید و ہراسش نہ باشد زکس ہمین است بنیا دتو حید وبس موحد کے پیرول میں خواہ سونا ڈالوخواہ اس کے سر پر ہندی تکوار رکھونہ اس کوکسی ہے امید ہوتی ہے نہ خوف ہتو حید کی بنیا دیمی ہے اور بس ۔]

#### فائده دوم

حدیث پاک میں جن تین چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے یہ اسلام کی بنیا دی چیزوں میں ہیں، یہی وجہہے کہ قبر میں ان ہی تین چیزوں کا سوال کیا جائے گا۔فقط

# ﴿ نجات كا دار ومدار محرصلى الله تعالى عليه وسلم كى اتباع ميں ﴾

﴿ ﴾ ﴿ وَعَنُ آبِى هُرَيُرَةَ رَضِىَ الله عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّذِي اَنُهُ سُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ يَسْمَعُ بِى اَحَدْ مِنُ هذِهِ الْاُمَّةِ يَهُ وَدَى اللهُ عَلَيْهِ وَلاَ نَصُرَانِى ثُنُ مُرُتُ وَلَمْ يُؤْمِنُ بِالَّذِى اُرُسِلُتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنُ اَصُحَابِ النَّادِ ورواه مسلم)

حواله: مسلم شريف: الممار/١٠٠١) باب وجوب الايمان برسالة نبينا صلى الله عليه وسلم، كتاب الايمان، صديث تمبر: ١٥٣ ــ

حل لغات: نَفَسٌ، روح، جان، خَورَ جَتُ نَفُسُهُ اس كَى جان تَكَلَّ كَنَ، نَ الْفُسُهُ اس كَى جان تَكَلَّ كَنَ، نَ الْفُسُ، ونَفُوُسٌ. أَرُسِلْتُ، واحد متكلم، فعل ماضى مجهول، مصدر ارسال (افعال سے) بھیجنا۔

قو جمه: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، که رسول اللہ صلی اللہ علیہ ملم نے ارشاد فرمایا: کوشم ہے، اس ذات کی جس کے قبضے میں حضرت محمد (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) کی جان ہے، اس امت میں ہے جو بھی شخص خواہ وہ یہودی ہویا نصر انی میری نبوت کی خبر سنے اور میری لائی ہوئی شریعت برایمان لائے بغیر مرجائے تو وہ دوزخی ہے۔

تشریح: و الذی نفس محمد بیده: أى ذات كى تم حمل با تھيں ميرى جان ہے۔

حافظا بن جر فرماتے ہیں کہ اس ہے معلوم ہو گیا کہ اگر کسی اہم کام میں تا کید پیدا کرنی ہوتو قسم کھائی جاسکتی ہے۔ (فتح الباری:۱/۱۴/۸۴) ال فتم کے اندرا یہام الوہیت کود فع کرنامقصود ہے کدکوئی آپ کے مجزات دیکھ کریہ خیال ندکرنے گئے کدالوہیت آپ میں سرایت کئے ہوئے ہے۔ اس فتم کے ذرایعہ آپ نے اس ایہام کود فع کر دیا۔

جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مردوں کو زندہ کرنے کوڑھیوں کوصحت دیدیئے کے معجزات دیکھے کراوگ کہنے گئے کہ یہی اللہ ہیں۔

ایسے ہی انہوں نے بیجی کہا کہا گراللہ نہیں قو ابن اللہ بیں اور بعض نے کہا کہ اللہ آپ میں حلول کئے ہوئے ہیں۔

جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی میں اللہ حلول کئے ہوئے تھانعو ذباللہ من ذلک۔ اس لئے تو آپ نے تہا درخیبر کو ہلا دیا جبکہ اس کوستر آ دمی بھی نہ ہلا سکتے تھے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السام نے چندم رول کو زندہ کیا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو پوری دنیا ہی کو زندہ کر دیا ، کیا آپ نے ہڑے ہڑے ہڑے اسٹہیں دکھلائے ؟

# بعض مجزات نبوي صلى الله تعالى عليه وسلم

کیا آپ کے فراق میں استوانہ حنانہ نہیں رویا؟

کیا آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشنے نہیں بہے؟

کیا آپ کے واسطے کنگر یوں نے کلمہ نہیں پڑھا؟

کیا آپ کی انگشت شہادت کے اشارہ سے بیا ند کے دوٹکڑ نے نہیں ہوگئے؟

کیا آپ کے حکم سے ڈو بتا ہوا سور نے نہیں بیٹ آیا؟

کیا آپ کی برکت سے چند آدمیوں کا کھانا ہزاروں آدمی کے قافلہ کو کافی نہیں ہوگیا؟

کیا آپ کی برکت سے کھارا یانی میٹھا نہیں ہوگیا؟

کیا آپ کے لعاب دہن ہے زہر آلوداور تخت بیار شفایا بنیں ہوگئ؟

کیا آپ پر بادل سائیس کرتے تھے؟

کیا آپ کے حکم ہے درخت اپنی جگہ ہے اٹھ کرنیں چلے آتے تھے؟

کیا آپ کے پیند مبارک ہے مشک ہے بہتر خوشبونیس آئی تھیں؟

کیا جس راستے آپ گذرتے تھے وہ راستہ خوشبو ہے نہیں بھر جاتا تھا؟

گیا جس راستے آپ گذرتے تھے وہ راستہ خوشبو ہے نہیں بھر جاتا تھا؟

اگر ایسے مجرزات و کھے کرلوگ آپ کوخد اسمجھنے لگتے تو کیا یہ ممکن نہ تھا؟ اب بھی بہت ہے لوگ نہ جانے کیا کیا جھتے ہیں ۔ آپ نے دنیا میں تو حیدی وہ دعوت دی آئی بہت ہے کافروں میں بھی تو حید موجود ہے اس ایک جملہ میں آپ نے کفرکی تمام جڑیں کاٹ کر کیا۔

تومحض بیتم ہی نہیں بلکہ اس سے بہت سے علوم نکلتے ہیں۔

### الله تعالیٰ کے لئے ثبوت پداوراس میں اختلاف

نیزیبال پراللہ تبارک وتعالی کے لئے یہ کو ثابت کیا ہے جو متشابہات میں ہے ہے، جمہور متقد مین کا مسلک اس سلسلہ میں تفویض ہے، جو متشابہات کی حقیقت و کیفیت کو علم الہی کے سپر دکرتے ہیں۔ گویا مطلب بیہ کہ ''له ید علی ما ارادہ لا کید المخلوق'' کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے: ''مایعلم تاویلہ الا اللہ'' اور متاخرین کا مسلک اس سلسلہ میں تاویل ہے کیونکہ وہ لوگ ''السر استخون'' پروقف کرتے ہوئے آیت کوائی طرح پڑھتے ہیں ''و ما یعلم تاویلہ الا اللہ والر استخون فی العلم''

متقد مین کا مسلک فلطی ہے اسلم ہے اور متاخرین کا مسلک معترضین ہے مقابلہ کے لئے محکم ہے، مگریہ اختلاف زمانہ پر بھی محمول کیا جا سکتا ہے کیونکہ متقد مین کے زمانہ میں سلامت طبع تھی اور بدعات وخرا فات کااس قدر ظہور ندہوا تھا جس کی وجہ ہے وہ غلط معنی نہیں مراد لیتے تھے گرمتاخرین کے زمانہ میں اہل بدع نے جب ان جیسے الفاظ ہے اللہ تعالیٰ کے لئے جسما نیت کو ثابت کیا تو متاخرین نے تاویل کا مسلک اختیار کیا۔ تا کہ ان کا جواب دیا جا کیے۔ (مرقاۃ: 1/ ۱، تختہ المرأۃ: ۱۸)

احد: بیا ہے وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہویا بعد میں پیدا ہو۔ (مرقاق)

هن هذه الاهمة: من بعیضیه یا بیانیه ہاورامت دعوت مراد ہے۔ (مرقاق) اور امت اس جماعت کو کہا جاتا ہے جس کے پاس کوئی پیغمبر بھیجا گیا ہو۔ (اشعة اللمعات: 1/۵۲)

یہ و ای و الا نصر انہ: بیاحد کم کی صفت، یابدل بعض ہے، یہودی اور نفر انی کو خاص طور پر ذکر کرنے کی وجہ بیہ ہے کہ ان دونوں جماعتوں کے پاس آسانی کتاب ہونے کے باوجود حضوراقد س سلی اللہ علیہ وسلم کی رسمالت پر ایمان ندلانے کی وجہ ہے انکا بیہ حال ہے، تو بت پر ستوں اور دیگر اقوام کا کیا حال ہوگا، جنگے پاس کوئی کتاب بھی نہیں ہے۔ طلب ہے، تو بت پر ستوں اور دیگر اقوام کا کیا حال ہوگا، جنگے پاس کوئی کتاب بھی نہیں ہے۔ (طیبی: ۱/۱۲۵)

ثم یہوت: اس میں ثم ہے جوڑا فی کے لئے استعال ہوتا ہے ،مطلب رہے کہ اگرائیان سنتے ہی نہیں لایا بلکہ بعد میں لایا اور حالت غرغرہ سے قبل اس کا ایمان واقع ہو گیا تو اس کا ایمان بھی نفع دیگا۔اور جہنم میں جانے سے حاکل بن جائیگا۔ (مرقاۃ مع زیادۃ: 1/12)

# جسشخص کو دعوت نه پهونچی اس کاحکم

البيته الركسي شخض نے حضورا قدس صلى الله عليه وسلم مے متعلق نہيں سناا وراس تك دعوت

نہیں پینچی ،تواس کا کیا حکم ہے؟ علامة قرطبی فرماتے ہیں کماس روایت ہے معلوم ہوا کماس پر عذاب بھی ندہوگا اور ندمواخذہ ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔''و مماکنا معذبین حتی نبعث رسولا. (امنہم:۱/۳۱۸)

### امت کی دونتمیں

پھرامت کی دوقتمیں ہیں ایک امت دعوت، دوسری امت اجابت، امت دعوت ان کو کہا جاتا ہے کہ دعوت این کہ جن کو کہا جاتا ہے کہ دعوت ایمان پینچی اور ایمان نہیں لائے ۔ اور امت اجابت وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت پینچی اور ایمان بھی لائے ۔ یہاں امت سے امت دعوت مراد ہے جس قتم کے لوگ کیوں نہوں ۔

الا كان من اصحاب النار: یعنی دعوت و تبلیغ بینی کے باوجوداصرارعلی الکفر کرتا موامر گیاتو ہمیشہ کے لئے جہنم میں داخل ہوگا،اوراگرس کرایمان لے آیاغرغرہ ہے قبل تو جہنم میں داخل نہ ہوگا۔(مرقاۃ: 1/12)

آپ نے فرمایا کمیری بعثت عام ہے، کسی خاص طبقہ کے لئے نہیں، جب کسی کومیری خبر پہنچ جائیگی اورمیری لائی ہوئی کتاب پرائیان نہ لائیگا، تو وہ دوزخ میں جائیگا۔ بغیر آپ پر ایمان لائے ہوئے کوئی جنت میں نہ جائے گا۔

فقیہ الامت حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی قدس سرۂ نے اسکواشعار میں بیان فر ملاہے۔

ہے نبوت ہر نبی کی حق گر اس دور میں

سکھ دین نبی مصطفیٰ کا ہے چلن

باب رحمت دکھے کر جانا کہیں

ہے ہنسی اس میں جگت کی اور اپنا ہے مران

### ﴿ دوہرا اجریانے والے حضرات ﴾

﴿ اللهِ صَلَى الله تَعَالَىٰ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَةً لَهُمُ اَجُرَانِ رَجُلٌ مِنُ اَهُلَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّمَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَةً لَهُمُ اَجُرَانِ رَجُلٌ مِنُ اَهُلَ الْكِتَابِ امْنَ بِنَبِيهِ وَامْنَ بِمُحَمَّدٍ وَالْعَبُدُ الْمَمُلُوكُ إِذَا اَذَى حَقَّ اللهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ الْكِتَابِ امْنَ بِنَبِيهِ وَامْنَ بِمُحَمَّدٍ وَالْعَبُدُ الْمَمُلُوكُ إِذَا اَذَى حَقَّ اللهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ الْكِتَابِ امْنَ بِنَبِيهِ وَامْنَ بِمُحَمَّدٍ وَالْعَبُدُ الْمَمُلُوكُ إِذَا اَذَى حَقَّ اللهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ وَرَجُلًا مَنَ اللهِ وَحَقَ مَوَالِيهِ وَرَجُلًا كَانَتُ عِنْدَهُ اَمَةً يَطَأَهَا، تَاذَبَهَا فَاحُسَنَ تَأْدِيبَهَا، وَعَلَّمَهَا فَاحُسَنَ تَعْلِيمُهَا ثُمَّ اللهُ الْمُعَلِيمِ وَمَعْتَمَ عَلَيه وَاللهُ الْمُؤْلُولُ وَاللهُ وَعَلَمْهَا فَاحْسَنَ تَعْلِيمُ اللهِ اللهُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهِ مَا مُنْ اللهُ اللهُو

حواله: بخارى شريف: ص ۱/۲۰ باب تعليم الرجل امته و اهله كتاب العلم، حديث نمبر: ۹۵، مسلم شريف: ص ۱/۸۱، حديث نمبر: ۱۵۴، باب و جوب الايمان برسالة نبينا عليمان الخ، كتاب الايمان.

حل لغات: اَجُرَان، تَثْنَيْتِ، وَاحد، اَجُرِّ، ثُواب، كَرَابِي، جَعَ اُجُوُرٌ، مَوَ الِيه، وَاحد مَوُلِيه، وَاحد مَوْلَى، مَالك، آقاليك، آقاليك، أقاليك، أقاليك، أقاليك، أقال على العبد، غلام كو آزاد كرنال

قد جمعه: حضرت ابومویٰ اشعریؓ ہے روایت ہے کدرسول اکرم ملی الله علیہ وسلم نے فرمایا: تین شخص ایسے میں جن کو دواجرملیں گے،

(۱) اس امل کتاب کو جواینے نبی علیہ السلام پر ایمان رکھتا تھا، پھر حضرت نبی پاک محمصلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لایا۔

(۲) اس غلام کوجواللہ تعالیٰ کے حقوق بھی اداکر ہے اور اپنے آقاؤں کے حقوق کو بھی اداکرے۔

تشریع: عن ابسی صوسسی الاشعری شاشه لهم اسس الاشعری شاشه لهم اسب النج: حضرت ابوموی اشعری سے روایت ہے که رسول الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا که تین مخص ایسے ہیں جن کو دوہرا درجہ دوہرا اثواب ماتا ہے۔

اوربیدو ہرا ثواب اس ثواب کے علاوہ ہے جس کا وعدہ اللہ تعالی نے کیا ہے،''فسل م عشر امثالها"

#### اشكالات مع جوابات

بعض علماء نے استقراء ہے دیگر حضرات کو بھی دو ہرے اجر کی فضیلت نقل فرمائی ہے پھر حدیث میں "ثلاثة" کی قید کیوں ہے؟

**جواب**: یہاں تحدید مقصور نہیں بلکہ مقتضی حال کے مناسب تین کاعد دؤکر کیا ہے۔جودیگر حضرات کے لئے ثواب کی فعی پر دال نہیں۔ (تحفۃ المر اُق: ۱۱۹)

ا شکال دوم: اس روایت پرایکاشکال بیہ کان نینوں کو دہراا جرمل رہاہے کیونکہ بیدو عمل کر رہائی کی کہ بیدو عمل کر رہا ہیں، اوران کی شخصیص کی کیاوجہ ہے ہروہ شخص جودوعمل کریگا اس کو دو ہرا اجرملے گائی؟

جواب: اس کاجواب بین که مرف ان اعمال پر بی دو برااجران کونیی مل ربابلکه بیجو جوعمل بھی کریں گے جس میں دوسر بے لوگول کوا کی عمل کا ثواب ماتا ہے تب بھی ان کودو بی اجر ہونگے ذلک فسضل اللہ یہ و تیسه من پیشاء. (الشبعة اللمعات: ۱/۵۳)

پھلا شخص: ایک و چخص ہے جوامل کتاب میں ہے ہو یعنی پہلے اپنے نبی علیہ السلام پر ایمان لایا ہو بعد میں آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہوتو اس کو دو ہرا ثواب ملے گا۔ (اس پراشکال اوراس کا جواب)

### اشكال مع جواب

ا مشکال: یہ ہے کہ اہل کتاب اپنی کتابول میں آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت و آمد کی پیش گوئیاں پڑھ چکے تھے تو ان کو کیا دقت ہوئی بلکہ ان کو آمرام ہوا کہ پہلے ہے ان کومعلوم ہوگیا تھا۔ تکلیف تو انہیں ہوئی جن کے پاس علم آیا ہی نہ تھا تو ان کو (اہل کتاب ) کو کیول دو ہرا ثواب ملے گا؟

جواب: اس کابیہ کامل کتاب کیلئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا زیادہ محنت کا کام ہے اورا تنامشکل ہے جتنامشکل فر ہاد کیلئے جوئے شیر کالانا بھی نہ تھا۔

اس کئے کہ وہ اپنے نبی پرایمان لا چکے تھے ان پر نذرانے چڑھتے تھے اپنی قوم کے قائد تھے، ہاعزت تھے مقدارتھے صاحب اقتدار کے لئے اقتدار رد کرنا ہڑا مشکل ہوتا ہے۔ صافحتی پر لکھنا مشکل نہیں بخلاف لکھی ہوئی شختی کے کہ اس کو دھونا اور پوتنا پڑیگا، جب اس پرلکھا جائیگا۔

جیے آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ اگرموی علیہ السلام بھی ہوتے تب بھی ان کومیری اطاعت بغیر بیارہ نہ تھا۔

دوسراه بخص: دوسراه بخض ہے جس کو کسی انسان نے خرید لیا ہوا وروہ اس کے حقوق بھی ادا کر ہے تو اس کو بھی دو ہرا تو اب ماتا ہے۔ کے حقوق بھی ادا کر ہے اور اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کر ہے تو اس کو بھی دو ہرا تو اب ماتا ہے۔ کیونکہ وہ دہری محنت کرتا ہے ، دونو ل کی رضا کا خیال رکھنا آسان نہیں۔

حق هو الده: چونکه العبد پرالف الام جنسی ہے۔ البذا "هواليه" کوجمع کير آئے۔ کيونکه ہر عبد کے لئے ایک مولی ضرور ہوگایا اگر عبد شترک ہوتو اپنے تمام موالی کاحق ادا کرنا ہوگایا کے بعد دیگر چند آتا وک کے پاس رہا ہوتو جس جس کا غلام رہا ہے ان میں سے ہرا یک کا خیال رکھا ہواور حق ادا کیا ہو۔ (مرقاۃ: 19/1)

تیسرا وہ خص: تیسراوہ خص ہے جس کے پاس کوئی باندی ہواوروہ اس کو ادب وعلم سکھلائے عالمہ فاضلہ بنا دے اور پھر آزاد کردے اور پھر نکاح کر کے اس کو اپنی بیگات میں داخل کرلے قواس کو بھی دو ہرا ثواب ملیگا۔

ایک اجراس کے آزاد کرنے پراورایک اجرنکاح کرنے پر،بعض علاء کی رائے ہے ہے کہ''ٹسم''کا تقاضیر تیب مع التر اخی کا ہے لہذا تا دیب اور تعلیم پرایک اجراور عماق ورزوج پر

دومرااتر\_(مرقاة:١/١٩)

کیونکہ عام طور پر باندیوں کو ذلیل سمجھا جاتا ہے۔ یا یوں سمجھو کہ غلام کواپنی صف میں کھڑا کرلے ، تو اس کودہرا ثواب ملے گا۔ کیونکہ پہلے تو وہ صرف مملوک اور باندی تھی اب زندگ کی برابر کی شریک بن گئی ہے بہت بڑا مجاہدہ ہے۔

ایک نماز پرهودو کاثواب،ایک روزه رکھودو کاثواب۔

ان مینوں کی شخصیص مراز نہیں بلکہ اس سے ایک عام کلی کی طرف اشارہ کرنامقصود ہے کہ جوعمل ایسے دومتزام ومتقابل دو جزء سے مرکب ہو کہ ایک کے ساتھ مشغول ہونے سے دوسر سے کی طرف خیال بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس میں دواجر ملتے ہیں۔ کیونکہ اولاً ایک نبی پر ایمان لاکراس کی شریعت پر پابندی کے بعد اپیا تک دوسر سے نبی پر ایمان لا نااوراس کی شریعت پر پابند ہونا اور پہلی شریعت کو بالکل ترک کردینا اپی طبیعت پر بہت شاق ہوتا ہے۔ لہذا اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کر کے اور صبر علی المکارہ کر کے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے نفس کے ساتھ مجاہدہ کر کے اور صبر علی المکارہ کر کے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے نور سے ایک اصول کی خصوصیت نہیں بلکہ ان کے ذکر سے ایک اصول کی طرف اشارہ کرنا ہے ۔ اس طرح بقیہ دونوں کی خصوصیت نہیں بلکہ ان کے ذکر سے ایک اصول کی طرف اشارہ کرنا ہے ۔ اس طرح بقیہ دونوں کو بھے اور غلا اشکال ۔ (مرقاق کا کتاب الایمان)

## ﴿ كافرول ہے قال كرنے كا حكم ﴾

﴿ 11 ﴾ وَعَنُ إِبُنِ عُمَرَ رَضِىَ الله عَنهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَنهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ أُمِرُتُ أَنُ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَى يَشْهَدُوا أَنُ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَاَنَّ مُسَلَّمٌ أُمِرُتُ اللهُ وَاَلَّ مَعْدُوا الصَّلاةَ، وَيُؤْتُو الزَّكِرَةَ فَاِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِن حِمَّا اللهِ وَيُقِينُمُوا الصَّلاةِ، وَيُؤْتُو الزَّكِرَةَ فَاذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِن حِمَّا اللهِ وَاللهُ مُ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسُلامِ وَحِسَابُهُ مُ عَلَى اللهِ \_ (متفق عليه) إلاً مِنْ وَمِن عِليه ) إلاً

أَنَّ مُسُلِماً لَمُ يَذُكُرُ "إِلَّا بِحَقِّ الْإِسُلَامِ"

حواله: بخارى شريف: ص ١/١، صديث نمبر: ٢٥، مسلم شريف: ص ١/٢، باب الامر بقتال الناس حتى يقولوا الخ، كتاب الايمان، صديث نمبر: ٢٢،

حل لغات: امرت، واحد منكلم فعل مجهول، امر (ن) فلاناً كذا، وبكذا امراً، و امارة، حكم دينا، اقاتل مفاعلت ، (مضارع واحد منكلم) مقاتلة و قتالا، لرنا، جنگ كرنا، عصموا، (ماضى، جمع فركرغائب) عصم، (ض) عصماً، الشيء خفاظت كرنا، دماء هم، واحد دُمّ، خون، دُمّ كي دومري جمع دُمِيّ آتي ہے۔

قر جمه: حضرت ابن عمر روایت فرماتی بین که حضرت رسول خداصلی الله علیه وسلم نے فرمایا که مجھے الله تعالیٰ نے بیتی مریا ہے کہ میں او گول سے اس وقت تک جنگ کروں، جب تک وہ اس بات کی گواہی نہ دے دیں کہ الله تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی الله علیہ وسلم الله تعالیٰ کے رسول بیں ۔ نیز وہ نماز قائم کریں اور زکوۃ کی ادائیگی کریں، اگر انہوں نے مجھ سے اپنی جان ومال کی حفاظت کرلی الیکن اسلام کا حق باقی رہے گا۔ اور ان کا حساب الله تعالیٰ کے سیر دہے۔ (بخاری و مسلم ) مسلم کی روایت میں ''الا بحق الا مسلام'' کے الفاظ نہیں ہیں۔

تشریع: اهرت الخ: ابن عمرٌ ہے روایت ہے کہ آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے رہے تکم دیا گیا ہے کہ میں اوگوں ہے قبال کروں۔ یہاں تک کہوہ تین کام نہ کر لیں۔(۱)شہادتین کا اقرار۔(۲) اقامت صلوۃ۔(۳) ایتاءزکوۃ۔

جواوگ یہ تین کام کرلیں گے یعنی ہے مسلمان ہوجا ئیں گے، وہ معصوم الدم ہوجا ئیں گے ،اب ہمارے لئے ندان لوگوں کی جان ہے تعرض کرنا جائز رہیگا ،اور ندان کے مال ہے۔ السنانس: میں الف لام عہد خارجی کا ہے، یعنی حربی کا فروں ہے قال کا حکم ہے،

سبانسان اس ہےمراد نہیں۔

اکشرشراح ای کے قائل ہیں کہ "النساس" ہے حربی عبدۃ الاوٹان مراد ہیں، الل کتاب مراد ہیں، الل کتاب قرید میں مارے شریک ہیں اگروہ رسالت محمد میر کے جی قائل ہوجا کیں، یا جزیدا داکرنے کے لئے راضی ہوں تو ان سے قال نہیں کیا جائے گا۔ گویا کہ بیمثال "عام محصوص منہ البعض" ہے کہ "الناس" عام ہے کیناس کے بعض افراد یعنی حربی عبدۃ الاوٹان مراد ہیں۔ (طبی: ۱۸۱/۱۱۸م قاۃ: ۱/۷)

#### اشكال مع جواب

پھر حدیث بندا میں قال کی غایت ندگورہ اشیاء ثلثہ کو قرار دیا گیا حالانکہ کے اور جزیہ ہے جسی جان و مال محفوظ ہوجانے کا وعدہ ہے۔ تو جواب بیہ ہے کہ الناس سے صرف الل عرب مراد ہیں عام لوگ مراد نہیں۔ اور الل عرب کے حق میں یا اسلام یا قبل یا سلح و جزیدان سے قبول مہیں کیا جاتا۔ دوسرا جواب بیہ ہے کہ حدیث بندا میں صرف ایمان کا ذکر کیا ہے، دوسری نصوص سے سلح و جزید کی صورت کو مشتیٰ کرلیا گیا۔ تیسرا جواب بیہ ہے کہ حدیث کا اصل مقصد ہے کہ جائے وجزید کی صورت اختیا کرکیا ہے، دوسری نصوص ہوا سے جو جو جائیں، جمارے ساتھ مقابلہ نہ کریں۔ خواہ اسلام قبول کرکے یا صلح و جزید کی ہے، مورت اختیا دکر کے۔ چوتھا جواب بیہ ہے کہ بیحدیث تلم جزیدیا زل ہونے سے پہلے کی ہے، فلا اشکال۔ پھر حدیث بندا سے بحض حضرات نے تارک صلوق کے تل پر استدال کیا ہے۔ گربیہ صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ یہاں قبال کا ذکر ہے قبل کا نہیں اور دونوں میں بڑا فرق ہے۔ قبل مارڈ النے کو کہتے ہیں، اور قبال جنگ و لڑ آئی کا نام ہے، اس سے تل الازم نہیں ہوتا۔ (مرقاق) مارڈ النے کو کہتے ہیں، اور قبال جنگ و لڑ آئی کا نام ہے، اس سے تل الازم نہیں ہوتا۔ (مرقاق) مورائد کی اللہ خالے و اللہ دائیا کا در جو تا کہا کہ اللہ دائی کے علاوہ دو دری نہیں، خواہ دی کے در میا ہی کا در اللہ تو اللہ کے ای کہ در اللہ میں کا اللہ علیہ و سلم " (فی الداری: ۲۵/۱۵/۱۰ مرتاق تا دیک کا تا میا سالہ اللہ صلیہ یہ دوسلم یہ و سلم " (فی الداری: ۲۵/۱۵/۱۰ مرتاق تا دیک اللہ دیا۔ (مرقاق کے در میا اللہ کیا۔ اللہ دوسل اللہ صلیہ یہ و سلم " (فی الداری: ۲۵/۱۵/۱۰ مرتاق تا دیک اللہ دیا۔ (مراق کا دیا۔ ۱۵/۱۵/۱۰ مرتاق تا دیک اللہ دیا۔ (مراق کا دیا۔ ۱۵/۱۵/۱۰ مرتاق تا دیک اللہ دیا۔ (مراق کا دیا۔ ۱۵/۱۵ میا کہ دوسلم کیا۔ (مول کا دیا۔ ۱۵/۱۵ میا کہ دیا کہ دیا کہ دوسلم کیا۔ (مول کا دیا۔ ۱۵/۱۵ کیا کہ دیا کہ دیا کا دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ کا دیا کہ دیا کو دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کا دیا کہ دیا کر دیا کہ دی

اشكال: آنخضرت سلى الله تعالى عليه وسلم كورهمت بناكر بهيجائه، ارشادئه: "وما ارسلناك الارحمة للعلمين" اوريبال پرآپ كوقال كاحكم بيقو پهرآپ رحمت عالم كيے ہوئے؟ (رحمت وقال مين أو تضادی)

جواب: یہاں حربی کفار کے ساتھ قال کا حکم ہے اور ان کے ساتھ قال کرنا بھی نصیحت
و خیر خوا بی ہے اور رحمت ہے۔ کیونکہ اگرجسم میں پھوڑ نے پھنسی ہوں اور مرہم پی سے
اچھے نہ ہوں اور اندیشہ ہو کہ بیزخم دوسر ہے سیجے وسالم اعضاء کو بھی متاثر اور خراب کر
دیگا، اور دوسر ہے اعضاء بھی گل سڑ جائیں گے، تو ایسی صورت میں باتی اعضاء اور
باتی بدن کی حفاظت کے لئے اس پھوڑ نے پھنسی کا آپریشن کرنا ضروری ہوجاتا ہے،
اوروہ میں رحمت ہے، لیں اسی طرح وہ حربی کفار جونہ خود اسلام قبول کرتے ہیں نہ صلح
کرتے ہیں، بلکہ برابر مسلمانوں سے برسر پیکار رہتے ہیں اور دوسر ہوگوں کیلئے
بھی اسلام قبول کرنے سے رکاوٹ ہین ہوئے ہیں، ایسے لوگوں سے قال کرنا اور ان
کا آپریشن کرنا بھی ضروری ہے، اور باتی انسانوں کے لئے رحمت ہے۔

حتی یشهد و ۱: غایت ہے قال کی ۔ پس پی قال برائے علاق ہے۔

یعنی اگران امور مذکورہ پر کاربند رہا تو قال نہیں ہوگا۔ لیکن اگران میں ہے کسی کوڑک
کیا تو اس سے قال ہوگا۔ مگراس پراشکال ہیہ ہے کہ اگر مذکورہ امور کی پابندی کر ہے لیکن دمگر
احکام شرع کامنکر ہوتو کیاوہ بھی معصوم الدم ہوگا؟ جا فظا بن جحر قرماتے ہیں کہ اس روایت میں
شہادت بالرسالت کا بھی تذکرہ ہے اور اس کے تحت ' التصدیق بماجاء بہ' داخل ہے لہذا انکار
کی گنجائش نہیں ۔

دوسراجواب بیہ کدروایت میں "الا بحق الاسلام" اس میں تمام احکام داخل بیں لہذا انکار کی گنجائش نہیں ہے۔البتہ پھران تمام احکام میں سے صلوۃ وزکوۃ کو ذکر کیا ہے البارى:١/٢٥/١٠٨)

و يقيمو ١ الصلوة ....: اقامت صلوة عمر ادار كان صلوة كي تعديل، اور اس میں کسی قتم کے میل عن الاستقامت ہے حفاظت ہے، یا نماز کو مداومیة بغیر کسی کوتا ہی کے مع شرا نظادا کرتے رہنا،اورصلوۃ ہے مراد فرض نمازے ۔ (فتح الباری ایسناً)

فإذا فعلوا ذلك: حالانكه روايت مين بعض چزس مثلاً شيادتين كا قرارول ہیں فعل نہیں ہیں، مگر پھر بھی فعل نے تعبیر کیا گیا ہے؟ یا تو تغلیباً یامعنی اعم برمحمول کر کے کیونکہ قول بھی تو زبان کا ہی فعل ہے۔

عصمو ١: عصام اس دها كوكها جاتا ب جس مثك كامند باند صقر بين، کیونکہ وہ مثل ہے بانی نکلنے ہے مانع بن جاتا ہے۔(فنخ الباری ایضاً) اسی طرح پیرند کورہ چیزیں'' جان اور مال'' کی حفاظت اور تلف سے مانع بن حاتی ہیں۔

## عظيم بجزه

کونسا جرنل اورکونسا با دشاہ دل کھول کرا تنی بڑی بات کہدسکتا ہے کہ تمام دنیا ہے قبال کرتا رہوں گا، یہاں تک کہ وہ کلمہ طیبہ پڑھ لیس، آپ کے پاس ظاہری قوت ہی کیا چنداصحاب بیرآ پ کا کھلا ہواا عجاز اورعظیم مجمز ہ ہے، کوئی دوسرانہیں کرسکتا اور آپ نے کر کے دکھلا دیا ۔

بدرے آپ نے لڑائیاں شروع کی اور برابرلڑتے رہے اپنی عمر کی آخری لڑائی جنگ تبوک ازی اورا بی اڑی کہ عیسائیوں کوایئے گھروں میں گھسا دیا، کسی کو مقابلہ کی جراُت نہیں ہو تکی اور ثابت کر دیا کہ ہمارے مقابلہ کے لئے کوئی طاقت نہیں ہے۔ 

### حق اسلام سےمراد

امک : اس وجہ سے کہ کوئی محصن ہونے کے باوجود زنا کرے اور زنا کا ثبوت ہوجائے۔ **دو سے میر**: اس وجہ ہے کہ کوئی عادل با دشاہ کی بغاوت کر ہے۔

تیسریے: وہ انسان جواسلام ہے مرتد ہوجائے وہ بھی قبل کر دیا جائگا۔

چے و تھے: وہ جوکسی مومن کوناحق قتل کر لے قاس کوتل کر دیا جائے گا۔ جیسا کہا یک

روايت بين بيك "زني بعد احصان، او كفر بعد ايمان، او قتل النفس التي حوه الله ..... " (أمفهم شرح مسلم: ١٨/١،الدارمي:١٤/١)

و حسابهم على الله : يعنى ان كرباطن كامعامله الله تعالى كربروب ہم تو ظاہر کود کھے کراسی کے مطابق تھم لگائیں گے ۔ (فتح الباری:١/٢٥/١٠٨)

بدایک سوال کا جواب ہے۔ سوال بہ ہے کہ ہوسکتا ہے کہ کوئی شخص ندکورہ تین کام ظاہری طور برصرف جان بچانے کے لئے کرے، دل ہے مسلمان نہ ہو۔اس کا جواب دیدیا کتم صرف ظاہر کے مکتّف ہو باطن کامعاملہ خدا کے سیر د ہے۔

اوربهروايت معني مين باكآيت "فان تابوا واقاموا الصلوة وآتوا الزكوة فخلوا سبيلهم"ك،اس وجه علاام بخاري في اسروايت يرزكوره آيت كو باب بنايا بي - نيز امام ملم في "الا بحق الاسلام" وَكُرْبِين كيا مُرب يُربَعي مرادب، نيز ديكر صحابه كرام رضوان الله تعالى عليهم الجمعين بهي اس روايت ميس "الا بسحيق الإمسلام" كا تذكره كرتے بن\_(مرقاۃ:۱/۱)

ملاعلی قاری فرماتے ہیں کہ اس روایت میں اس امر پرصری دلیل موجود ہے کہ ترتب احکام اور صحت اسلام کیلئے اقرار شرط ہے نیز مرجیہ پر ردبھی ہے جواس بات کے قائل ہیں کہ ایمان کے ساتھ اعمال کی ضرورت نہیں ،اور ساتھ ساتھ ان الل بدعت کی عدم تکفیر پر دلیل بھی ہے جواقر ارتو حیداور احکام شرع کی پابندی کرتے ہیں۔(مرقا ق: الے/۱)

# ﴿استقبال قبله كى فضيلت ﴾

﴿ ٢ ﴾ وَعَنُ آنَسٍ رَضِيَ الله عَنُهُ آنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ صَلَّى صَلَوْتَنَا وَإِسْتَقُبَلَ قِبُلَتَنَا وَأَكَلَ ذَبِيُحَتَنَا فَالْلِكَ الْمُسُلِمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ صَلَّى صَلوْتَنَا وَإِسْتَقُبَلَ قِبُلَتَنَا وَأَكُلَ ذَبِيُحَتَنَا فَالْلِكَ الْمُسُلِمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ صَلْحِهُ وَاللهُ فِي ذِمَّتِهِ ورواه البحارى) الذِي لَهُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ فَلَا تُحْفِرُوا الله فِي ذِمَّتِهِ ورواه البحارى)

حواله: بخارى شريف: ص ١/٥٦، باب فضل القبلة، كتاب الصلوة، عديث نمبر: ٣٩١،

حل لغات: استقبل احدا واستقبالاً (استفعال ع) كسى كسامنے مونا، القبلة، جهت، سمت، رخ، خانه كعب، توجه كاه، ذمة، عهدوييان، ذمه دارى، امان، حفاظت وضائت، جمع ذِمَمٌ، لا تخفروا، فعل نهى، جمع مذكر حاضر، باب افعال عال عافحار، كسى كساتھ بوفائى كرنا۔

قو جمه: حضرت انس رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ، جو شخص جماری طرح نماز پڑھے، جمارے قبلے کی طرف رخ کرے، اور جمارے ذبیحہ کو کھائے تو وہ مسلمان ہے، اور بیخص الله اور اس کے رسول کی امان میں ہے، تو تم الله کے عہدویان میں غداری مت کرو۔ (عہد شکنی نہ کرو) ( بخاری )

تشریع: اگر کسی شخص میں بیتینوں علامات پائی جائیں تو وہ مسلمان ہے اس کا قتل کرنا جائز نہیں وہ صرف ان تین چیزوں کا قائل اور معتقد ہو، بیا ہے عمل نہ کرتا ہو جب نماز پڑھتا ہے تو وہ ہم جیسی نماز پڑھتا ہے عیسائیوں جیسی نہیں گے۔

جب نماز پڑھے تو قبلہ ہی کی طرف کورخ کرتا ہو، گنگا جمنا کی طرف نہیں اور صرف ہمارے ہی ذبیحہ کو کھاتا ہواور کسی کا نہیں ہمارا ذبیحہ چھوڑ کر دوسروں کا ذبیحہ کھانا کفر کی علامت ہمار حرام ہے۔ جوالیے لوگ ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عہد کیا ہے یعنی مسلمانوں کو جائز نہیں کہ وہ ان میں ہے کسی کو قبل کریں ، ہاں اس صورت میں جب کہ بیزنا کریں یا یہ بعناوت کریں اور یا کسی مومن یا ذمی کو ناحق قبل کریں اگر اساک انوا کھو قبل کریں اگر اساک انوا کھو قبل کریں اگر اساک انوا کھو قبل کریں اور یا کسی مومن یا ذمی کو ناحق قبل کریں اگر اساک انوا کھو قبل کریں اگر اساک انوا کہ قبل کریں اور یا کسی مومن یا ذمی کو ناحق قبل کریں اگر اساک انوا کہ قبل کریں اگر اساک انوا کی کو ناحق قبل کریں اگر اساک انوا کی کو ناحق قبل کریں اگر کی کو ناحق قبل کریں اگر کیا گیا کہ انوا کی کریا جائز ہوگا۔

ا کیونکہ ہمارے جیسی نماز پڑھنے والامعترف بالتو حید اور حضور اقد س کی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اقر ادگر نے والے کے علاوہ نہ ہوگا اور جوابیا ہوگا وہ ان تمام احکامات اور شرائع کو بھی تسلیم کر یگا، جو حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ نہ ہوگا اور جوابیا ہوگا وہ ان تمام احکامات اور شرائع کو بھی تسلیم کر یگا، جو حضور اقد س ملیا گھنے تا کہ کہ اور ہر ایک اعتبات اللہ کے اور ہر ایک جا جو سے اعرف ہے اور ہر ایک جا ہے اور ہر ایک جا ہے اور ہر ایک جا ہے وار ہر ایک جا ہے کہ نمازے واتف نہ ہوا ہے تا ہو دو مرک جمعیتوں میں بھی موجود ہیں لیکن استقبال قبلہ مؤمن کو فیر مؤمن ہے متاز کر دیتا ہے۔

اس کے بعد اکل ذبیحہ کا تذکرہ ہے، کیونکہ جب مؤمن کو غیرمومن سے متاز کرنے والی عبادت کا تذکرہ کیا تو اس کے بعد ایک ایک چیز کا تذکرہ کیا جو عبادت اور عادت دونوں اعتبارے ما جالا شیاز ہو۔

ف لا تہخہ فسر و ۱ اللّٰاء ۔۔۔۔: باب انعال (اخفار) سے ہے یعنی اللہ تعالی کے عبد میں خیانت مت کرو، اور اس ہے تعرض مت کرو۔ (مرتاۃ:۲۷۲))

شیخ عبدالحق محدث دبلوی فرماتے ہیں کہ فدکورہ نین چیز وں کو ذکر کیا گیا گر ارکان اسلام (شہاد نین) وغیرہ کو ذکر نہیں کیا گیا کیونکہ بینتیوں چیزیں اسلام کی مضبوط نشانیاں اور کافر وسلم کے درمیان ما بہ الانتیاز ہیں۔ (اشعة اللمعات: ۱/۵۴)

## مرزائيول كااعتراض مع جواب

اس حدیث پاک ہے مرزائی وغیرہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تین کام تو ہم بھی کرتے ہیں پھر ہماری تکفیر کیوں کی جاتی ہے۔

جواب: بیے کہ بیتین چیزیں ایمان کی ظاہری علامات ہیں، اور ظاہری علامت اس وقت معتبر ہوتی ہے جب کہ اس کا منافی موجود نہ ہواور ان لوگوں میں منافی ایمان موجود ہے، اور وہ ہے بعض ضروریات دین کا انکار، وہ بہت سی ضروریات دین کا انکار کرتے ہیں، اس لئے منافی ایمان کے ہوتے ہوئے ان چیزوں کے پائے جانے ہے ان کومومن نہیں کہا جائے گا۔

الزامی جواب میہ ہے کہ مرزاغلام احمد قادیانی نے اپنے نہ ماننے والوں کی تکفیر کی ہے حالانکہ ان کے مخالفین مید تینوں کام کرتے ہیں ، کیا میاس حدیث کے خلاف نہیں۔

# ﴿ جنت كالمستحق بنانے والے اعمال ﴾

و الله عَلَيه وَسَلَّم فَقَالَ دُلَّنِي هُرَيُرة رَضِيَ الله تَعَالَىٰ عَنهُ قَالَ اَتَىٰ اَعُرَابِي النَّبِي صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّم فَقَالَ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلُتُ الجَنَّة، قَالَ تَعُبُدُ اللَّه وَلاَ تُسُرِكُ بِهِ شَيئاً، وَتُقِيمُ الصَّلوةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُوَدِّي الزَّكوةَ الْمَفُرُوضَة، وَتَصُومُ وَلاَ تُشُرِكُ بِهِ شَيئاً، وَتُقِيمُ الصَّلوةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُودِي الزَّكوةَ الْمَفُرُوضَة، وَتَصُومُ وَلاَ تُشُرِكُ بِهِ شَيئاً، وَلَا أَنْقُصُ مِنهُ فَلَمَّا وَلَيْ وَمَنالَه، قَالَ وَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِه لاَ أَزِيدُ عَلَىٰ هذا شَيئاً وَلاَ أَنْقُصُ مِنهُ فَلَمًا وَلَيْ وَمَلَم مَن سَرَّةً أَن يَنظُرَ إلىٰ رَجُلٍ مِن اَهُلِ الْجَنَّةِ، فَلْيَنظُرُ اللي رَجُلٍ مِن اَهُلِ الْجَنَّةِ، فَلْيَنظُرُ اللي هَذَا - (متفق عليه)

حواله: بخارى شريف: ص ١٨٤/١، باب وجوب الزكوة، كتاب الزكوة، حديث نمبر: ١٣٩٤م ملم شريف : ص ١٣/١) باب الايهان، الذي يدخل به الجنة، كتاب الإيمان، حديث تمبر ١٢٠،

حل لغات: دلني، امرحاضر، دلَّ (ن) عليه، واليه دلالة، بتانا، اطااع وينا، ولٹی ماضی واحد ند کرغائب، رخ موڑ کرجانا، ھاد باً، پیٹھ پچیر کر بھا گنا، سدوہ، (ن) سووراً، ومسوة، خوش كرنا\_

ترجمه: حضرت ابو ہرر ہ تے روایت ہے کہ ایک دیہاتی رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ، اور عرض کیا کہ (اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ) مجھ کوکوئی ایباعمل بتائے جس رعمل پیرا ہو کرمیں جنت میں جلاحاؤں،اللہ کے نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتم اللہ تعالی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کوشر یک مت کرو، فرض نماز ادا کرو، فرض زکوۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، دیباتی نے کہافتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری حان ہے، میں اس میں کچھ بھی کمی بیشی نہیں کروں گا، جب وہ دیہاتی جانے کے لئے مڑا،تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جس شخص کو کسی جنتی آ دی کود کھے کرمسرت حاصل ہوتی ہو، وہ اس شخص کود کھے لے۔

تشريح: اتنى اعرابي الخ: "اتنى اعرابي" بمزه كفترك ساتھ، وہ شخص جو جنگل میں رہتا ہواوراس کی ضد حضری ہے بعنی وہ شخص جوشہر میں رہتا ہو جیسے عربی عجمی کی ضد ہے۔ (اُلی مع سنوسی: ۱/۳۹)

اس اعرابی کے متعلق اختلاف ہے کہ یہ کون تھابعض روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قبیلۂ قبیں کے ایک فرو تھے جن کا نام ابن المنتفق تھااور میر فی کی رائے یہ ہے کہ ان كانام لقيط بن صبره تھا، جواب ن المنتفق كے نام ہے جائے جاتے تھے اور حافظ ابن جحرِ نے ذکر کیا ہے کہ ایما ہی قصدا کی اور صحافی گا پیش آیا ہے، کہ انہوں نے بھی اس طرح کے سوال کئے تھے، جن کا نام ''صحر بن القعقاع'' تھا۔ (فتح الباری: ۱۳۹۷/۱۳۹۸) کتاب الزکوۃ)

ا يكاعراني ديباتي شخص آياوراس في آكرسوال كيا: دُلَّنِي عَلَى عَمَلِ إذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الجَنَّةَ الخ

حضرت جی ایساعمل بتادیجئے کہ میں اس پڑعمل کر کے جنت میں داخل ہوجاؤں جنت میں داخل ہونے کاعمل بتادیجئے۔ دخول جنت سے مراد دخول اولی ہے کہ دخول جنت ہے قبل کسی قتم کاعذاب نہ چکھنا پڑے۔ (مرقاۃ: ۱/۷۲)

حدیث پاک ہے بیہ خاص فائدہ حاصل ہوا کہ آ دمی جب کسی کے پاس جائے اپنے مطلب کی ضروری بات عرض کردینی بیا ہے ، آ جکل کی طرح نہیں کدادھرادھر کی بے ضرورت اور بلا فائدہ باتیں کرتے رہیں گے، اور اصل مقصد پوچھنے پر بھی نہیں بتاتے اور پھرا خیر میں چلتے ہوئے کہیں گے کہ فلال کام بھی تھا، یا فلال چیز کے لئے تعویذ بیا ہے جس میں وقت بھی ضائع ہوتا ہے، اور مقصد نہ بتانے کی وجہ ہے تشویش بھی رہتی ہے کہ اتنی دورہ آیا اور کوئی کام نہیں اور لوگ اس کو تہذیب ہے۔

دوسری بات بیمعلوم ہوئی کہ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محنت اور برکت کی وجہ ہے اس وقت کیما پاکیزہ ماحول بن گیا تھا کہ ایک دیباتی شخص بھی کیما مؤدب تھا، اور دیباتی شخص کے سامنے بھی دنیا کے بجائے اپنی آخرت کا مسلہ تھا کہ جنت میں داخل ہونے کا عمل دریافت کرتا ہے۔

اور آج اچھے دیندارلوگ بھی کوئی دست غیب کاعمل پوچھتا ہے،کوئی تسخیر کا ، آخر ت کے بنے سنور نے کی کسی کوفکرنہیں ،الاما شا ءاللہ۔ كتاب الايمان

تعبد الله: یہ جملہ خربہ بمعنی امر ہے یا مصدری تا ویل میں ہے ان کے مقدر ہونے کی وجہ ہے، ایکن جب ان محذوف ہو گیا تو اس کاعمل باطل ہو گیا ، البتہ بعض علاء مقدرکوملفوظ کے درجہ میں قرار دیکر منصوب پڑھتے ہیں اور اس سے مراد تو حید ہے کیونکہ اس پر عبادات کا عطف کیا گیا ہے اور معطوف علیہ کے درمیان اصلاً مغایرت ہوتی ہے۔ (مرقاۃ ایضاً)

مطلب بدہوا کہ خداللہ تعالی کی ذات میں کسی کوشر کے گھیرانا، خداس کی صفات میں کسی کوشر کے گھیرانا، خداس کی عبادت میں کسی کوشر کے گھیرانا، معلوم ہو گیا کہ تو حید کا پختہ ہونا اور شرک سے حفاظت اصل الاصول اور بنیا دی چیز ہے، کہ اس کے بغیر کوئی عبادت بھی معتر نہیں، تو حید کے پختہ ہونے اور شرک سے حفاظت کے بعد عبادات کا نمبر ہے، اس لئے اس کے بعد فرمایا: "وَتُونِهُ الصَّلُواةَ اللَّمَ کُتُوبَةَ اللّٰحِ" فرض نمازادا کرتے رہنا، پابندی او قات اور خشوع وضوع کے ساتھ گرآتی بہت سے لوگ نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، فرائض کا اہتمام نہیں کرتے جوہؤی کوتا ہی ہے۔

وَ تُو َّ رَارِ ثَالِهِ اللَّهِ كُو اللَّمَقُرُ و ضَلَةَ الخ : اورار ثاوفر ماليا : كَفَرْضُ زَكُوةَ اوا كرتي ربنا-

وَ تَصُومُ رَ مَضَانَ الخ : اوررمضان كروز عركم رمنا-

### اشكال مع جواب

ال پراشکال بہ ہے کہ جس طرح نماز کے ساتھ مکتوبہ کی اور زکوۃ کے ساتھ مفروضہ کی قیدلگائی ۔اس طرح رمضان کے ساتھ کوئی قید نہیں لگائی بلکہ مطلق "قصوم رمضان" کہا؟ جواب بہ ہے کہ نماز نقلی بھی ہوتی ہے اس لئے مکتوبہ کے ساتھ مقید کیا۔اور زکوۃ لغۃ تمام صدقات کو عام ہے لہذا وہاں بھی مفروضہ کی قیدلگائی ،لیکن رمضان کا روزہ چونکہ فرض ہی ہوتا ہے جس کی بنا پر مطلق نیت ہے بھی درست ہوجاتا ہے اس لئے فرضیت پر دالات کرنے والی کسی چز ہے اس کو مقید نہیں کیا۔ (مرقاۃ: ۱/۷)

نیز نماز کے لئے مکتوب اور زکاۃ کے لئے مفروض کی فیدمحض تفنن اور ایک عبارت کے بارباراستعال ہے بچنے کے لئے ہے۔ (فتح الباری: ۳/۸/۱۳۹۷)

والذى نفهسى بيده: (انشكال) ال پراشكال بين كه "ولاتجعلوا الله عوضةً لايمانكم ان تبروا وتتقوا ..... كذر يعتم پرتكير فرمانى الله عرضور اقدى صلى الله عليه وسلم في اس اعرابي كوتم كهافي پر تنبيه كول نبيس فرمائى -

جواب: جواب یہ ہے کہ بسااوقات احوال واشخاص کی وجہ ہے احکام متفاوت ہوتے ہیں مگن ہے یہاں پر بھی خاص آ دمی کے لئے خصوصی حالت میں جائز رکھا گیا ہو، بعض علاء کی رائے یہ ہے کہ اس شم کا صدوراس شخص ہے محض تصدیق اور قبول میں مبالغہ کے طور پر تھااور اسمیں کوئی حرج نہیں۔ (طببی: ۱۳۳۳/ انتظیم الاشتات: ۱۸۰۰) لا از ید علی ہذا و لا انقص: مطلب یہ ہے کہ (ا) ۔۔۔۔ آپ کے بیان کردہ احکام میں کمی زیادتی نہیں کرونگا، فرائض کی صفات ورکعات

وغیرہ میں تبدیلی کرکے۔

- (۲) ..... یا بید که میں چونکہ اپنی قوم کی جانب سے قاصد ہوں لہذا آپ کا بیفرمان بلا کم وکاست اپنی قوم کو پہنچادونگا۔
- (٣) ..... یا مطلب بین به "لا ازید علی السوال و لا انقص فی العمل مما قلت " ندمزید سوال پر زیادتی کرونگا، اور نه جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے عمل میں کچھ کی کرونگا۔
- (٣) ....اصل مقصد "لا انقص" ہاں کی تاکید کے لئے "لا اذید" بر هادیا ہے ہم کی چیز کے دام کے بارے میں بائع ہے کہتے ہیں کچھ کی بیشی نہیں ہوگی حالانکہ مقصد کی ہیشی نہیں۔

هـنظر ....: حضوراقد سلی الله علیه وسلم کاریفر مان که جوفحص کسی جنتی کود کی این به اس کود کی بے ممکن ہے کہ وقی کی بنا پر صادر ہوا ہو کہ وقی کے فردیا ہو کہ وقی ہوئے اس کود کی بایر آپ نے ایسافر مایا یا عبارت محذوف ذریعہ اس کے جنتی ہونے کاعلم ہوگیا ہو، یا غلبہ ظن کی بنا پر آپ نے ایسافر مایا یا عبارت محذوف ہے کہ اگر اس قول کے مطابق مداومت کی ،تو جنت میں داخل ہوگا اور اس کی تا سید حضرت ابو ایوب انصاری کی اس جیسی روایت ہے ہوتی ہے جس کوامام مسلم نے ذکر کیا ہے اس میں ہے۔ اس میں ہے۔ ان تمسک بھا امر به دخل الجنه"

بیتینوں اختال اس وقت ہیں جب کہ فردھیقی مراد ہوجس نے آ کر سوال کئے تھے اور اگر فردجنسی مراد ہوتو مطلب ہوگا کہ ہروہ شخص جواس طرح مامورات پر عمل اور محظورات سے اجتناب کریگا۔وہ جنت میں داخل ہوگا۔(مرقا ۃ ایضا، فتح الباری: ۳/۸)

فائدہ: اس جیسی احادیث کی بناپر امام قرطبی فرماتے ہیں کیان ہے ترک تطوعات کا جواز ثابت ہوتا ہے لیکن جو شخص ترک سنن پر مداومت کریگا، اس کے دین میں نقصان آئیگا اوراگران سے اعراض کی بناپر یا ان کو کم تر سمجھ کر ایبا کر یگاتو بیفتی ہوگا، کیونکہ حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔"من دغب عن سنتی فلیس منی ……" (فتح الباری ایفاً) نیز فرائض کی ادائیگی کافی ہے بیاس وقت ہے جب کہ فرائض کامل وکمل طور پر ادا ہول، اور کامل طور پر کون ادا کر سکتا ہے، نیز فرائض کے نقصان کی شکیل نوافل سے کی جائے گی، اس لئے نوافل کا ذخیرہ بھی ہونا بیا ہے اور نوافل کا بھی اہتمام کرنا بیا ہے۔

## اشكال مع جواب

آ بخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جج کا حکم نہیں فرمایا غالبًا اس وقت تک جج کا حکم نیں فرمایا غالبًا اس وقت تک جج کا حکم نازل نہ ہوا ہوگا، یا اس لئے کہ وہ جج کے ارادہ سے نکا تھا اس لئے اس کے ذکر کی ضرورت نہیں خبیں تھی ، یا آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ذکر فرمایا تھا جیسا کہ ابن عباس کی روایت میں ہے مگر یہاں راوی سے نسیا نا حجوث گیا ہو۔

## ﴿استقامت﴾

﴿ ١ ﴾ وَعَنُ سُفَيَانَ بُن عَبُدِ اللهِ النَّقَفِي رَضِيَ الله تَعَالَىٰ عنه قَالَ قُلُتُ يَا رَسُولَ اللهِ قُلُ لِي فِي الْإِسُلَامِ قَوُلًا لَا اَسُأَلُ عَنْهُ اَحَداً بَعُدَكَ وُفِي وَاللهِ غَيْرَكَ قَالَ قُلُ امَنْتُ بِاللهِ ثُمَّ اسْتَقِمُ (روا ـ مسلم)

حواله: مسلم شريف: ص/ ۱/۵۸ مديث نمبر : ۳۸ ، باب جامع او صاف الاسلام، كتاب الايمان،

حل لغات: استقم، امرحاضر ب،استقام، استقامة، سيرها بونا، كماجاتاب

استقَمَ له الامو، معاملهاس ك ليَ تُعيك ودرست بوكيا-

قرجمه: حضرت فیان لمبن عبدالله النفی گروایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے دسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے متعلق ایسی بات بتا دیجئے کہ آپ کے بعد کسی سے دریافت کرنے کی ضرورت نہ رہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کے علاوہ سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ ''تم زبان سے اس بات کا اقر ارکرو کہ اللہ تعالیٰ برایمان لایا، پھر اسی اعتراف بر قائم رہو''۔

قشریع: قل اهنت بالله ثم استقم: کماول ایمان کے آؤاور اس کے تمام تقاضوں کو پورا کرواوراس کے مطابق عملی زندگی کو آخری دم تک قائم رکھو۔ اندریں رہ می تراش ومی خراش تادم آخر دے فارغ مباش

قتول وعمل: یمی دوچیزیں ہیں اور کیا ہے؟ بیہ ہاستقامت جوسب سے بڑھ کر ہے، رنج وخوشی میں ضعف وشاب میں اجتماعی زندگی میں انفرادی زندگی میں ہر حال میں ، ایمان سے پوچھوجس طرح وہ کہاس طرح عمل کرواگراس کی تفصیل تمہارے پاس موجود ہوتو خود اپنے قلب سے پوچھ لوورند اہل علم سے پوچھ کرعمل کروآپ نے پورے دین کوان دو جملوں میں بند کر دیا۔

#### جامعيت حديث

اس وجہ سے بیرحدیث جوامع الکلم میں سے ہے کیونکہ تمام ایمانیات اور تمام طاعات

احوال: سفیان بن عبد اللہ بن ربیعة المقفی، الطائفی، تبیلہ تقیف کی جانب نبیت کر کے تعنی اور
اہل طائف میں شار ہونیکی بناپر طائبی کہا جاتا ہے۔ آپ کی کنیت او ممر و ہے اور بعض علاء نے او ممر وہ ذکر فر مائی ہے،
حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عند نے طائف کا عامل بنایا تھا اور ان کی کل مرویات کی تعداد پانچ ہے۔
(مرتا ق: ۱/۱۰ سابہ: ۲/۵۵،۵۴ الا کمال: ۵۹۷ ستیعاب علی ہمش الا صابہ: ۲/۱۱)

کوشامل ہے،امنت باللہ میں ایمانیات کا تذکرہ ہے اور شم استقم کے ذریعہ ہوشم کی طاعت مراد ہے کیونکہ استقامت نام ہے ہر مامور کی ادائیگی اور ہر منکر سے پر ہیز کا، اس وجہ سے دین کے کسی عمل سے بھی انحراف استقامت کی ضد ہے اور اس کوقر آن پاک میں "ان اللہ شم استقاموا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون" سے ذکر کیا گیا ہے۔ (مرقاۃ: 1/2))

و فسی رو ایآ غیر ک: بین ایک روایت میں "احدا غیرک" ہے اور دوسری میں "احدا بعدک" اور دونوں کے معنی میں تا ازم ہے اس لئے کہ جب آپ کے بعد کسی سے سوال نہیں کریگاتو یہ بات لازمی ہے کہ ان کے علاوہ سے سوال نہیں کریگا۔ (طیبی: ۱۳۳۳/ امر قاق: ۱/۷۳)

#### معنى استقامت

پھرلفظ آمنت کے اندرجمیع مامورات ومنہیات آگئے، اوراست قسم سے اہر مداومت کی تاکیدگی گئی، یاامنت میں صرف ایمان کی تلقین ہے اوراستام ہے جمیع اوامرونوائی کی طرف اشارہ ہے۔ کیونکہ استقامت کے معنی ہیں "الامتشال بجہ میں المسامورات والاجت اب عن جہ میں السمنھیات" اس لئے صوفیائے کرام سے منقول ہے کہ الاست قیامہ خیر من الف کر امہ اس لئے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہم وی ہے کہ فیاست قیامہ خیر من الف کر امہ اس لئے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مروی ہے کہ فیاست قیامہ کمیا امرت سے بڑھ کرمشکل کوئی آبت نازل نہیں ہوئی پھراستامت کے بارے میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے کچھا قوال منقول ہیں، عضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ استقامت کہا جا تا ہے کہ امرونہی پر اس طرح مضروط رہنا کہ اومری کی طرح ادھ ادھر بالکل میلان نہ ہو، حضرت صدین آگر رضی اللہ تعالی مضبوط رہنا کہ اومری کی طرح ادھ ادھر بالکل میلان نہ ہو، حضرت صدین آگر رضی اللہ تعالی

عند فرمات بیں کد 'الاست قدامة ان لا تشرک باللہ شیئا" حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ استقامت ہے الحسلاص المعدمل لله تعالی ، حضرت ابن عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنها ہے منقول ہے کہ اداء الفرض کا نام استقامت ہے۔ علامہ ابن تیمیہ ہے منقول ہے کہ اللہ تعالی کی عبادت ومحبت میں اس طرح مشغول ہو کہ دائیں بائیں بائیں بالکل التفات نہ ہو۔ بہر حال بیمختلف عبادات بیں اصل مفہوم ایک ہی ہے کہ دین پر مضبوط رہنا۔ (مرقاق)

# ﴿ فرائض اسلام كا تذكره ﴾

وَعَنُ طَلَحَة بُن عُبَيْدِ اللهِ قَالَ جَاءَ رَجُلَّ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ اهُل نَحُدِ ثَائِرَ الرَّأْسِ نَسَمَعُ دَوِقَ صَوْتِهِ، وَلاَ نَفْقَهُ مَايَقُولُ حَتَّى دَنَامِنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاذَا هُوَ يَسُأَلُ عَنِ الْاِسُلامِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمُسُ صَلَواتٍ فِى اليَوْمِ الْإَسُلامِ فَقَالَ هَلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمُسُ صَلَواتٍ فِى اليَوْمِ وَاللَّيْكَةِ وَسَلَّمَ فَعَسُ صَلَواتٍ فِى اليَوْمِ وَاللَّيلَةِ فَقَالَ هَلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكُوةَ فَقَالَ هَلُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكُوةَ فَقَالَ هَلُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكُوةَ فَقَالَ هَلُ عَلَى عَيْرُهُ، قَالَ لاَ إِلاَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكُوةَ فَقَالَ هَلُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكُوةَ فَقَالَ هَلُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَعِيامُ شَعْدُ مَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكُوةَ فَقَالَ هَلُ عَلَى هَذَا وَلاَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْهُ الْوَلِهُ لاَ الْمَعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَالَوْلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

الخ، كتاب الإيمان، حديث نمبر: ١١،

حل لغات: نجد، عراق و حجاز کے درمیان جزیرهٔ عرب کاعلاقہ جس کی آب و ہوا اور شادا بی کی تعریف اکثر سے اکثر سے اکثر سے اکثر سے اور شادا بی کی ہے ، نجد و حجاز اب سعو دی حکومت کے دور میں سعو دی عرب کہلاتے ہیں (القاموں الوحید : ۲/۱۲۱۲) شائس منتشر ، بھر اہوا ، شائس الر اُس ، پراگندہ بال ، اللہ و ی ، مکسی وغیر ہ کی جمنے ساہٹ ، ہلکی آ واز ، نفقہ ، مضارع جمع منتکلم ، فقہ (س) الا مر ، فقها و فقها انجی طرح سمجھنا ، اوراک کرنا ، دنا ، ماضی ، واحد ذکر مائب ، منه و الیہ و له ، دنوا (ن) نزد یک ہونا ، قریب ہونا ، تطوع ، تفعل سے فل پڑھنا ، یعنی غیر مفر و ضرع بادت کرنا ، افسال سے ، ماضی ندکر غائب ، افعال سے ، بامراد کا میاب ہونا ، قریت کی فعمت حاصل کرنا ،

تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: 'نہیں، گریہ کہتم نفل ادا کرو' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: 'نہیں، گریہ کہتم نفل ادا کرو' رسول اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی فرمایا: کہ 'رمضان کے روز نے فرض ہیں' اس شخص نے کہا کہ میر نے اوپر اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 'نہیں، اللیہ کہتم نفلی روز نے رکھو' حضر ت طلحہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوۃ کا بھی ذکر کیا، اس شخص نے کہا کہ کیا میر نے اوپر اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ''نہیں اللیہ کہتم صدقات ادا کرو' راوی کہتے ہوئے چلد یا کہ 'خدا کی تئم میں راوی کہتے ہوئے چلد یا کہ 'خدا کی تئم میں نہواس میں زیادہ کروں گا، اور نہ کی کروں گا' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ 'اگر اس نے بھی کہا ہے قو یہ کامیا بوگیا۔'

تشریع: هن اهل نجاب الخ: بعض علماء کی رائے بیہ کہ ان کانام ضام بن اللہ تھا، جو بنوسعد بن بکر کی جانب ہے آئے تھے۔ (مرقاق)

نجد: ایک و به کانام تھا۔ (اورنجداصل میں بلند زمین کو کہتے ہیں جو تہامہ جمعنی غور ویست کی ضد ہے، گویا عرب کے دو حصے ہیں ایک بلند جس کو نجد اور دوسر ایست جس کو تہامہ کہتے ہیں اوروہ مکہ اور عراق کے درمیان ہے ) (مرقاۃ)

شائے الے اس الین ایعنی پراگندہ بال بیصفت بھی ہوسکتی ہے اور حال بھی (الرجل ہے) وہ پراگندہ سرتھا، معلوم ہوا کہ طالب علم کوسیدھا سا دھار ہنا بیا ہے ، بنا وُسنگار ما نگ پی گی طرف توجہ بیں کرنی بیا ہے ۔ اس لئے کہ ان چیز ول میں مشغولی کی وجہ ہے مقصد فوت ہوجا تا ہے ، جوطلباء بناؤسنگار میں گئے رہے ہیں مجروم ہوجاتے ہیں ۔

اس كي آواز كي جينبھنا ہائي آئي معنى بچھ نہ سمجھے۔

چونکہ وہ شخص قوم کا قاصدا ورنمائندہ تھا اور قوم نے اسکوسوالات دریافت کرنے کیلئے جھیجا تھا اس لئے وہ ان سوالات کود ہرا تا ہوا آرہا تھا کہ بھی سوالات میں کمی بیثی ہوجائے۔

ی وی: الیم آ وازجس کے معنی سمجھ میں نہ آ ویں۔ (اوراصلاً دوی شہد کی کمھی کی سیکتا ہے کو کہتے ہیں، اس مے مرادگنگی آ واز ہے، کیونکہ دوری کی وجہ ہے سمجھ میں نہیں آ رہی سختی ) جب وہ قریب آ گئے تو سمجھ میں آ یا کہوہ اسلام کے متعلق سوال کر رہا ہے۔
آ پ سلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے ارکان و کر کر دئے۔ (کیونکہ اس کا سوال ارکان اسلام کے میں تھا ، اس و جہتے ہیں گا وہ ہے۔ حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم نے شیاد تین کا ارکان اسلام کے بار سرمیں تھا ، اس و جہتے ہے۔

ارکان اسلام کے بارے میں تھا، اس وجہ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادتین کا تذکر نہیں کیا، کیونکہ اسلام ہے تو وہ پہلے ہی متصف تھا) (مرقاق)

اسلام کے پانچ بڑے بڑے رکن ہیں۔

(۱) دن رات میں پانچوفت کی نمازیں ہیں۔

اس نے کہا کیاان نمازوں کے علاوہ اور بھی پچھیرے ذمہ ہے؟ آپ نے فرمایا: نہیں مگریہ کہتم نفل پڑھو۔

# نفل کے شروع کرنے سے واجب ہونے میں اختلاف

اس استناء کا اختااف بہت ہے مسائل میں منشأ نزاع ہے شوافع کی رائے ہے کہ استناء منقطع ہے اور مطلب ہے کہ اور کچھواجب تو نہیں الیکن اگر کچھ فلی طور پرادا کرنا ہا ہوتو تمہارے اختیار میں ہے جس ہے نوافل کے شروع کرنے کے بعد اتمام واجب ہونالازم نہیں آتا۔ اور احتاف کے یہاں استناء مصل ہے اور مطلب ہیہ کہ فرض تو تم پر بقیہ چیزی نہیں ہیں لیکن اگر تم نے فلی طور پر شروع کر دیا تو اب اتمام واجب ہے۔ (فتح الباری: ۲۰۱۸ مرا) اور اس کے بہت سے دلائل ہیں، چنا نچ قرآن کریم میں ہے: ولیہ و فوا ندو دھم. اس میں سب کا اتفاق ہے کہ اگر قولاً نذر کر لیو ایفاء لازم ہونا ہا ہے۔ کہ شروع بی نہیں کیا۔ تو جب فعلی نذر سے شروع کر دیے والحریق اولی لازم ہونا ہا ہے۔

نیز "و الا تبطلوا اعمالکم" ہے معلوم ہوتا ہے کہ اعمال کو باطل نہ کرواور شروع کر کے تو ڑ دینا ابطال عمل ہے اور اس ہے منع کیا گیا تو اتمام واجب ہوگا۔ تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ جج شروع کر کے تو ڑ دینے ہے اس کی قضا واجب ہے حالانکہ اس میں دفت زیادہ ہے ۔ تو نماز روزہ شروع کر کے تو ڑ دینے ہے بطریق اولی قضا لازم ہوگی کیونکہ ہیاس ہے اس کی اسل ہے۔ اس کی اسل ہے۔

قسال و فاسر ساء ": قسال کافاعل حضرت طلحہ بن عبیداللہ این ا (مرقاۃ /۱/۷۵) اور بیعبارت اس پر دلالت کرتی ہے کہ راوی نے روایت میں اجمال اختیار کیا ہے ۔ کیونکہ بظاہر راوی کامقصد یہ بتانا ہے کہ اگر فرائض پر مداومت ہے تو ناجی ہے۔ اگر چنوافل ندادا کرے۔ (فتح الباری:۱/۴۸/۱۴۸)

> اورآپ سلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا: كداسلام كاليك شعبه زكوة ب-اس في كها كياس كي علاوه اور بهى صدقه مجھ برفرض ب؟ آپ سلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا: كنهيس مكريه كه تم نفلى طور برا داكرو-بديو جه كرجيا اوروه كهدر باتحانو الله لا أذينه على هذا و لا أنْفُصُ الخ.

کہ خدا کی متم نداس پر میں زیادہ کروں گا، نہ کم کروں گا، اس جملہ کی تشریح گذشتہ حدیث کے ذیل میں گذر چک ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی مغفرت کو جان لیا، اور مغفرت کی سنددیدی کو اگر بیا ہے قول میں سچا ہے قاکمیا بہو گیا ۔ اَفُلَحَ الوَّ جُلُ اِنُ صَدَقَ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس صورت میں اِن جمزہ کے سرہ کے ساتھ، اس صورت میں اِن

شرطیدہوگا، مطلب بیہ ہوگا کہ بیخص اگر کیج بول رہا ہے تو کامیابہ ہوگیا، اور جملہ شرطیہ ہوگا، دوسری صورت ہمزہ کے فتحہ کے ساتھ ہے اوراس سے قبل الم تعلیلیہ محذوف ہوگا، لآئ صَدَقَ اس صورت میں بیہ افسلسے کی علت ہوگی، اور مطلب بیہ وگا کہ بیخص کامیاب ہوگیا، اس لئے کہ وہ کیج بول رہا ہے، گویا آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جزم ویقین کے ساتھاں کے کامیاب ہونے کی بیٹا رت سنادی اوراس کی علت بھی بیان فرمادی۔

#### معنى فلاح

فلاح کے معنی کامیا بی اور مقصد کا حصول ہے اور اس کی دوقتمیں ہیں۔(۱) و نیوی: یعنی و نیاوی زندگی کی آسائش کا حصول۔(۲) اخروی: ان چیزوں کا حصول جن ہے اخروی کامیا بی حاصل ہو۔

اوربعض علاء کی رائے بیہ ہے کہاس سے مپار چیزیں مراد ہیں۔(۱) بقاء ہوفتا نہ ہو۔ (۲) مالداری ہوغریبی نہ ہو۔ (۳) عزت ہو ذلت نہ ہو۔ (۴) علم ہو جہل نہ ہو۔ (طیبی:۱/۱۳۲)

# غيراللد كيقتم

بعض روایات "افسلح و ابیه" ہے حالانکہ غیراللہ کی قسم ناجائز ہے اسی وجہ ہے امام زرقانی فرماتے ہیں کہ مضاف محذ وف ہے اور عبارت ہے "افسلح و دب ابیسه" اور علامه شامی وغیرہ نے نقل کیا ہے کہ بیر حلف لغوی ہے جس میں محض تزئین کلام مقصود ہے۔ (تنظیم الاشتات: ۱/۵۲)

## مج کوذکر نہ کرنے کی وجہ

اب حدیث مزامیں مج کا ذکراس لئے نہیں فرمایا کہ اس شخص پر فرض نہ تھا۔ یااس لئے

کہ اس وقت جج فرض نہیں ہوا تھا، سب ہے بہتر تو جیہ یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عند کی روایت میں جج کا بھی ذکر ہے۔ یہاں راوی ہے نسیا نا جھوٹ گیا ہوگا۔

## وجوب وتريرا شكال مع جوابات

ال حدیث ہے شوافع وغیرہ نے ورز کے عدم وجوب پراستدابال کرلیا کہ حضوراقد س سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صلوٰۃ خمسہ کے علاوہ بقیہ نمازوں کے وجوب کی نفی فرمائی۔ جس ہے ورز کے وجوب کی نفی ہوگئ، احناف کے نزدیک صلوٰۃ ورز واجب ہے۔ اصل مسلم کی تنصیل سکتاب الصلوٰۃ کے باب الورز میں آئے گی، ان شاء اللہ تعالیٰ ۔ یہاں صرف ان کے استدابال حدیث ہٰذا کا جواب دیا جاتا ہے۔

- (۱)....ای وقت وتر واجب نہیں ہوا تھا۔
- (۲) ..... یہاں فرائض اعتقادیہ کی نفی ہے۔اوروتر ہمار سے بزد کی بھی فرائض اعتقادیہ میں سے نہیں ہے۔
- (۳) ....عدم ذکر ہے عدم وجوب لازم نہیں آتا، کیونکہ ایک حدیث میں تمام احکام کا ذکر ضروری نہیں ہے ۔ پس ورتر کا ذکر اس میں گرچ نہیں مگر دوسری حدیث میں مذکور ہے، جس کی تفصیل آئندہ آئے گی۔ ان شاءاللہ تعالی ۔
- (۴) ..... حدیث شریف میں فرائض مستقله کی نفی ہے، اور وتر ہمارے نز دیک بھی واجب ہے۔ اور وتر ہمارے نز دیک بھی واجب ہیں واضح فرق ہے۔
- (۵)۔۔۔۔وترمستقل نمازنہیں، بلکہ عشاء کے تابع ہے،اس لئے عشاء کی نماز میں وتر بھی شامل ہیں،لہٰذاحدیث پاک ہے وتر کی فئی نہیں ہوئی۔

# ﴿وفدعبدالقيس كي آمد ﴾

وَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ إِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ الْفَقَيْسِ لَمَّا اَتُو النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: "مَنِ الْقَوْمُ أَوُ مَنِ الْوَفُدُ قَالُوا رَبِيعَةُ قَالَ مَرْحَباً بِالْقَوْمِ آوُ بِالْوَفُدِ غَيْرَ خَزَايَا، وَلَاَندَامٰى قَالُوا يَارَسُولَ اللهِ إِنَّا لاَ نَسْتَطِيعُ أَنُ تَأْتِيَكَ إِلَّا فِي الشَّهُ مِ خَزَايَا، وَلاَندَامٰى قَالُوا يَارَسُولَ اللهِ إِنَّا لاَ نَسْتَطِيعُ أَنُ تَأْتِيكَ إِلَّا فِي الشَّهُ وَكَدَا الْحَيُّ مِن كُفَّادٍ مُضَرَ قَمُرُنَا بِآمُرٍ فَصُل نُحْيِرُ بِهِ مَن السَّهُ وَلَا يَدُرُونَ مَا الْإِيُسَانُ بِاللهِ وَحَدَهُ؟ قَالُوا اللهُ وَرَاءَ نَا، وَنَدُحُلُ بِهِ الْحَنَّةُ وَسَأَلُوهُ عَنِ الْآشُوبِةِ قَامَرَهُمُ بِاللهِ وَحَدَهُ؟ قَالُوا اللهُ وَرَاءَ نَا، وَنَدُحُلُ بِهِ الْحَنَّةُ وَسَأَلُوهُ عَنِ الْآلُوهُ وَاللهُ مَا اللهُ وَاللهُ وَال

حواله: بخارى شريف: ۱۳/۱، باب بيان الخمس من الايمان، كتاب الايمان، كتاب الايمان، حديث نمبر: ۵۳، ۱/۳۵، ۱/۳۵، باب الامر بالايمان بالله الخ، كتاب الايمان، حديث نمبر: ۱۷، کتاب الايمان، حديث نمبر: ۱۷،

حل لغات: وفدٌ، باحثیت اوگول کے پاس جانے والی منتخب افراد کی جماعت، جمع و فود، مرحباً خوش آمدید، رحب (س) المکان رحباً، جگه کاکشاده بمونا، خزایا، خزیان کی جمع ہے، ذلیل وخواری، خزی (س) خزیان کی جمع ہے، ذلیل وخواری، خزی (س) خزیان کی جمع ہے، ذلیل وخواری، خزی (س) خزیان کی جمع ہے، ذلیل وخواری، خزی

ہے، شرمندہ، ندم علی الامر، ندماً، ندامةً، (س) کسی بات کے کرنے کے بعد پشیمان ہونا، المعندم، جنگ میں حاصل کیا ہوا مال، ج مغانم، غندم الشی غندماً، (س) حاصل کرنا، پالینا، الدستم، وہ گھڑا جس میں نبیز تیار کی جاتی ہے، ج حنداتم، الدباء، کدو کے اس برتن کو کہتے ہیں جس میں کدو کوئیل پربی خشک کرلیا جائے، اور پھر اندرہے خشک گودا نکالکر برتن جیسا بنالیا جائے۔ السنقیر، پیالہ نما کھودی ہوئی لکڑی، جس میں مجور کی شراب بنائی جاتی محقی، المعزفت، ایک برتن جس کے میارول طرف تا رکول لیب دیا جاتا تھا۔

141

کردی، اوران پر عمل کر کے ہم خود بھی جنت میں داخل ہوجا کیں، اور انہوں نے شراب کے برتنوں کے متعلق بھی دریا فت کیا، آپ میں اللہ علیہ وسلم نے ان کوبیار باتوں کا تکم دیا اور برباتوں کے متعلق بھی دریا فت کیا، آپ میں اللہ علیہ وسلم دیا، اور فر مایا: که آئیک اللہ پر ایمان الانے کا حکم دیا، اور فر مایا: که آئیک اللہ پر ایمان الانے کا مطلب جانتے ہو؟' انہوں نے عرض کیا کہ اللہ تعالی اور اس کارسول زیادہ بہتر جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ''اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالی کے سواکوئی معبود نہیں ہے، اور حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے رسول ہیں، پابندی سے نماز ادا کرنا، زکو ق دینا، اور رمضان کے روز ہے دھنا، اور مال غنیمت میں میل ہے استعال سے منع فر مایا ''اور فر مایا: که نقیر، اور مزفت (ان کے معنی لغوی تحقیق میں دیکھ لیس) کے استعال سے منع فر مایا ''اور فر مایا: که ''ان باتوں کواچھی طرح ذبن نشین کر لواور جن کو چھے چھوڑ آ کے بوان کو بھی اس سے مطلع کردو۔ ''ان باتوں کواچھی طرح ذبن نشین کر لواور جن کو چھے چھوڑ آ کے بوان کو بھی اس سے مطلع کردو۔ ''ان باتوں کواچھی طرح ذبن نشین کر لواور جن کو چھے چھوڑ آ کے بوان کو بھی اس سے مطلع کردو۔ '

وافدا لیشخض کو کہتے ہیں جو کسی قوم کی طرف سے کوئی پیغام لے کر جائے۔ عبد القیدی: ایک قبیلہ تھا، یہ کسی شخص کانا م تھااس کی اولا دزیادہ ہوگئی تو اس طرف منسوب ہونے لگے۔اسی قبیلہ نے اپناوفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔

#### وفدكا تعارف

اوراس وفدین چودہ آ دمی تھے جن کارکیس انٹے عصری تھااور جس کانام منذر بن عائذ تھا، اور اس وفدین عام الفتح میں حضور تھا، اور ابعض کے نز دیک سترہ آ دمی تھے، اور اس وفدکی آ مد ہے ہیں عام الفتح میں حضور اقدی سلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ کے لئے کوچ کرنے ہے قبل ہوئی تھی، اور اس وفدکے آئیکی وجہ بیہ ہوئی کہ متقذ بن حیان جو بنوغنم کا ایک تاجرتھا، زمانۂ جاہلیت میں تجارت کے لئے مدینہ آیا

کرتا تھاایک مرتبہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے ملا قات ہوئی اور حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قوم کے اشراف میں سے ایک ایک کانام کیر حال دریافت کیا جس سے منظذ اسلام لے آئے اور سورہ فاتحہ سورہ اقر اُ، وغیرہ پڑھ کرواپس چلے قو حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی قوم کے لئے خط دیا ، انہوں نے اس کو کچھ دن چھپایا اور نماز وغیرہ پڑھتے رہے، جس کا ان کی بیوی کو علم ہوگیا تو اس نے اپ والدائت منذ ربن عائذ سے تذکرہ کیا، اُن نے نہ جب ان سے بات چیت کی قوہ بھی اسلام لے آئے اور اس خط کو لے جاکراپی قوم کے لوگوں کو سنایا تو ان کے دلوں میں بھی اسلام کی عظمت بیٹھ گئی ، اور انہوں نے حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم سے ملا قات کا عزم کیا ۔ نیز ان لوگوں کے مکہ کے قریب چہنچ بی حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عیہم اجمعین کو ان کے آئے کی اطلاع دیدی تھی۔ (نووی: ۱۲/۱۱۲)، اُنی: ۱/۱/۱۷)

یہ کتنے آ دی تھے، تو بعض روایت میں آتا ہے چودہ آ دی تھے اور بعض روایت میں ہے کہ بپالیس تھے، اور وجہ تطبق یول ہے کہ بید دومر تبدآئے تھے۔ ایک مرتبہ سے بیس اس وقت چودہ تھے، اور ایک مرتبہ مرتبہ مرجھ میں آئے تھے، اس وقت بپالیس تھے، یا یول کہا جائے کہ چودہ آ دی ہم دار تھے اور بقیہ تالع تھے۔ (مرقاق)

آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے اولاً بیدریافت کیا، هسر المقوم او هر ن الو فعد (اوشک راوی کے لئے ہے اورا یسے مقام پر او کے بعد قال محذوف ہوتا ہے)

#### آنے والے کا تعارف

فے اللہ ہوا کہ جب کوئی آ دمی یا قوم کسی کے پاس آ وے تو اول اس کا تعارف معلوم کریں۔ اول تو آنے والوں کو میا ہے ، کہ خود اپنا تعارف کرا دیں ، اور اگر آنے

والے تعارف نہ کرا سکیں تو میز بان کو بیا ہے کہ آنے والوں سے دریافت کرے کہ آپ حضرات کون ہیں؟ اور کہاں ہے آئے ہیں؟

ربیعه لینی نحن ربیعه، ربیعه سے قبیله مراد ہے اوراس عبارت میں کل بولکر بعض مراد ہے کیونکہ ربیعہ اصل تھا اوراس کی چند شاخیں تھی جن میں ایک عبدالقیس بھی تھی۔ (فتح الباری: ۱۹۷/۱۰رقم الحدیث: ۵۳)

هر حبا: مصدر مفعول مطلق ب،اس كاعامل محذوف ب ـاى رحبكم الله مصر حباً، جس كار جمد فارى مين فوش آمديد بهوتا ب ـاوراردومين آيد آيد آيد تشريف لائي -

دُحب فراخی اوروسعت کو کہتے ہیں۔(اگر راء کے ضمہ کے ساتھ ہواوراگر راء کے فتحہ کے ساتھ ہوتو کشادہ ٹنی کے معنی ہوتے ہیں) (فتح الباری)

آپ نے فراخی کی دعا دی کہ آنیوالی قوم کوخوب فراخی ہوخوب وسعت ہو۔ ہمیشہ ہمیش۔(حافظا بن حجرؓ نے نقل کیا ہے کہ سب سے پہلے مرحباسیف بن ذی الیزن نے کہا تھا) (فتح الباری)

### مهمان کوخوش آیدید کهنا

فائده: اس معلوم ہوا گھآ نیوالوں کوخوش آ مدید کہنا ہا ہے ،اوراس کے آ نے پرخوش کا اظہار کرنا ہا ہے ، ہیآ نے والے کاحق ہاور پھر آ نے والا بے تکلف اپنا مقصد بیان کرسکتا ہے ،اور آئ بیرحال ہے کہ جب دیکھا کہ کوئی مہمان آ رہا ہے تو چبر سے پرشکن پڑجاتی ہے۔اور آ پ سلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ای پربس نہیں فرمایا ، بلکہ اور بھی وعاؤں سے نوازا۔ ہے۔اور آ پ سلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ای پربس نہیں فرمایا ، بلکہ اور بھی وعاؤں سے نوازا۔ خیر خز ایا و لانگ اھی لیا محت ہے خزیان کی ،خزی رسوا ہونا اور فیر مضوب ہے حال ہونے کی بناپر وفد سے البتہ اگر ماقبل کی صفت مائیں تو کمور پر سما بھی جائز ہے۔

نداهی جمع ہے ندهان کی سکاری کے وزن پریعنی تم ندشر مندہ ہواور ندر سوا ہیمنی گویا تم ایخ گھر آئے ہواور اپ الل تعلق میں آئے ہو،اوراس حالت میں آئے ہو کہ تم کوند کی قتم کی ذات ورسوائی ہے اور ندندا مت وشر مندگی۔اس لئے کما پے گھر اوراپ دوستوں میں آئے ولے کوند ذلت ہوا کرتی ہے، ندندا مت وشر مندگی،اور بیے جملہ دعائیہ بھی ہوسکتا ہے،اس وقت اس کا ترجمہ یہ ہوگا، کماللہ تمہیں کامیاب کرے بامرا دکرے۔

چونکہ اگر انسان کسی کے پاس آ و ہے اور اس کا کام پورا نہ ہوتو وہ ایک طرح شرمندہ
ہوتا ہے ،اور اس کی رسوائی بھی ہوتی ہے تو آ پ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمادیا کہ خداتمہیں
رسواوشرمندہ نہ کر ہے بامرادیہاں ہے لوئو یتو معلوم ہوا کہ اپنے پاس آ نے والوں ہے اجمالی
ا علامہ خطاباً فرماتے ہیں کہ ندمان تو محفل شراب کے ساتھی کو کہتے ہیں جس کی جمع ندامیٰ آتی ہے۔ (اور یہ معنی سرمندہ کی جمع ہے اور خلاف قیاس ما دمین کے بجائے مدائی لیکرآئے ہیں
تاک دعن اس معالی تھو بارت با راجارہ ۔

اور بعض الملافت کی رائے بیہ ہے کہ ما دم اور ندیان دونوں ایک معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں اس صورت میں بیجع اصل کے مطابق ہے خلاف قیاس نہیں۔

اور مطلب یہ ہے کہ یہ جماعت بخوثی ورغبت اسلام لائی، انہوں نے جنگ یا قید کی مشقت برواشت نہیں کی جس کی وجہ سے ان کوشر مندگی یارسوائی اٹھائی پر تی۔

بعض علاء کی رائے یہ ہے کہ فزیلا کا تعلق تو دنیا ہے ہے اور ندائی کا تعلق آخرت سے ہے مطلب یہ ہے کہ دنیا گی ذلت ورسونگ ہے بھی نچ گئے ، اور آخرت کی ندامت اور شرمندگی ہے بھی نچ گئے ، کویا کہ حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خیر عاجل و آجل کی خوشنجری دی، کیونکہ جب فزیلا اور ندائی کی نفی ہوئی تو اس کی ضدیعنی دنیا وی اور اخروی خیر کا اثبات ہوگیا۔ (فتح الباری: ۱۹۷۸)، قم لحدیث: ۵۳)

اور ال سے میکھی معلوم ہوگیا کہ اگر کسی کی مند پرتعریف کی جائے تو کوئی حرج نہیں جب کہ اس کے فتندین مبتلا ہوجانے کاخد شدندہو۔ (ایضاً)

ہ۔ سے کف ار مضر : ربیداور مضرد ونوں نزار بن معد بن عدمان کی اوالا و تصان کی عالب نبت کرتے ہوئے سے کا میں جانب نبت کرتے ہوئے سے اہل ربید بر من میں رہتے تصاور مدیند اور بر بن کے درمیان تعیل مضر آباد تھا۔ (سنوی شرح مسلم: ۱/۱۴۷)

تعارف کے لئے سوال کرنا اور دعائیں دیناطریق سنت ہے۔

تو پھران آنے والول نے اپنامتصد ظاہر کردیا کہ حضرت ہرمرتبہ ہم آپ کے پاس نہیں آسکتے ہیں، درمیان میں دشمن قبیلہ حاکل ہے، جو آنے نہیں دیتا صرف ہم اشہر حرم میں آسکتے ہیں کیونکہ ان میں وہ مزاحمت نہیں کرتے، کیونکہ ان مہینوں کی حرمت کا کفار بھی لحاظ کرتے تھے۔

ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا. الآية. الله تعالى في بتلايا كه مال كرم الله مهيني موت بين بتويهال ايك سوال بيدا موتا م الله عند الل

### اشكال وجواب

سوال: الله تعالی کویه بتانے کی کیاضر ورت تھی پیہ بات تو بچہ بچہ جانتا ہے۔ کہ سال میں بارہ مہینے ہوتے ہیں۔

**جواب**: یہ ہے کہاں میںا یک خاص بات بتانی مقصود ہے کہاوگوں نے اس میں گڑ بڑی مچارکھی تھی سال میں بھی آٹھ مہینے ہو گئے ، بھی زائد بھی ردوبدل کر لی۔

اس وجہ سے اللہ تعالی نے فر مایا''ان عدہ الشہور عند اللہ اثنا عشو شہر ا''
جس طرح زمین کا حرم تبدیل نہیں ہوسکتا کہ عرب سے یکھ پھر ہندوستان اٹھالا کیں اوراعلان

حرم اشہر چارماہ کہلاتے ہیں، رجب، ذیقعدہ، ذی الحجہ، اور تحرم، زمانہ جالمیت میں چونکہ بے راہ روی کا دورد ورد تھا

ہر طرف قبل وغارت گری اور لوٹ مار کا باز ارگرم تھا اس لئے بیت اللہ کے زائر ین کی تفاظت وسامتی کے پیش نظر وہ

ان چارماہ میں قبل وغارت گری اور جنگ وجد ل بند کرد ہے تھے۔ اور قبیلہ مصر کے کفار بھی ان چارماہ کا بہت احترام

کرتے تھے، اور خاص کر رجب کا ، ای وجہ سے رجب مصر بمشہور ہوگیا تھا، (مرقاق ہے کہ ا، فتح الباری ایسناً)

میں شاعر نے ان چاروں ماہ کو آسانی کی فرض سے ایک شعر میں جمع کیا ہے۔ سے

حرم اشہر چہار ست و کرم

رجب فیقعدہ ذی الحجہ و تحرم

کردیں کہ ہم نے کعبہ یہیں بنادیا ہے تو وہ ہے گانہیں۔

ٹھیکاس طرح زمانہ کے احترام کو ہدل نہیں سکتے ، جوم پینہ جہاں آتا ہے وہیں رہیگا۔ بدل نہیں سکتا محرم پہلے آجائے یابعد میں ایسانہیں ہوسکتا ہے ، جیسے انسان کے اعضا ، کومثلاً منھ کی جگہ سرین اور سرین کی جگہ منھ کر دیں جس طرح یہ ناممکن ہے اسی طرح زمانہ کے مہینوں کو نہیں بدل سکتے ۔

توان لوگوں نے کہا کہ ہم اشہر حرم میں تو آ سکتے ہیں، چونکہ کفاراس مہینہ میں پھے ہیں کتے۔ دوسر مے ہینوں میں نہیں آ سکتے۔

مطلب بیرتھاان کا کہ حضرت وقت کم ہے آپ کورس کم کر دیجئے ،اتناوقت نہیں ہے، آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھا،تو کورس کم کر دینا بھی سنت ہے۔

اگر کوئی ایک دن کے لئے بھی آئے تو اس کونا امید نہ کروا ہے پڑھا دو کوئی چھ مہینے کے لئے کہ تو اس میں اس کو جتنا پڑھایا جا لئے کہ تو اس میں اس کو جتنا پڑھایا جا سکتا ہے، اے اس وقت میں اتناہی پڑھا دینا بیا ہے۔

حضورافدس ملی الله علیہ وسلم کے پاس تو صرف ایک دن کے لئے آئے اور پڑھ کر سندیں لے کر چلے گئے ،اور صرف یا نچ منٹ کے لئے آئے اور ہامراد ہوکر گئے۔

# طالب علم اوراستاد كاايك ادب

ھائدہ: معلوم ہوا کہ طالب علم کے پاس جتناوقت فارغ ہو مدرسہ والوں کو بتادے،
اور عرض کردے کہ میں اتناوقت دے سکتا ہول، مدرسہ والول کو بپا ہے کہ اس کے وقت کے
لحاظ ہے ہی اس کے لئے دین سکھنے کا نتظام کردیں،اس میں کوئی مضا کقتہ ہیں۔
توانہوں نے کہا کہ گودا گودا بتلاد یجئے۔

باهر فصدل للحسل المحتمة بين كدمبادى وغيره يجونهول صرف اصلى مقصد بتلاد يجئے اوروہ بھی بہت واضح اور صاف ۔

# طالب علم اوراستاد كاايك دوسر اادب

فائدہ: اس معلوم ہوا کہ طلباء اساتذہ سے درخواست کر سکتے ہیں کہ حضرت ہم کوصاف اورواضح طریقہ پر آسان طریقہ پر سبق پڑھایا کریں ،اوراساتذہ کو بیائے کہ طلباء کی اس قتم کی درخواست پر برانہ مانیں ، بلکہ اسکے ذہمن کی رعایت کرتے ہوئے سبق پڑھا کیں۔
اس قتم کی درخواست پر برانہ مانیں ، بلکہ اسکے ذہمن کی رعایت کرتے ہوئے سبق پڑھا کیں۔

اُس قتم کُو دُخور بِ ہِ مَس نُ وَ رَ اغْ فَا، وَ فَلْ خُلُ بِهِ اللّٰجَ فَا اللّٰج : جمن پر ہم ممل کریں اور جنت میں داخل ہوجا کیں اور دوسرول کو بھی ہتلادیں۔ یہ بیں کہ مولوی بنیں گے اتن تخواہ ملے گی وغیرہ وغیرہ ۔

# تخصيل علم كامقصد

فسائدہ: اس معلوم ہوگیا کہ علم حاصل کرنے کامتصد دوچیزیں ہونی ہاہیں۔ (۱)اول اس پڑمل کرکے جنت میں داخل ہونا۔(۲) دوم دوسر ول کوبھی ان چیز ول کی تعلیم اور دعوت دینا۔

### اشكال مع جواب

ا منسكال: اشكال بيه بوتا ہے كه خود عمل كركے جنت ميں داخل بونا تو اول درجه ہے ، دوسرول استكال: اشكال بيه بوتا ہے كه خود عمل كركے جنت ميں داخل بونا تو اول درجه ہے ، دوسرول لے استحدر قصل: دونوں تنوين كے ساتھ موصوف صفت ہيں اور فصل كے معنی ميں ہے ہے اس اور فيصلہ كن بوق و باطل كے درميان مفصول كے معنی ميں ہے ۔ (مرقا ق: 24/1)
كيونك فيصل مصدر ہے اور مصدر بھی فائل كے معنی ميں ہوتا ہے بھی مفعول كے معنی ميں ہوتا ہے ، دونوں صورتوں ميں مطلب ايك على ہے كہ مجھ كوواضح اور صاف صاف باتوں كا حكم فرماد يجئے۔

الدفيق الفصيع ٢٠٠٠٠ ١٥٠ منابيا عن الدفيق الفيد المنطقة الخ ومرا درجه الله المنطقة الخ ومرا درجه الله المنطقة تها، اورنُخُبو به مَنُ وَرَاءَ نَا النح كو مؤخو ، اس كانكس كيول كيا؟ جواب: اس کاایک جواب تو یہ ہے کے دعوت وتبلیغ کی اہمیت کے اظہار کے لئے ایسا کیا ،اس لئے کہ دعوت وتبلیغ کوضر وری نہیں سمجھا جا تا ۔

**جواب دوم:** دومراجواب بدہ کدوہ حضرات قوم کے نمائندے تھے،اور نمائندہ کااصل مقصدیمی ہوتا ہے کہ جو پیغام ملے وہ قوم کو پہو نیادیں ،اس لئے یہاں اس کومقدم کیا اورساتھ ساتھا بنی طاب کااظہار بھی کر دیا کہ ہم خود بھی عمل کریں گے ،اورعمل کر کے جنت میں داخل ہونگے ،ابیانہیں کہ قوم کو پیغام پہو نیجا نے پر ہی اکتفاء کریں گے۔ آج مواوی صاحبان کام کرنے میں عار محسوں کرتے ہیں حالانکه صحابہ کرام رضوان الله تعالیٰ علیهم اجمعین نے بھی عارنہیں مجھی،حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنه گورنر ہیں اوراس خدمت کا کوئی پیپہنیں لیتے تھے لکڑیوں کا گھر لارہے ہیں،اور راستہ میں بچے ہیں تو کہتے ہیں، بھائی اپنے گورز کوراستہ دیدو، نہ پولس کاانتظام ہے نہاور کچھ ہٹو بچو ہے۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاًا جمال ہے بیان کیا پھر تفصیل ہے بیان فرمایا۔

### طريقة تدريس

فائده: معلوم ہوا كية رايس كاطريقه به الله كال عال عامت متصد ذكر كيا جائے ، پھراس کی تفصیل کی جائے ،اس طرح مضمون اچھی طرح ذہن نشین ہوجاتا ہے۔ و سألوه عن الاشربة: اشربشراب بمعنى شروب كى جمع باوريهال ير مضاف محذوف بيعن "عن حكم ظروف الاشربة" يااثر بموصوف باوراس كي صفت محذوف إورمطلب بيت "الاشربة التي تكون في الاواني المختلفة" (مرقاة: ١/٤٨) اورران حمیان کی چونکہ وفد عبدالقیس کو حرمت خمر پہلے سے معلوم تھی اس لئے یہاں پر ظروف اثر بہ ہی مراد ہیں اور انہیں کے متعلق وہ دریافت کرنا بیا ہے تھے۔ (تخفۃ المرأة مع زیادة:۱۲۵)

قوله فاحرهم باربع الخ: يهال اجمال قبل النفسيل كطور بربيان كيا تاكة تفسيل كاشوق ييدا مواور بإدكرني مين مهولت مو

اهسر هم بالايهان بالله و حده الخ: آنخضرت ملى الله تعالى عليه و علم في ان كوصرف ايك الله تعالى برايمان لاف كاحكم فرمايا: اور پرارشاد فرمايا:

الله و حده: حضوراقدى صلى الله عليه و حده: حضوراقدى صلى الله عليه و علم كاليه و الله عليه و علم كاليه و الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله على الله

### استادكي ذمهداري

فلاده: اس بیجی معلوم ہوگیا کہ استاذ کو بیا ہے کہ مبتی کے دوران طلبہ سے بھی کسی چیز کا سوال کر لیا کر ہے، تا کہ طلباء کے ذہن بالکل فارغ اور حاضر رہیں، ورنہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ طلباء کے جسم تو درسگاہ میں ہیں، اور ذہن کہیں اور گھوم رہا ہے، اسے معلوم ہی نہیں کہ استاذ نے کیا بتایا اور کیا پڑھایا۔

قالی الله ورسوله اعلم الخ: بیصابه کرام رضوان الله المحین کی مبارک عادت تھی کہ جب آنخفرت سلی الله علیہ وسلم کی چیز کے بارے میں دریافت فرمات وہ یہی جواب دیا کرتے تھے کہ اللہ ورسوله اعلم کہ حضرت ہم کچھنیں جانے ،ہم توبالکل خالی الذہن ہیں اللہ تعالی اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی زیادہ جانے والے ہیں۔

# طالب علم كاايك ادب

فائدہ: اس معلوم ہوا کہ طلباء کو درس میں استاذ کے سامنے خالی الذہن ہوکرہی جانا ہا ہے تا کہ استاذ کا بتانے کو احجی طرح جی ہا ہے ، اور اگر استاذ کو معلوم ہوتا ہے کہ طالب علم کا ذہن پہلے سے دوسر نے فکر ات اور خیالات سے بھر اہوا ہے تو پھر استاذ کے دل میں وہ انشراح بیدائیں ہوتا ، بلکہ طبیعت بجھ جاتی ہے۔

#### مطلب شهادت

شها ن قد مرفوع ہے مبتد امحذوف کی خبر ہونے کی بنار ،اورشہادت کہتے ہیں الی خبر دینے اور اقرار کرنے کو جس کا ایسا یقین ہوجیسا کے محسوسات اور مشاہدہ کی ہاتوں کا یقین ہوتا ہے۔

اییا یقین ہونا کم از کم ضروری ہے جب اس درجہ کا یقین ہوگا تو نا فر مانی اور معاصی سے نفر ت ہوگی اور طاعات میں مزہ آئیگا ،اور آج جونا فرمانیاں ہور ہی ہیں وہ اس وجہ سے ہور ہی ہیں کیمشاہدہ کے درجہ کا یقین نہیں رہا۔

اگر مشاہدہ کے درجہ کا یقین ہوتا تو تبھی بھی جرأت نہ ہوتی کہ ایسا گناہ کریں، یہ

نا فرمانیاں خود دلالت کرتی ہیں اس بات پر کہ آج یقین نہیں ہے صرف نی سنائی باتیں ہیں۔
اور حضرت محرصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اللہ تعالی کے رسول ہونے کی شہادت دے
اور رسول اللہ ہونے کا یقین کرے، جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کورسول اللہ سمجھیں گے اور
اس کا دل سے یقین کریں گے ، تو بتا بیئے پھران کے طریق اور سنت کے خلاف کوئی کام ہوگا؟
ہم گر نہیں۔

اییانہیں جیسا کہ آئی بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ داڑھی رکھتے تھے، دستور کے موافق کہاں وقت عرب میں داڑھی رکھتے تھے، دستور نہیں اوروہاں کہاں وقت عرب میں داڑھی رکھنے کا دستور تھا، اور آئی اس کا یہاں بھی دستور نہیں اوروہاں بھی دستور نہیں لہٰذا داڑھی رکھنی ضروری نہیں، دیکھنے اگر اللہ تعالیٰ کے رسول ہونے کا یقین ہوتا تو کیا یہ کہاجا تا اور ایسا کیا جاتا ہر گرنہیں۔

- (٢) واقام الصلوة [اورنماز قائم كرنا\_]
- (٣)و ايتاء الذكوة [اورزكوة اداكرنا\_]
- (٤) و صيام رمضان [اوررمضان كےروزے ركھنا\_]

آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم نے مختصر طور پر کتاب الصلوق، کتاب الزکوق، کتاب الصوم برخ ها دی اور فرما دیا که تفصیل پھروقتا فوقاً معلوم کرتے رہنا ورندتو اس برعمل کرتے رہنا بیجی کافی ہے۔

اور چونکہ اس وقت جہاد ہوتا تھااور جہاد میں مال غنیمت بھی حاصل ہوتا ہے، اس لئے ساتھ ہی اس کا حکم بھی بتا دیا ، کہ مال غنیمت میں خس دینا بھی ضروری ہے۔

جہاد کا مال اطیب المال ہے تمام مالوں میں بہتر ہوتا ہے۔اوراس کے ہر ہر لقمے سے تو حید نگلتی ہے مال غنیمت کے بعد تجارت ہے پھر حرفت، پھر ملازمت ہے۔

(٥) قوله وَ أَنْ تُعطُوا مِنْ الْمَغَنَم النَّحُمُمِينَ الخ : اور مال

غنیمت میں ہے خس ادا کیا کرو۔

مال ننیمت اطیب المال ہے مگرخمس نکال کرور نینا جائز ہے جیسے کہ بکر احلال ہے مگر دم مسفوح نکال کراگر ذیج ہوتے ہوئے خون نکلتے وقت منھ لگا کر کے پینا شروع کر دے یہ قواس کو بے وقوف کہاجائے گا۔

مال جائز ہے مگرز کا قہ نکال کر ، اگر نہ نکا لے تو وہی نا جائز ہوجائے گا۔ ایسے ہی مال غنیمت احیما مال ہے مگرخس نکال کر۔

اشکال: یہاں اگر کوئی بیاشکال کرے کہ اجمال میں تو بیا رچیز یں تھیں اور تنصیل میں یانچ ہو گئیں تو اجمال وتنصیل میں مطابقت نہ رہی۔

**جواب**: اس کامیہ ہے کہ پیارہی چیزیں اجمال میں ہیں اور بیار ہی تفصیل میں اور میہ پانچویں چیز علیجد و چکم ہے۔

اسی وجہ سے یہال عنوان بدل گیا ہے ان بپارول کاعنوان کچھاورتھااوراس کاعنوان کچھاور ہے۔ یہی رائے ہے علامہ ابن بطال کی اور ان کی انباع میں قاضی عیاض کی کشمس غنیمت کا تذکرہ علی اسلوب الحکیم ان کی ضرورت کے لئے مزید ہے کیونکہ ان کو کفار سے جنگ کرنا پڑتی تھی ، یا یہ کہ ان تعطوا کاعطف ہے "باربع" پراورمطلب یہ ہے کہ ان بپار چیزوں کا عظم دیا اور ادا غمس کا تکم دیا۔ (فتح الباری)

اس کےعلاوہ اور بھی جوابات دیے گئے ہیں۔

- (۱) ۔۔۔۔ چونکہ بیاوگ مسلمان تھے اسلئے شہادتین شار میں داخل نہیں ہے، صرف تا کید کیلئے یا تبرک کے لئے بیان کیا۔
- (۲) ۔۔۔۔ چونکہ بیاوگ کفار مصر کے جوار میں رہتے تھے، ان نے آل و قبال کی نوبت آ سکتی ہے اور غذیمت بھی مل سکتی ہے، بناء ہریں اصل بیار چیز وں کو بیان کرنیکے بعد انکی ضرورت کی

بناء پرزائداورایک امر بیان فرمادیا۔

(٣)....وان تعطوا من الغنم زكوة كي جنس ميں ہونے كى بنايراس ميں شامل كرليا۔

( م ) ..... یا صلوة و زکوة کوایک شارکریں، چونکہ قر آن پاک میں متعدد مقامات پر دونوں کوایک جگہ ذکر کیا گیا ہے۔

(۵) .... قاضی بیضاوی نے فرمایا کہ آپ نے بپار چیز ول کو بیان کیا۔راوی نے یہاں اٹکو بیان نہیں کیا۔ یہاں جن چیز ول کابیان ہوہ سب ایمان کی تنصیل ہے۔

### اشكال مع جواب

البت اس روایت میں جے کا تذکرہ نہیں، علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ کہ ان کے لئے جج کرنے کی کوئی سبیل درمیان میں کفار مضرکے حاکل ہونے کی وجہ ہے نہیں محل ۔ یااس وجہ ہے کہ جج کا وجوب علی الفور نہیں بلکہ علی التراخی ہے۔ (المقہم: ۱/۱۵) خی ۔ یااس وجہ ہے کہ جج کا وجوب علی الفور نہیں بلکہ علی التراخی ہے۔ المقہم: ۱/۱۵ جا ورفرضیت اور قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ وفد عبد قبیس کی آمد من آمھے جری میں ہوا تھا تو جمشہور قول کے مطابق میچ میں ہے لہذا جب اس وقت تک جج فرض ہی نہیں ہوا تھا تو حضوراقد سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ بھی نہیں فرمایا۔ (مرقاق: ۱/۱۵) قوله و نبها هم عدن اربع الدخ: اورا کو بیار چیز وال سے منع فرمایا۔ آب سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وفد کو بیار چیز وال کا تعم کیا اور بیار چیز وال سے منع فرمایا۔ کردیا۔ جن کا تکم کیا وہ ویج کیا وہ ہیں ہے۔ اس وفد کو بیار چیز وال کا تعم کیا وہ ہیں ہے۔ اس وفد کو بیار چیز وال سے منع فرمایا۔ السحانة میں اور جن سے منع کیا وہ ہیں ہے۔ اس وفد کی گھڑیا ہوتی ہے۔ (افتی المہملة وسکون النون وفتی المثملة وسکون النون وفتی المثملة وسکون النون وفتی المثملة و کا مربط کی تعصیص کی رنگ کا ہواجنس نے سبز رنگ کی تخصیص کی رنگ کا ہواجنس نے سبز رنگ کی تخصیص کی رنگ کا ہواجنس نے سبز رنگ کی تخصیص کی رنگ کا ہواجنس نے سبز رنگ کی تخصیص کی رنگ کا ہواجنس نے سبز رنگ کی تخصیص کی

ہے، لیکن تیجے میہ ہے کہ ہر رنگ کے روغنی گھڑے کو یا مر نبان حنتم کہتے ہیں، لیکن اس زمانہ میں عموماً شراب کے لئے سبز رنگ کیا کرتے تھے،اس لئے بعض نے اس کی تخصیص کر دی۔

اللهاء: بير كدو ہوتا ہے جس كا گودا نكال كراس كے خول كالوگ شكول بناليتے ہيں، لوگ ان ميں يعنی دباو كدوميں شراب رکھتے تھے۔ (بالدال المہملة وتشديد الموحدة والمد)

النفیر: بیدرخت کی جڑکی لکڑی ہوتی ہے جو بہت مضبوط ہوتی ہے بیاوگ اس کو کھو کھلا کر کے اس میں شراب رکھتے تھے۔ (بفتح النون وکسر القاف)

المدز فیت: ہروہ برتن جورنگاہوا ہو بیا ہے وہ نقیر ہویاٹھلیاوغیرہ آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان چیز ول ہے منع فرمادیا۔ (بالزای والفاء)

وجه ممانعت: (۱) اول اس وجہ ہے کہ ان میں چیزیں جلدی خراب ہو جاتی ہیں۔
(۲) .....اور ٹانیاس وجہ ہے کہ اس ہے ایہام ہوتا تھا شراب کا ،اس کئے کہ ان میں شراب
بنائی جاتی تھی ۔اوراپ آپ کونا جائز چیز کے ایہام ہے بھی بچانا ضروری ہے۔
اس ایہام کی وجہ ہے آن مخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان بر تنول ہے منع فرمادیا
وہ ان بر تنول کو استعال کرتے تھے ، اور چونکہ خمر حرام ہو چکی تھی تو خمر ہے بالکل
اجتناب کے لئے ان بر تنول ہے بھی انقطاع ہو جائے ، تا کہ خمر ہے مکمل طور پر
اجتناب ہو جائے۔

(٣) .....نیزیبال مطلقاً ان برتنول کے استعال کی ممانعت مقصور نہیں ہے بلکہ کل بول کر مطر وف مراد ہے) بعنی اصل حال مراد لیا ہے۔ (بالفاظ دیگر ظرف بول کر مظر وف مراد ہے) بعنی اصل ممانعت ان ظروف میں نبیذ بنانے کی تھی جیسا کہ نسائی کی روایت میں صراحة "مانعت ان ظروف میں المحنتم" واقع ہوا ہے اور خاص طور سے ان چیز ول کوذکر کرنے کہ وجہ بہ ہے کہ ان میں اسکار جلدی پیدا ہوجاتا تھا، اور ممکن تھا کہ ایسا شخص اس کو

یی لیتا جس کواس میں سکر کااحساس نه ہوتا \_ ( فتح الباری :۱/۵۳،۱۸۳)

- (۲) ....شاربین فمر کے ساتھ شہ سے رو کنامقصو دتھا۔
- (۵)....ثراب سے نفرت ذہنوں میں بیٹیانے کے لئے ان برتنوں سے بھی ممانعت فرما دی جن میں شراب بنائی حاتی تھی۔
- (۲) ....ان برتنوں میں شراب بنائی اور رکھی جاتی تھی ، شراب کے آثار کچھے نہ کچھان میں سرایت کر گئے ہوں گے اس لئے احتیا طأ ممانعت فر مائی۔
- (۷)....ان برتنول کود کیچکریرانا تلذ ذ کا دوریا دآ کرشراب پینے کی تح یک دل میں پیدا نہ ہوجائے ،اس لئے ممانعت فرما دی۔
- (٨) سداً للذرائع وسداً لباب الفتنة كيطور يرممانعت فرماني كه كبير بهانه سازلوگ ان برتنوں میں شراب ندر کھنے لگیں اس لئے ممانعت فرما دی۔

# حكم ممانعت

البية ال ميں اختلاف ہے كەممانعت كاحكم البھى باقى ہے يانہيں؟ امام ما لک امام احمد کے نز دیک حکم ممانعت اب بھی باقی ہے، ان کی دلیل ہیہے کہ حضرت ابن عماس رضی اللہ عنہما جوممانعت کی حدیث کے راوی ہیں ان ہے مسکلہ دریافت کیا گیا تھا کہان برتنوں کا کیا حکم ہے ،تو انہوں نے ناجائز ہونے کا فتویٰ دیا تھا، بددلیل ہے کہ رہے کم منسوخ نہیں۔

حفیہ اور جمہور علاء کے نز دیک بیرممانعت منسوخ ہے اور اب ان برتنوں کے استعال میں کوئی مضا نقة بین ،اور دلیل مسلم شریف کی حدیث ہے: و نہیت کم عن النبیذ الا في اسقاء فاشربوا في الاسقية كلها والاتشربوا سكرا. (مشكوة المصابيح: ٥٣ ا ، باب زيارة القبور)

قولاء احفظو هن الخ: آپ سلی الله تعالی علیه وسلم نے بعد میں فر مایا که انہیں یا دکر لیما اس ہے معلوم ہوا کہ سبق پڑھا کر طلبہ کے کہدینا میا ہے کہ اے یا دکراو۔

قواء و اخبر و هن من ور اء كم الخ: اورآپ سلى الله تعالى عليه و اخبر و هن من الله تعالى عليه و من الخبر و الله بحى فرمايا كمان لوگول كوجى ان چيز ول كى فبر ديد و جوتم سے پيچھے رہ گئاوروہ آند سكے۔

اس ہے معلوم ہوا کہ طلبہ کو بیجی کہددینا بیا ہے کہ جو کچھ پڑھا ہے اس کو دوسروں کو پڑھا دو،مشکلو قاشریف دوسروں کو بھی پڑھا دویعنی اس طرح پڑھو کہ دوسروں کو پڑھا بھی سکو۔ ولفظہ للبخاری.

## استاد کی ایک ذمه داری

منائدہ: چونکہ وہ اوگ قوم کے نمائندے تھے، اس لئے خاص طور پر تا کید فرمائی کہ ان چیز ول کوا چیمی طرح یا دبھی کر لواور قوم کو بھی پہو نچا دواور طلبا بھی قوم کے نمائندے ہوتے ہیں، اس لئے اساتذہ کو بیا ہے کہ طلباء کو وقتاً فو قتاً یا د دہانی کرتے رہیں اور فارغ ہونے پر خاص طور پر تاکید کر دیں کہ اپنی قوم کی خبر گیری کرنی ہے اور اپنے یہاں جا کر تعلیم اور دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینا ہے ایسانہیں کے صرف روزی کمانے کے چکر میں ہی لگ جا کیں، جسیا کہ عامدۂ ذہن بنتا جا رہا ہے۔

# ﴿ حضرت نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كابيعت فرمانا ﴾

129

﴿ ١٤﴾ وَعَنُ عُبَادَة رَضِى الله تَعَالَىٰ عَنُهُ بُن الصَّامِتِ قَالَ قَالَ وَاللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ بُن الصَّامِتِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَحَولَهُ عِصَابَةٌ مِنُ اَصُحَابِهِ بَايِعُونِى عَلَى اَنَ لَا تُشُرِكُوا بِاللهِ شَيُا، وَلاَ تَسُرِقُوا وَلاَ تَزُنُوا، وَلاَ تَقُتُلُوا اَوُلاَدَكُمُ وَلاَ تَأْتُوا بِيهُ تَالَ اللهِ شَيْا، وَلاَ تَسُرِقُوا وَلاَ تَوْنُوا، وَلاَ تَقُتُلُوا اَوُلاَدَكُمُ وَلاَ تَأْتُوا بِيهُ فَى اللهُ عَلَى اللهِ فَمَن وَفَى مِنكُمُ بِيهُ فَا اللهِ وَمَنُ اَصَابَ مِنُ ذَلِكَ شَياً فَعُوقِبَ بِهِ فِى الدُّنِيَا فَهُو كَفَّارَةً لَهُ، وَمَنُ اصَابَ مِنُ ذَلِكَ شَياً فَعُوقِبَ بِهِ فِى الدُّنِيَا فَهُو كَفَّارَةً لَهُ، وَمَن اصَابَ مِن ذَلِكَ شَياً فَعُوقِبَ بِهِ فِى الدُّنِيَا فَهُو كَفَّارَةً لَهُ، وَمَن اصَابَ مِن ذَلِكَ شَياً فَعُوقِبَ بِهِ فِى الدُّنِيَا فَهُو كَفَّارَةً لَهُ، وَمَن اصَابَ مِن ذَلِكَ شَياً فَعُوقِبَ بِهِ فِى الدُّنِيَا فَهُو كَفَاعَنهُ وَإِنْ وَمَن اصَابَ مِن ذَلِكَ شَيَا اللهُ عَلَيْهِ فَهُو إلى اللهِ إِنْ شَاءَ عَفَاعَنهُ وَإِنْ شَاءَ عَفَاعَنهُ وَإِنْ اللهِ إِنْ شَاءَ عَفَاعَنهُ وَإِنْ اللهُ عَلَيْهِ عَهُو إلى اللهِ إِنْ شَاءَ عَفَاعَنهُ وَإِنْ مَا مَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ إِنْ شَاءَ عَفَاعَنهُ وَإِنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ إِنْ شَاءَ عَفَاعَنهُ وَإِنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ إِنْ شَاءَ عَلَاهُ وَالْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ الم

حواله: بخارى شريف: ص ما/ا،باب بايعونى على ان لاتشركوا الخ، كتاب الايمان، حديث نمبر ۱۸، مسلم شريف: ص ۲/۷۳، حديث نمبر: ٠٩ ما، باب الحدود كفارات لاهلها، كتاب الحدود.

حل لغات: عصابة، جماعت، گروه، تعصائب، با يعوني، بايع فلانا على كذا، كى سے كى بات كامعابده كرنا، بيعت كرنا، لاتسرقوا، نهى حاضر، سرق مالا (ض) سرق وسرقة خفيطريقه بركى كامال چرالينا، لاتنونوا، نهى حاضر، زنى، (ض) زنى و زناء، زنا كرنا، عورت كے ساتھ باعقد شرعی جنسی خوابش پوری كرنا، تنفت و ونه، جح ند كر حاضر مضارع، السقول، بات گرنا، مجرد ميں فوى (س) فوى، مشمدرده جانا، متر وه، فعل ماضى، ستر أ (ن) چيانا، دُعا كنا۔

ترجمه: حضرت عباده بن صامت رضی الله تعالی عندروایت فرماتے ہیں که

حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان الله تعالیٰ علیم الجمعین کی ایک جماعت کے درمیان ارشاد فرمایا: کیتم مجھے ان باتوں پر بیعت کرو کہ (۱) الله کے ساتھ کی کوشر یک نہ کروگے۔ (۲) اور نہ ہی زنا کروگے۔ (۲) اور نہ اپنی اور نہ اپنی زنا کروگے۔ (۳) اور نہ اپنی اور اپنی کروگے۔ (۵) اور نہ اپنی کروگے۔ والا دکوفل کر وگے۔ والی کھڑ کر بہتان تر اشی کروگے۔ تو جوشخص تم میں سے اپنا عہد پورا کروگے۔ تو جوشخص تم میں سے اپنا عہد پورا کر یکا تو اس کا اجراللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اور جوکوئی ان چیز وال میں کسی چیز کا ارتکاب کرے، اور چوکوئی ان چیز وال میں کسی چیز کا ارتکاب کرے، اور چوکوئی ان چیز وال میں کسی چیز کا ارتکاب کرے، میں سے کسی چیز کا ارتکاب کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی پر دہ پوشی فر مالی ہو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ میں سے کسی چیز کا ارتکاب کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی پر دہ پوشی فر مالی ہو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کے سیر د ہے خواہ معاف فرمادے، خواہ سز ا دے، حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نے ان باتوں پر آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر بی

تشریع: وَعَنُ عُبَالَ ةَ بُنِ الصَّاهِتُ وَحَوُ لَهُ عِصَابَةُ مِنَ الصَّاهِتُ وَحَوُ لَهُ عِصَابَةُ مِنَ الصَّاهِتُ وَحَوْلَهُ عِصَابَةُ مِنَ السَّعَالَ مِن (وحولهٔ مِن واوعاليه مِن ) كما بسلى الله تعالى عليه وسلم كے پاس صحابة كرام رضوان الله تعالى عليهم اجمعين كى ايك جماعت تحى، حول ميمراو ياس مي، ويستواس محمعني اردگرد كما تي بين -

الم عبادة بن الصامت بن قيس بن اصرم الخزرى ، الانسارى ، آپ كى كنيت او الوليد به جرت سے بلى ي اسلام لا يك بقى ، اور بيعت عقبه اولى اور ثانيه بيں شريك بقے ، نيز بدر اور ويگر تمام غزوات بيل بھى شريك رہے ، حضور اقدى سلى الله عليه وسلم نے ان كى ابوم شدغنوى كے ساتھ موافات فريا تى ، فوبصورت ، در از قد اور فريج مم والے بقے ، مدائنى ، فليفه بن خياط اور ديگر علاء نے بن وفات ٢٣٠ يو ذكر كيا ہے ، لين ابن عساكر نے ان كر جمدين محضرت امير معاويہ رضى الله تعالى عند كے ساتھ ان كے بعض اليے واقعات كا تذكر دوكيا ہے جس سے پية چلتا ہے كہ حضرت معاويہ رضى الله تعالى عند كے ساتھ ان كے بعد تك زند در ہے ان كے تاكل يشم بن عدى بيں اور بعض علاء كے مخرت معاويہ رضى دفات هي بعد تك زند در ہے ان كے تاكل يشم بن عدى بيں اور بعض علاء كے مزد كي وفات هي وفات هي بعد تك زند در ہے ان كے تاكل يشم بن عدى بيں اور بعض علاء كے مزد كي وفات هي كي وفات هي بين ہے ۔ ( الاصاب ، ٢/٢٦٨ ، مرتا تا 18 على ا

عِصَادِيَّة لِعُصِية مِضبوطْ یَ کُوکِهاجا تائے۔

عصب اوگول کے خاندان والول کوبھی کہتے ہیں،اس وجہ سے کہ وہ بھی قوت دیتے ہیں، اعصاب پٹول کو کہتے ہیں اس لئے کہ انہیں سے انسان بیٹھتا اٹھتا ہے، اگر پیر کمزور ہوجا ئیں آؤ پھروہ پیٹھی ہوجائے۔

عصبہ پٹی کو کہتے ہیں جس کوزخم پر ہاندھتے ہیں، چونکہ اس سے بھی قوت حاصل ہوتی ہے یہاں پر جماعت مرادہے۔

#### بيعت كاثبوت

با یعو نہے: ایک طریقہ بخصوص کانام بیعت ہے، جومشائخ میں رائے ہے،"بیع" کے معنی ﷺ وینا یعنی بیعت میں بھی اپنے نفس کو کسی مر دِ کامل کے ہاتھ پر ﷺ وینا ہی ہوتا ہے کہ کوئی کام ہم آپ کی اجازت کے بغیر نہ کریں گے۔اس لئے اس کو بیعت کہتے ہیں۔

ویسے تو بیہ معاہدہ پہلے ہی ہو چکا ہے ارشاد خداوندی ہے: "ان الله اشت رای من السمؤ منین انفسہ و امو الہم بان لہم الجندة" کواللہ تعالی نے مومنوں ہے ان کے نفوس کو خرید لیا ہے، جنت کے بدلہ میں اس کانام بیعت ہے، مرادیبال بیعت ہے بیہ کہ جومعاہدہ اور بیعت ہم ہے گی گئی تھی روزازل میں ۔اورایمان الاکرجس کا ہم نے عہد کیا ہے۔ یہاں آپ نے اس کی تجدید فرمائی ۔ اورموٹی موٹی چند چیزیں آپ نے ذکر فرمادیں، کمان سے یابندی کے ساتھ بچتے رہنا۔

اس حدیث شریف ہے مشائ کے یہاں جوبیعت رائے ہے اس کا شوت نکل آیا ،اور

۔ لے عصابہ کے معنی جماعت کے آتے ہیں، اور بیالی جماعت پر بولا جاتا ہے جس میں دی سے چالیس تک افر او ہوں۔ (فتح الباری:۱/۱۸،۹۴) معلوم ہوگیا کہ بیسنت ہے، نیز یہ بھی کہ شخ خود بھی کسی کو بیعت کی ترغیب دے سکتا ہے، کہتم مجھ سے بیعت ہوجاؤ، چونکہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا،"بیا یعو نبی" مجھ سے بیعت کرو۔

## منكرين بيعت كى تر ديد

منکرین بیعت کی تر دید بھی اس حدیث شریف سے ہوگئی ، منکرین بیعت کہتے ہیں کہ بید بیعت ہوتا ہے مشارکے میں رائے ہے ثابت نہیں ، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بیعت ثابت ہے وہ یا تو بیعت علی الاسلام ہے کہ کوئی اسلام قبول کرتا اس کو بیعت فرماتے تھے یا بیعت علی الجہاد ، کہ جہاد کے لئے بیعت فرمایا کرتے تھے ، بیعت علی الاعمال ثابت نہیں ، مگر حدیث فہ کور سے معلوم ہوگیا کہ بیعت علی الاعمال ہی تھی رہے ہوت نہ بیعت علی الجہاد تھی نہ بیعت علی الاعمال ہی تھی نہ بیعت علی الجہاد تھی نہ بیعت علی الجہاد تھی نہ جونکہ وہ بیعت علی الاعمال ہی تھی جس کو بیعت طریقت بھی کہتے ہیں ، چونکہ وہ بیعت علی الاسلام ، بلکہ بیعت علی الاعمال ہی تھی جس کو بیعت طریقت بھی کہتے ہیں ، چونکہ وہ حضرات مسلمان پہلے سے تھے کہ یہ سب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وسلم جمعین تھے لیں منکرین کی غلطی بخو بی واضح ہوگئی ۔

اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کے محتاج سے قو ہم اس سے کیسے ستغنی ہو سکتے ہیں۔

#### بيعت كى صورت اور حقيقت

بیعت کی ایک صورت ہے اور ایک حقیقت مصورت توشیخ کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دیدے۔ اور اس کی حقیقت التزام طاعت اور اعمال ظاہرہ وباطنہ کی پابندی کا معاہدہ کرناہے، صورت بھی صدیث سے ثابت ہے، اس لئے یقیناً باعث برکت ہے، کیکن زیادہ تر توجہ معنی اور حقیقت اور مقصود کی طرف ہونی سپاہئے اور وہ مقصود معلوم ہو چکا کہ شیخ کامل کی ابتاع کر کے اپنے فاہر اور باطن کی تقمیر واصلاح ہے،اس لئے صورت کے ساتھ اصل مقصد اور حقیقت کو اہمیت دینی سپاہئے۔

قوله لاتشركو ابالله شيأ الخ: شئ اول: شرك ا

## شرک اوراس کے اقسام

آ پ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کوشریک نہ کرنا اگر چہ حضرات صحابۂ کرام رضوان اللہ علین ہے شرک کا شائبہ بھی نہ ہوسکتا تھا، مگر دوسروں کی تعلیم کے لئے آپ نے اس کا ذکر فرما دیا، یا اس وجہ سے ذکر کیا کہ شرک کی دوشمیں ہیں۔ تعلیم کے لئے آپ نے اس کا ذکر فرما دیا، یا اس فیرشعوری (۱) ..... شعوری

مشرک مشعودی: بیے کہ آ دمی سب کچھ جانتا ہے مگر پھر بھی شرک کرتا ہے ، بیہ قشم شرک کی حضرات صحابۂ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی شانِ ایمانی ہے بہت بعید ہے اس کاتصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔

مشر ک غیر شعودی: لا پروائی اورغیر شعوری طور پر کلمات کفروشرک زبان سے نکل جائیں تو یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیهم اجمعین ہے ممکن تھا کیونکہ مشر کا نہ ماحول میں رہ رہے تھے اوراس سے نکل کرآئے تھے، بپاروں طرف ہر شعبۂ زندگی پر شرک وکفر کا تسلط تھا۔

ل قرآن پاک میں ہے"ان الله لا یعفر ان یشرک به و یعفر مادون ذلک لمین یشاء" اور تاضی بیفاوگ فرمات ہے۔ بین ک شرک اعظم انواع طاالت ہے اور در تنگی اور استقامت ہے سب نے زیادہ بعید ہے۔ (بینیاوی: ۲/۳۵۳ بفیر سورة النساء)

ال الفصيع ١٨٨٠ من الله تعالى عليه وسلم في فرمايا كو شرك نه كرنا يعنى غير شعورى طور پر بھی شرک کاصد ور نہ ہو۔

# شرک خفی

د ما: بعض لوگ آج بھی لوگوں کود مکھ کرایسی نمازیں پڑھتے ہیں کہ ثابدا تنے اطمینان وسكون بي حسن بصري بهي نه يراه سكته مول ، كانه هو .

اور گھر جا کر ہڑھتے ہیں تو شروع کرتے ہی ختم کردیتے ہیں تو بدریا ہے اور ریا بھی ایک شعبہ ہے شرک کا جس کو ثرک خفی کہتے ہیں۔

آ تخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم نے اس ہے بھی منع فر مادیا ، جلی اور خفی شرک کی ہوشم ہےروکدیا۔

## مقررین کے لئے تنبیہ

مقررین حضرات اگرمجمع زیاده دیکھتے ہیں تو خوب کمبی چوڑی اور جوشیلی تقریر کرتے ہیں کہ سب پر دھاک بیٹھ جائے اور بیا ہتے ہیں کہ لوگ مصافحہ کریں ہاتھ جو ہیں، اور جب کم لوگ ہوں تو ویسے ہی ٹرخا دیتے ہیں،اگر وہ اندرونی کیفیت سے معذور ہیں تب تو مجبور ہیں ورنةو يہ بھی شرک خفی ہے ۔اس ہے بھی منع فرمادیا کہ یہ بھی نہ ہونا بیا ہے ۔

اسى طرح شرك كى ديگرا قسام شرك في الذات شرك في الصفات ، شرك في العبادت وغیرہ سب اس میں داخل ہیں، شرک کی کسی شم کی بھی اجازت نہیں، شرک کی تنصیل کے لئے حضرت مولا ناا ساعیل شہید رحمۃ الله علیہ کی تقویۃ الایمان کامطالعہ بہت مفید ہے۔

قوله ولا تسرقوا الخ:

# الرفيق الفصيح -----۲ شئ ثاني: چورگ-

## چوری کی اقسام

فرمایا کہتم چوری نہکرنا۔ چوری مال روپیہ پیسہ اور دیگرسامان کی بھی ہوتی ہے،ای طرح دوسری چزوں کی بھی چوری ہوتی ہے۔

نماز میں ادھر ادھر دیکھنا بھی چوری ہے نماز کے سنن وآ داب کو چھوڑ دینا بھی چوری ے مفتی لوگ فتوی کی چوری کرتے ہیں کسی بڑے مفتی صاحب کے فتویٰ کواپنی طرف منسوب کر لیتے ہیں ہو یہ بھی چوری ہے۔

اسی طرح کسی کے مضمون کواپنی طرف منسوب کرنا بھی چوری ہے۔

لوگوں کوشع سناتے ہیں تو غالب کے جگر کے اور فلال فلال کے مگرمنسوب کردیتے ہیں اپنی طرف، دوسر سے شاعرول کے اشعارا پنی طرف منسوب کرنا بھی چوری ہے، مزدور وملازم آ دمی کا کام پورانه کرنا پہ بھی چوری ہے۔

قوله ولا تزنوا الخ:

شئ ثالث: زنا۔

## زنا کےاقسام

آ پ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا بھی نہ کرنا۔ زنا جس طرح حقیقی زنا ہے، اسی طرح اور بھی زنا کی اقسام ہیں، جن کو حدیث شریف میں بیان کیا گیا ہے، ہاتھ کا زنا حجوما ہے، پیروں کازناغیرمحرم کی طرف چلناہے، آئکھوں کا زناغیرمحرم کود کھنااور زبان کا زناغیرمحرم ل قرآن إك من بين ع: "السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله" اور چوری کہاجاتا ہے کہ غیر کے مال محفوظ کوخفیہ طریقتہ پر لے لیا ۔ بیضاوی بس ۳۸ ،سور وَمائد ہ )

ہے میٹھی میٹھی باتیں کرنا ہے،ان چیز ول میں ابتلاء عام ہورہا ہے،ا چھے دین داراور پڑھے کھے حضرات بھی انمیں مبتلا ہیں۔

#### ابتلائے عام

> آخ کل پرده دری کا به نتیجه نکاا جسکو سمجھے تھے کہ بیٹا ہے بھتیجہ نکاا قو لاہ و لاتقتلو آ او لاں کم النخ: اپنی اولاد کول نہ کرنا۔ شعنی دابع: اولاد کافتل۔

## قتل اولاد

جیسا کیرب میں دستورتھا کہ فقروفاقہ کے ڈرسے پنی اولا دکوزندہ درگورکر دیا کرتے سے ، جیسا کہ آئ بھی کہتے ہیں، کہ نسبندی کراؤ، اگر مخلوق زیادہ ہوگئی تو روٹیاں کہاں ہے کھائیں گے۔

خاص طور پرتل بالاً ولاد کوذکرکرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں قبل کے ساتھ ساتھ قطع رحی بھی ہے، البندا یبی زیادہ مؤکد ہے، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ آل اولا دان میں شائع تھا، جہاں وہ لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، عار اور عیب سمجھ کر، اسی طرح لڑکوں کو بھی فقر کے خیال سے قبل کردیے تھے، جس کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔"و لا تسقة لموا او لاد کے م

خشية املاق" (فتح الباري مع زيادة: ١/١٨،٩٢)

فرمایااریتم اب کہاں ہے کھارہے ہو؟اپنے ہاپ کے گھرہے۔ کون کسی کو کھلاسکتا ہے؟

حضرت سليمان عليه السلام كاواقعه: جنات وشياطين بحى آب

کے تابع تھے، آپ اتنے بڑے بادشاہ بیں کہ آپ سہارالگائے کھڑے ہیں اور بڑے بڑے جن آپ سہارالگائے کھڑے ہیں اور بڑے بڑے جن آپ سہاری چٹا نیں بغیر مشین کے خودا ٹھا اٹھا کرلارہے ہیں۔

آپ نے کہا کہ اللہ میاں ہے میں بھی ایک وقت کی ان کی دعوت کر دول ، ان کے اصرار برا کوایک وقت دعوت کرنے کی اجازت مل گئی۔

حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو تکم دیا کہ کھانا تیار کریں ،اور ہواؤں کو تکم دیدیا کہ خوب تیز چلیں تا کہ کھانا خراب نہونے پائے ، چھ مہینے تک کھانے تیار ہوتے رہے ۔ مگر ایک مجھلی نکلی جس نے ایک ہی مرتبہ میں وہ سارا کھانا ختم کردیا ،اور کہا کہ اتنا تو روزانہ تین لقے ناشتے میں کھاتی ہوں ، آئ تو بھوکی رہ گئی ایک ہی لقمہ ملائے۔

تو د کیھے کوئی انسان اپنے اوپر دعوت کی ذمہ داری لے سکتا ہے؟

حالانکہ بیاول اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ، جانور اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ، نمک اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ، نمک اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا، پانی اس کا بنایا ہوا اور سب چیزیں اس کی بنائی ہوئی ، آج تک تو کوئی الیم مشین تیار ہوئی نہیں جس سے بیاول بنے لگیں ، تو ذراسی ذمہ داری میں کتنی خرابیاں اور الجھنیں میدا ہوگئیں۔

کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اور اس کی مخلوق کے درمیان ایک انسان حائل ہوگیا ہے، تو کیا کوئی انسان کسی کی روزی کی ذمہ داری لے سکتا ہے؟ ہر گزنہیں، پس روزی دینے والی ذات تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، والدین روزی کیادیتے خودان کو بھی اللہ تعالیٰ روزی دیتے ہیں، اس الدفیق الفصدح ۲۰۰۰۰ میل کتابالایمان الدفیق الفصدح ۲۰۰۰۰ کتابالایمان الدفیق الفصدح کروانا بھی کئے روزی کے ڈرے اولاد کوتل کرنا بہت بڑی حماقت ہے، اس خیال نے نسبندی کروانا بھی اسی تکم میں داخل ہے۔

#### اسقاطهمل

اورآ ج ایک سلسلہ اور چلا ہے، زمانہ حمل میں مشین کے ذرایع معلوم ہوا کہ پیٹ میں لڑ کی ہے توحمل کوضائع کرا دیا جا تاہے،وہ بھی اس حکم میں شامل ہے۔

قوله والاتأتوا ببهتان الخ:

شئ خامس: بہتان۔

## بہتان کی تعریف

مهقان: ال جموك كوكت بين جس كاسننه والأمبهوت ره جائر، أيدى وأرجل" کوخاص طور پر ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ معظم افعال کا وقوع ان ہے ہی ہوتا ہے، لہذا لفظ ' ونفس باذات' 'استعال کرنے کے بحائے'' أيدي وأر جل" کواستعال کيا۔

بعض علاء کی رائے بیہ کے کہ وہ چیز مرا دہے جو''ایسدی واُر جسل'' کے مابین ہے، یعن قلب، کیونکہ زبان قلب ہی گی تر جمانی کرتی ہے اسی وجہ سے افتر اوسے تعبیر کیا گیا ہے۔ دیگربعض علما وفر ماتے ہیں کہ بدالفاظ اصلاً بیعۃ النساء کے ہیں، اور یہ کنایہ ہے اس بات ہے کہ عورت زنا کرے اوراولا دِ زنا کوشو ہر کے حوالہ کرے،لیکن چونکہ م دول کی بیعت میں بدمعنی مرادنہیں لئے جا سکتے لہذا قلب یا ذات وغیرہ مراد لینا بڑا۔ (فتح الباري: ١/١٨،٩٣)

آ ب نے فرمایا کیسی کو بہتان نہ لگاؤ۔ بلکہا گر کھلی آئکھوں دیکھ بھی اوتو پھر بھی خیال کروکیمبری تا تکھیں غلطی کررہی ہیں۔

## حضرت على رضى الله تعالى عنه كاوا قعه

جیسے حضرت علی کرم اللہ و جہد نے چورکو چوری کرتے دیکھاتو اس نے قسم کھالی کہ میں نے چورکی نہیں کی، تو آپ نے فرمایا کہ: "ف کے ذہت عینی" میری آسکھول نے غلط دیکھا، میری آسکھول کی غلط دیکھا، میری آسکھول کی فلطی ہے۔ ایسابی واقعہ سیدنا حضرت عیسی علیه السام کا بھی ہے۔

اگر بیاہو کہ لوگ تمہاری عزت کریں تو تم لوگوں کی عزت کرو۔اگر کوئی کسی پر بہتان لگا تا ہے تو اس پر بھی ضرور بہتان لگایا جائیگا۔ بیا ہے کتنا ہی بڑا ہزرگ کیوں نہ ہو،اگرتم نے کسی کی بے عزتی کی ہے تو تمہاری بھی بے عزتی کی جائیگی۔

اگرتم پاہتے ہو کہ لوگ تنہیں سلام کریں تو خود دومروں کوسلام کرو۔

و لا تعصو ۱: ص کے ضمہ کے ساتھ ہے، اور بعض روایات میں "لات عصونی" وار دہوا ہے، امام نوویؓ فرماتے ہیں کیمکن ہے کہ اس کا مطلب ریہ ہو کہ ندمیری نا فرمانی کرواور نہ اولوا لامرکی سی معروف چیز میں نا فرمانی کرو بعض علماء کی رائے ریہ ہے کہ اس کے ذریعہ اس امر پر سنجیہ فرمادی کے تخلوق کی اطاعت صرف اس وقت ہوتی ہے، جب اللہ تعالی کی نا فرمائی لازم نہ آئے۔ (فتح الباری:۱/۱۸،۹۳)

جوچیزیں جواحکام خداوندی تمہیں معلوم ہیں، بیا ہے وہ اوامر کے قبیل ہے ہوں یا نواہی کے قبیل ہے ان پڑمل کروان کی نا فرمانی نہ کروہ تو آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ چند چیزیں ارشا دفر مادیں۔

فاجره على الله الخ : اورفر مايا كهجوان چيزول كوا الله الدر پيدا كرايگاتو

اس کا اجراللہ تعالیٰ پر حسبِ وعد ہضر وری ہے۔

معتزلہ: کاندہب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پراچھے برے عمل کا اجر وبدلہ ٹھیک ای طرح واجب ہے، جیسے انسانوں پرواجب ہوتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ پرواجب ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا وعد ، فرمالیا ہے، (اورایفاءعہدواجب ہے)

# معتزله كى دليل

معتز لداجرہ علی اللہ النع سے استدلال کرتے ہیں کہ علی ازوم کے لئے آتا ہے، یہاں علی کالانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا اجراللہ تعالیٰ پرواجب ہے، اس نتم کے اور دیگر جملے کتاب وسنت میں آتے ہیں ان مے معتز لہ استدلال کرتے ہیں۔

## الل سنت والجماعت كامذ جب و دليل

اورامل سنت والجماعت كامد بهب به به كدالله تعالى پركوئى چيز واجب نہيں ہے، اور يہاں پر ''عملى'' اپنے اصلى معنى ميں نہيں ہے، صرف مبالغہ كے طور پراس بات كوبتا نے كے لئے ہے كہ جس طرح واجبات كاوقوع يقينى ہے اسى طرح ''اجسر بسالىجندة'' كاوقوع بھى يقينى ہے۔ (فتح البارى ايضاً)

' (۲)وجوب کی دونشمیں ہیں: (۱)وجوب استحقاقی۔(۲)وجوب تفضیلی۔ یہاں وجوب تفضیلی مراد ہے ۔ یعنی اللّٰہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل وکرم ہے اپنے اوپر جنت کا دینالازم کرلیا ہے۔

(۳) لزوم کی دوقشمیں ہیں:(۱) لزوم عقلی ۔(۲) لزوم شرعی ۔ امل سنت والجماعت لزوم عقلی کے نافی ہیں لزوم شرعی کے نہیں ،اوریہاں لزوم شرعی

مراد ہے۔فلا اشکال.

وَهَنَ أَصَابَ مِنَ لَائِكَ شَيْاً فَعُو قِبَ بِهِ فِى اللَّذِيَ فَهُو كَارَ أَصَابَ مِنَ لَائِكَ شَيْاً فَعُو قِبَ بِهِ فِى اللَّذَيَا فَهُوَ كُفَّارَةً لَّهُ: النَّهُ كُوره چيزول مِن سَالَّرُ كُوفَى كَى فَعَلَ كَالرَّ كَابِ كَرْ سَاور اللَّهُ فَيْ اللَّهُ عَلَى الرَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعَمِّلُولُولُولُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعَمِّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَامِعُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعَمِّمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعَمِّمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَمْ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى ال

اورا گرسزاندی گئ تو اللہ تعالی پرموقوف ہو، ہا ہمزادیں یا معاف فرمادیں۔
"فعو قب باء فی اللہ نیا فہو کفار ۃ لاء" کیونکہ شوافع کے نزدیک حدود کفارات ہیں یعنی دنیوی سزا کے ذریعہ اخروی عذاب بھی معاف ہو جاتا ہے۔"فہو کفارۃ لد" ای پردال ہے، اور بقول علامہ ابن نجیم اور جیبا کہ شہور بھی ہے کہ حدود عندالاحناف سواتو للذنوب ہیں، کفارات نہیں ہیں، بلکہ حدود سیاسی وانتظامی معاملہ قائم رکھنے کے لئے محض زواجر ہیں۔ (تنظیم الاشتات: ۱/۵۷)

## حدود كفارات بين يانهيس؟

#### امام ابوحنیفه اور امام شافعی کے درمیان اختلاف

حضرت امام شافعی اس حدیث کے ظاہر پڑتمل کرتے ہیں۔وہ فرماتے ہیں کہ اگر زانی اورشرابی وغیرہ کودنیا میں سزادیدی گئی تو اس پر آخرت میں مواخذہ نہ ہوگا۔

ا مام اعظم فرمات ہیں کہ اگر زانی اور شرابی وغیرہ کودنیا میں سزا دیدی گئی تو وہ آخرت کے مواخذہ ہے بری نہ ہوگا بلکہ آخرت کا ذمہ اس پر علیجدہ رہے گا، ظاہر أبیه حدیث امام اعظم میں کے مسلک کے خلاف ہے اورامام شافع کی کے موافق اور مؤید۔

جواب: امام اعظم اس کاجواب دیتے ہیں کہ جس طرح ہمارے سامنے بید عدیث شریف ہے اس طرح کلام اللہ شریف کی نص قطعی بھی ہمارے سامنے ہے، جہال اللہ تعالیٰ نے زانیوں شرایوں اور چوروں کی سزاؤں کا ذکر کیا ہے اور اس کے بعد ان کے متعلق فر مایا گیا ہے، "ذلک لھے خزی فی الدنیا " کے دیتو دنیوی رسوائی ہے اور آخرت کاعذاب شدید مستقل الگ چیز ہے، آخرت کے مواخذہ ہے نچنے کے لئے تو بہضروری ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: الا الدیس تابوا من بعد ذلک و اصلحوا فان الله غفور الوحیہ.

#### حديث شريف اور كتاب الله مين موافقت: كميهال كفاره

ہے مرادسب کفارہ ہے یعنی میہزا کفارہ کا سبب اورتؤ بہکا سبب بن جاتی ہے۔

حضرت امام شافعیؓ کے نز دیک ہیآ یت مجاز پرمحمول ہے حقیقت پرنہیں ۔اس لئے کہ عام طور پر دنیا کی مزاتو بہکوشامل ہوتی ہے یا تو بہکا سبب بن جاتی ہے۔

امام اعظمؒ کے مزویک جوانسان جری علی المعصیۃ ہواس کے لئے بیسز اسببِ کفارہ اور سبب تو بنہیں ہے گی۔جیسے ڈا کوجیل میں چو لہے کوسالم رکھتا تھا کہ میں پھر آ رہا ہوں۔

اوربيآيت اس روايت كى بھى مؤيد ہے جس كوحاكم نے متدرك بيں سند سيح كے ساتھ حضرت ابو ہريره رضى الله تعالى عند نے ذكر كيا ہے، وہ فرماتے ہيں "لاالدرى المحدود كفارة لاهلها ام لا". (فتح البارى اليضاً)

کتباحناف حدود کے زواجراورعدم زواجرہونے میں مختلف ہیں، بعض ہے معلوم ہوتا ہے کہ حدود کفارہ ہیں،اوربعض سے عدم کفارہ ہونا معلوم ہوتا ہے،اس لئے حضر ت علامہ انورشاہ صاحبؓ ہے بیمنقول ہے کہ اقامیۃ الحدود کے بعد تین حالات ہیں۔

ل انسا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فساداً ان يقتلوا، او يصلبوا، او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. ذلك لهم خزى في الدنيا ولهم في الآخرة عناب عظيم. الا النين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم. (سورة المائلة آيت:٣٣،٣٣)

- (۱)۔۔۔اگرحد کے بعد تو یہ بھی کی ہے تو وہ حد بلاا ختلاف کفارہ ہوگی۔
- (۲) .....اورا گرحد کے بعد تو بنہیں کی ۔ تو پھر دوصور تیں ہیں، یا تو اس گناہ ہے رک گیا ہوگا، اوراس کااعادہ پھر نہیں کیا ہوگاتو اب وہ کفارہ ہوگی ۔
- (٣) .....اوراگراس حدگی کوئی پرواہ نہیں کی بلکہ اس گناہ میں ہمیشہ منہمک رہاتو وہ حد کفارہ نہ بنے گی،اور جب اسلام مشتمل برتو بہ ہوتو ماقبل کے معاصی معاف ہوجا کیں گے ورنہ اول آخرتمام معاصی پر گرفت ہوگی ۔تو غور کرنے کا مقام ہے کہ اسلام (جومکفر اعظم ہے) اس کا بیرحال ہے تو حدود جن کے کفارہ ہونے میں اختلاف ہے ان کا کیا حال ہوگا۔ (تنظیم الاشتات: ١/٥٩)

## حضرت شیخ الہند کی رائے

حضرت شخ الهند قرماتے ہیں کماس مسلہ میں حنفیہ اور شافعیہ کا کوئی حقیقی اختلاف نہیں ہے، فریقین کے نزدیک حدز جرکا بھی فائدہ دیتی ہے اور ستر کا بھی۔ اختلاف صرف نظر کا ہے کہ حدود کے قائم کرنے سے مقصد اصلی کیا ہے؟ حنفیہ کی رائے بیہ ہے کہ حد گوستر کا بھی فائدہ دیتی ہے لیکن اس کے قائم کرنے کا اصل مقصد زجر ہے اس لئے انہوں نے حدود کو زواجر کہا۔ شافعیہ کے نزدیک معاملہ برنکس ہے وہ کہتے ہیں کہ گوحد زاجر ہے لیکن اس کے قائم کرنے سے اصل مقصد ستر ہے اس لئے وہ حدود کو سوائر کہدیتے ہیں۔ خلاصہ بیہ کہ حدود میں زجر وستر دونوں تا جمر پی فریقین کے نزدیک مسلم ہیں، صرف نظر کا اتنا اختلاف ہے کہ یہ بالذات سوائر ہیں از واجر۔ (اش ف التوضیح)

یا بیر کلام مراحم خسر وانہ پرمحمول ہے۔ جس طرح بادشاہ مراحم خسر وانہ کی وجہ ہے مجرموں کوچھوڑ دیتے ہیں،السے ہی اللہ تعالی بھی ان کوچھوڑ دیں گے۔ جیبا کہ اللہ تعالی قیامت میں جب سب کو بخش دیں گے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام مسلمانوں کی شفاعت فرمائیں گے، تو بعد میں اللہ تعالی مراحم خسر وانہ کی وجہ ہے اور اوگوں کو جہنم سے نکالیں گے۔اور ان نکلنے والوں کے گلوں میں تختیاں پڑی ہونگی، جن پر نکھا ہوگا:" ہلؤ لاء عتقاء اللہ" اور ان کا بڑا اعز از ہوگا کہ اور ول کو نبیوں نے بخشوایا ہے اور ان کو اللہ تعالی نے بخشا ہے۔

یہ وہ لوگ ہیں جومؤمن ہی ہوں گے گران کا ایمان اتناخفی ہوگا کے صرف اللہ تعالیٰ ہی کومعلوم ہوگا دوسرے انبیاء اور ملائکہ کو بھی ان کے ایمان کی خبر نہ ہوگی۔ اس لئے حدیث شریف کا یہ جملہ مراحم خسر وانہ ہے بیتو قع نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دنیا ہیں بھی سزا دے اور آخرت میں بھی ۔ تو محض اللہ تعالیٰ کے مراحم خسر وانہ ہے بیامید ہے کے صرف دنیا وی سزا ہے اللہ تعالیٰ ان کی ہخشش فرما دس گے ۔

کیونکہ مراحم خسر وانہ کا اللہ تعالیٰ کے بہاں جب دروازہ کھے گا، تو اللہ تعالیٰ ایک گنہگار آ دمی کو بخشیں گے اوراس کے کاند ھے پر ہاتھ رکھ کرفر ما کیں گے ، تو نے فلال وقت بید گناہ اور فلال وقت بید گناہ اور فلال وقت بید گناہ اور پوچھے گا، یا اللہ تعالیٰ کیا تو نے مجھے بخش نہیں دیا ہاللہ فرما کیں گے کہ تیر سے فلال گناہ کی وجہ سے فلال محل اور فلال گناہ کی وجہ سے فلال محل اور فلال گناہ کی وجہ سے فلال محل میں گئے ہیں ، اس پر اللہ تعالیٰ کو بنی آ جا کیگی ۔ اس حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ کے مراحم خسر وانہ کا ذکر ہے ۔ اور قرآن ناک میں ضابطہ کا۔

مگرمعلوم ہونا بیا ہے کہ ضابطہ پر صاحب ضابطہ کوعمل کرنا ضروری نہیں ہوتا ، اگر مدرسہ میں آج قوانین پرعمل نہیں ہورہا ہے تو اس کاامتحان نہ کرنے لگ جائیو۔ بڑوں کا بھی امتحان نہ کرنا بیا ہے ، ورنہ نقصان اٹھانا پڑسکتا ہے۔ جیسے واقعهٔ عبوت: کسی محدث نے اللہ میاں کاامتحان لیا کہ اگر کوئی امام سے پہلے عبدہ سے اٹھ جائے تو اس کی صورت منح کردی جاتی ہے۔ اس نے ایسا کیاتو اس کی صورت منح کردی جاتی ہے۔ اس نے ایسا کیاتو اس کی صورت منح کردی گئی اب بیجا رے رہے ہیں چلمن اوڑ ھے ہوئے۔

توالیے ہی کوئی مدرسہ والوں کاامتحان نہ لینے گئے، کہ پچھمل ومل تو قوانین پر ہوتا ہی نہیں، جب ضوابط پڑمل ہوتا ہے تو نانی یاد آ جاتی ہے۔ای طرح بھی حق تعالی شانہ کاامتحان نہیں لینا بیا ہے ۔

#### معتز لهاورخوارج بررد

ف اهره الني الله: حافظ ابن حجر من نقل کیا ہے کہ اس جملہ کے ذریعہ خواری ومعتز لہ دونوں جماعتوں پر ردہے کیونکہ خوارج میں کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کا فرہے ، اور معتز لہ اس کو فاسق قر اردیکر اللہ تعالی کے اوپر اس کو مزادینا واجب قر اردیتے ہیں۔

اوریہاں حضوراقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمادیا کہ ان کا معاملہ تحت المشیت ہے، اگر بیا ہے تو عذاب دیگا،اورا گر بیا ہے گاتو معاف کر دیگا،اس کے اوپر عذاب دیناواجب نہیں ہے۔

ان شاء عفا عنه: کیونکه الله تعالی کی رحمت اس کے غضب پرسابق ہے لہذااس جملہ کومقدم کیا"وان شاء عاقبہ" ہے۔

ایک جماعت کی رائے تو یہی ہے کہ پاہے وہ تو بہ کرے یا نہ کرے اس کا معاملہ تحت المشیئة ہے، اور جمہور فرماتے ہیں کہ تائب پر مواخذہ نہ ہوگا، لیکن پھر بھی بندہ کو ڈرتے رہنا بیا ہے، کیونکہ معلوم نہیں کہ اس کی تو بقبول ہوئی یانہیں۔ (فتح الباری ایضاً)

# ﴿ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كى عورتو ل كونصيحت ﴾

﴿ ١٨﴾ وَعَنُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَمْ اللهِ صَلَّى المُحَدِرِيُّ قَالَ حَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِي اَضُحٰى اَوُ فِطْرٍ إلى المُصَلَّى فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ يَا مَعَشَرَ النِسَاءِ تَصَدَّقُنَ فَإِنِّى اَرِيُنكُنَّ اَكُثَرُ اَهُلِ النَّارِ، فَقُلُنَ وَيِمَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ تُكْثِرُنَ اللَّهُنَ، وَتَكُفُرُنَ اللَّهُ وَاللَّهُ قَالَ تُكْثِرُنَ اللَّهُنَ، وَتَكُفُرُنَ الْعَشِيرَ، مَا رَايُتُ مِنُ نَاقِصَاتِ عَقُلٍ اَوُ دِينٍ اَذُهَبَ لِللهِ الرَّحُلِ الحَازِمِ وَتَكُفُرُنَ الْعَشِيرَ، مَا رَايُتُ مِنُ نَاقِصَاتِ عَقُلِ اَوُ دِينٍ اَذُهَبَ لِللهِ الرَّحُلِ الحَازِمِ مِن الحَدَاكُنَّ قُلْنَ وَمَا نُقُصَالُ دِينَنَا وَعَقُلِنَا يَارَسُولَ اللهِ قَالَ الْيُسَ شَهَادَةُ الْمَرُأَةِ مِن يُخْصَانُ عَقُلِهَا، قَالَ الْيُسَ الْمَا اللهِ عَالَ الْيُسَ الْقَالَ الْيُسَ الْمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

حواله: بخارى شريف: ص ۱/۳۳ مديث نمبر: ۳۰۹ ، باب توك الحائض الصوم، كتاب الحيض، مسلم شريف: ص ۱/۱۰ مديث نمبر: ۸۰ ، باب بيان نقصان الايمان الخ، كتاب الايمان،

حل لغات: معشر، ایک طرز کاوگ، جماعت، جس کے مشاغل واحوال ایک جیے ہول، بی معاشر، عشیر، شوہر دوست، جمع عُشَراءُ، اللب، ہر چیز کا خالص و منتخب حصر نَ اَلْبَ بُ اللَّحارِمُ، دوراند یُ فِحَاط، جمع حَدْزَمَةٌ، حَدْرُمَ (ن) حزامةً، مختاط و دور اندیش ہونا، حاضت، المرأة حیضاً (ض) حیض آنا، حائض و حائضة، ن حوائض، حیض کی عمر کو پنجنا۔

ترجمہ: حضرت ابوسعیدخدری رضی اللّه عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم عیدیا بقرعید کی نماز کے لئے عید گاہ تشریف لائے ، تو عورتوں کی ایک جماعت کے

پاس آخریف لے گے، اور ان سے فرمایا: ''ا سے عورتوں کی جماعت! تم صدقہ دیا کرو، اس وجہ سے کہ میں نے تم میں سے اکثر کوجہنم میں دیکھا ہے''عورتوں نے دریافت کیا کہ ایسائس وجہ سے ہے اساللہ کے رسول؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وجہ سے کہ تم اوگ بہت زیادہ لعن طعن، اور شو ہروں کی ناشکری کرتی ہو، میں نے عقل ودین کے اعتبار سے ناقص ہونے کے باوجود ہوشیار بپالاک مرد کو بے وقوف بناد بے میں تم سے بڑھ کرکسی کوئیس دیکھا، ان عورتوں نے برخھ کرکسی کوئیس دیکھا، ان عورتوں نے برخھ کرکسی کوئیس دیکھا، ان عورتوں نے برخ فرکسی کوئیس دیکھا، ان عورتوں نے برا برئیس؟ آنہوں نے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت کی گواہی مرد کی آدھی گواہی کے برا برئیس؟ انہوں نے کہا کہ بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت کی عقل کی کی وجہ سے ہے، پھر آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہا جی بال ایسا ہی ہے، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں ایسا ہی ہے، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہائی ہال ایسا ہی ہے، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہائی ہال ایسا ہی ہے، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہائی ہال ایسا ہی ہے، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہائی ہال ایسا ہی ہے، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہائی کے دین کے فصال کی وجہ سے ہے۔

تشريع: وَعَـنَ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدُرِيُ لَخَرَجَرَسُولُ اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فَي اللَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

اس زمانه کی عید گاہوں کی طرح عید گاہ نہیں تھی ، وہاں تو صرف ایک میدان تھا، جہاں نمازعید پڑھی جاتی تھی۔

ا الوسعيد خدرى رضى الله تعالى عنه أآپ كااسم گرامى سعد بن ما لک بن سنان بن عبيد ہے اورا پن كنيت "ابوسعيد" عن نا ده شهور بين ، آپ كے والد صاحب غز و دا احد ميں ليكر گئے تھے، گركم عمرى كى وجہ ہے اس بين شركت ندكر سكے، البته بعد كے غز وات بين شريك رہے ۔ كثير الرواية سحاني بين متعدد سحابه كرام اور تا بعين كى ايك برى بيا عت ان سے دوايت كرتى ہے آپ كى وفات كے بارے بين شخت اختلاف ہے ۔ وقدى نے كہا كرى وفات كے بارے بين شخت اختلاف ہے ۔ وقدى نے كہا كرى وفات سے ساكھ اور بعض نے سوكھ بين فرائے ہے دراسا ہہ: ۱/۳۵)

ما على قارى نے فقل كيا ہے كہ جنت التھ بين ميں قبين عمل بين آئى۔ (مرقا ق: ۱/۳۸)

اس زمانہ میں پیسہ ان عمارتوں اورمحلات میں خرجے نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ انسان بنائے جاتے تھے۔

اگر حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنه کو بنایا تو صدافت کا پہاڑ بنادیا، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کو خیا عنه کو خیات کا کھاڑ بنادیا، حضرت الله تعالی عنه کو حیا کامحل بنادیا، حضرت علی رضی الله عنه کو علم و حکمت اور قضاء کی کان بنادیا، و ہاں تو ایسے ایسے کل بنائے جاتے تھے، ان ہی چیز ول پر پیسی خرج کیا جاتا تھا۔

تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ تشریف لے گئے اور وہاں اوگوں کو وعظ فر مایا اور چونکہ عورتوں کو آ واز نہ پہنچ سکی تھی اس لئے آپ بذات خودعورتوں کے پاس تشریف لے گئے، کیونکہ آپ جس طرح مردوں کے نبی تھے،اسی طرح عورتوں کے بھی نبی تھے۔

بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ عورتوں نے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کے مردہ م سے ہر چیز میں آگے ہیں ، آپ ایک دن ہم عورتوں کو وعظ وضیحت کے لئے مقرر فرما دیجئے ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست منظور فرمائی ۔ اوران سے ایک دن وعظ وضیحت کا وعد ، فرمالیا ۔ (فیخ الباری :۲۳۲۱) ، رقم:۱۰۱) حافظ ابن ججر فرماتے ہیں کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست کواس موقعہ پر پورا فرمایا ، اوراس دن ان کو وعظ وضیحت فرمائی ۔ (فیخ الباری :۳۰۲/۱/۵۳۹) موقعہ پر پورا فرمایا ، اوراس دن ان کو وعظ وضیحت فرمائی ۔ (فیخ الباری :۳۰۲/۱/۵۳۹)

#### خطاب كاايك ادب

یا معشر النهاء: اس معلوم ہوا کہ جب خطاب کروقو مخاطبین کے وصف عنوانی سے خطاب کروو مخاطبین کے وصف عنوانی سے خطاب کرو۔ اگر طلباء سے خطاب ہے تو اس وصف کو اختیار کروا۔ اس لئے کہ ابتہ خطاب عام ہے گرچونکیورٹیں حاضر تھیں اس لئے خصوص الفاظ استعمال فرمائے۔ (مرقاۃ: ۱/۸۰)

الدفیق الفصیع ۱۰۰۰۰۰ مخاطبین پراس کاخاص اثر ہوتا ہے۔

آپ سلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا:

قصل قن النج: تم صدقه دیا کرو،اس لئے که میں نے جہنم میں اکثر عورتیں ہی دیکھی ہیں۔ یعنی جب حالت کشف یا مشاہدہ یا عالم خواب یالیلۃ المعراج میں جنت وجہنم کو دیکھا،اور جہنم میں دیکھاتو اکثر عورتوں کویایا۔

صلوۃ کسوف کے وقت بھی آپ کو جنت ودوزخ نظر آ رہی تھیں، بعد میں آپ نے فرمایا کہ آج جیسامنظر بھی نہیں دیکھا۔اور فرمایا کہ اس دیوار پر جنت کواور دوزخ کودیکھا۔اور دوزخ میں زیادہ ترعورتوں کودیکھا۔

#### اشكال مع جواب

اشکال ہوتا ہے کہ جنت وجہنم اتنی بڑی ہیں اوراتنی دور ہیں پھران کوایک دیوار میں کیسے دیکھاجاسکتاہے؟

اس کاجواب میہ کہ پہلے زمانہ میں تو اس پر اشکال ہوسکتا تھا مگراس نی ایجادات کے دور میں اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں، کمپیوٹر، ٹیلی ویز ن کے ذرا سے ڈبہ میں ہزاروں میل دور دراز کے ملکوں اور شہروں کو دیکھا جا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کوایک دیوار میں جنت وجہم کو دکھا نا کیا مشکل ہے ۔ فقط

أريت كن : ہمزہ كے ضمه اور رائے كسرہ كے ساتھ فعل مجھول ہے۔ البنة اس اراءت كے سلسلہ ميں حاقق ابن ججر كى رائے بيقل كى ہے كہ بيا راءت شب معراج ميں ہوئى۔
اور ملاعلی قارئ فرمائے ميں كہ بيا راءت يا تو بطور كشف ہوئى يا بذر بعہ وحى ليكن خود حافظ ابن ججر نے ہى ذكر كيا ہے كہ بخارى شريف كتاب العلم ميں حضرت ابن عباس رضى الله

عند كى روايت ميں صراحت ہے كه "اريست النار فرأيت اكثر اهلها النساء" اور چونكه بيه معامله صلوة كسوف ميں پيش آيا تھالہذا معلوم ہوا كه بياراءت صلوة كسوف ميں ہوئى ہے۔ (فتح البارى: ٢٠٠٨/٥٣٠، كتاب الحيض)

عورتوں نے دریافت کیااس کی کیا وجہ ہے یا رسول اللہ؟ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) یعنی جہنم میں عورتوں کے زیادہ ہونے کی کیا وجہ ہے۔

حضرت نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا:

تكشرف السلعن و نكفرن العشير الغ: كم العنت ملامت زياده كرتى جواور عشير كى نا فرمانى كرتى جو \_

عشيو: سأهى كوكباجاتا ٢٠

یہاں اس ہے مرادشو ہر ہے، ذرا ذراسی باتوں پر بعنت و پیٹکارعورتوں کا سب ہے بڑا شعار ہے، گھر میں کسی کونہیں چھوڑتی ہیں، اپنی اولا دکونہیں بخشیں ۔شو ہراگر زندگی بھر احسانات کرتا رہے، اگر ذراسی بات مزاج کے خلاف ہوجائے، اگر ذراسی نوک جھونک ہوجائے تو پھر دیکھو میں نے اس اجڑ کے گھر میں دو کپڑ بے دوچیتھڑ نے نہیں دیکھے، دولیتر بے نہیں دیکھے۔

اگر مرغی آٹے میں ذراسی چونچ مارد ہے تو ندا ہے بخشیں جس ہے وہ پھٹکاراس کے بیضہ پریڑی ،اور ہالواسطہ جس نے اسے کھایا تو وہ بھی تو گویا بھٹکارا گیا۔

تكثر ف المعن العن كانوى معنى بين "ابعاد عن الرحمة" (رحمت ودركرنا)

اورانسان کی جانب ہے اس کے معنی ہوتے ہیں رحمتِ الہید ہے دوری اور فضب کی بدوعاء کرنا ۔ مگر چونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت فضب ہے بہت وسیع ہے اس لئے کسی پر بھی اعت کرنا

درست نہیں ہے۔ سوائے اس کا فر کے جس کی موت کفر پریقینی ہواور وحی ہے معلوم ہو، جیسے ابوجہل، ابلیس وغیرہ، البتہ غیر معین طریقتہ پرلعنت درست ہے، مثلاً السعنة الله علمی الکاذبین" (تخفۃ المرأة: ۱۲۳)

تکفر ن: کفران اور کفردونوں لغة کسی چیز کوچھپانے کے معنیٰ میں استعال کے جاتے ہیں۔ البتہ کفر کا اطلاق عموماً وحدا نیت، رپو ہیت، نبوت اور شریعت وغیرہ کے انکار کے لئے استعال ہوتا ہے، اور کفران کا استعال عام طور پر نعمت کی ناقد ری کے لئے استعال ہوتا ہے یہ چھوٹا کفر ہے اور یہاں پر یہی مراد ہے، اور اس مناسبت کی وجہ سے روایت کو کتاب الایمان میں مصنف نے فرکر کیا ہے اور مطلب بیہ ہے کہ عورت شو ہر کی جانب سے عطاشدہ نعمتوں کا فراس ناراضگی کی وجہ سے انکار کردیتی ہیں۔ یا یہ کہ نعمت کا شکر اوانہیں کرتیں، عالیانکہ حدیث میں ہے۔ "هن لسم یشکر النسان لم یشکر الله" (طبی: ۱۳۲۱/۱۰) مرقاق: ۱۸/۱، مع زیادة)

تو حضورا کرم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:تم صدقہ زیادہ دیا کرو کیونکہ آکثر تم بی کومیں نے دوزخ میں دیکھاہے۔

#### اشكال وجواب

لعن وکفران بید ونوں تو حقوق العباد میں سے ہیں، نیز کبار میں سے ہیں جو بغیر تو بہ کے معاف نہیں ہوتے، لیکن آپ نے جوان کوصد قد کرنے کا حکم فرمایا ظاہر أبی معلوم ہوتا ہے کہ یہ صدقہ ان گنا ہوں کا کفارہ ہوگا۔ حالانکہ بیکلیات کے خلاف ہے، تو جواب بیہ ہے کہ صدقہ کا حکم کفارہ کی حیثیت سے نہیں دیا گیا بلکہ صدقہ کے ذریعی تو بیکی تو فیتی ہوگی، یا صدقہ کے ذریعی تو بیکی تو فیتی ہوگی، یا صدقہ کے ذریعہ بیری عادت زاکل ہوجائے گی، یا اس لئے صدقہ دینے کوفر مایا تا کہ اتنا صدقہ

كرين كماس كاثواب ان كنابول سےوزن ميں براھ جائے۔ (مرقاة)

تکثر ن : مجر دومزید فید دونول جائز بین ۔ مگریهال مزید "تُکٹیون" ہی پڑھنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ بیہ مقام تعدی ہے۔

بِمَ: جب ما استفهامیه پرحرف جرداخل موتا ہے توما کا الف لکھنے میں بھی گرجاتا ہے اور پڑھنے میں بھی کے

مارأیت من ناقصات عقل و دین میں مِنُ زائد ہے، اور بیکام موجب میں زائد آ جاتا ہے۔

ناقصات عقل ودين "رأيت" كامفعول بهد\_

"اذهب" الم تفضيل إوريه" رأيت" كامفعول ثاني إ-

للب الرجل: متعلق ب"اذهب"كالي

مرجمہ: نہیں دیکھا میں نے عقل مند کی عقل کوزیادہ لیجانے والاعورتوں سے زیادہ سے کو

#### تو عورتیں بڑے بڑے عقل مندول کی عقل کوختم کردیتی ہیں۔جیسے

- ل وبدم واواتینافیہ ہے، باتعلیلیداور میم کی اصل مااستفہام ہے جس سے الف کوحذف کردیا گیا ہے۔ (فق الباری: ۴۲،۱/۵۴۰)
- المست عقل كم مقابله الله مين زياده خصوصيت ہے ، اور عقل خالص الل سے مراد ہے۔ المسحان م: حافظ الامر كے لئے بياستعال كياجا تا ہے اور مبالغه كے طور پريدبات بتائى جاتى ہے كہ جب ضابط الامر تك بھى ان كافر ما نبر دار ومطبع موجا تا ہے تو جو خض الل درجہ كاند موود تو ہدرجة اولى ان كافر ما نبر دار ومطبع موجا ئيگا۔ (فتح البارى اليناً)
- هـن احدا كن: اذبب ئے تعلق ب، اوراس كے بجائے "منكن" كالفظ استعال نيم كيا۔ اس لئے كرايك جب اس صفت ذمير كے ساتھ متصف ہوگا، تو اگر ايك سے زائد ہوں تو بدرجة اولى وہ اس صفت ذمير كے ساتھ متصف ہوگا، تو اگر ايك سے زائد ہوں تو بدرجة اولى وہ اس صفت ذمير كے ساتھ متصف ہوں گی۔ (فتح البارى ايضاً)

#### واقعهجاحظ

جاحظ ایک بہت بڑے عالم ہیں گرتھ برصورت ان کا واقعہ ہے کہ ایک عورت ان کا واقعہ ہے کہ ایک عورت ان کے پاس آئی اور کہا کہ ذرائم ہے کام ہے، یہ اخلا قااس کے ساتھ ہو لئے ،اورایک فو ٹوگر کے پاس لے جا کر کھڑا کر دیا اور ہلک ڈا کہہ کر چلدی ، یہ کھڑے رہے، بعد میں فو ٹوگر ہے پو چھاتو اس نے جواب دیا کہ یہ روز آ کر مجھے کہا کرتی تھی کہ شیطان کی تصویر بنادو، میں نے عذر کیا کہ میں نے بھی شیطان کو دیکھانہیں تو یہ ہمہیں دکھانے کے لئے لیکر آئی ہے، کہ ایسا بنادو۔
میں نے بھی شیطان کو دیکھانہیں تو یہ ہمہیں دکھانے کے لئے لیکر آئی ہے، کہ ایسا بنادو۔
تو دیکھا کہ کتے عقل مند کی عقل کو ختم کر دیا ،اس طرح بڑے بڑے عقلند کی جب کسی عورت سے نظر لڑ جاتی ہے تو اس کی تمام عقل خاک میں بل جاتی ہے، اور بالکل اندھا بہر اہوکر اس کے دام فریب میں کیفنس جاتا ہے ۔الا ماشاء اللہ علیہ وسلم ) ہمارے دین وعقل کی کی عورتیں کہنے گئیں کہ یارسول اللہ! (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ) ہمارے دین وعقل کی کی کیابات ہے، اور ہمارے دین وعقل میں کیا نقصان ہے۔

# طالب علم كاستاذ يسوال كرنا

فائده: اس سے بیمعلوم ہوگیا کہ جوبات سمجھ میں نہ آئے وہ طالب علم استاذ سے دوبارہ معلوم کرلے نہ طالب علم کوشر مانا بیا ہے نہ استاذ کوسوال سے ناراض ہونا بیا ہے اور بید ان عورتوں کی انتہائی رغبت کی بات ہے کہ جوبات سمجھ میں نہیں آئی اس کوفو را دریافت کرلیا، اس وجہ سے حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدح فرمائی ہے۔" نعم النساء نساء الانصار، لم یمنعهن الحیاء ان یتفقهن فی اللہ ین" (مرتا ق: ۱۸) البتہ اشکال بیہ کے کہ حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم نے "من ناقصات عقل البتہ اشکال بیہ کے کہ حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم نے "من ناقصات عقل

ودين" فرمايا تحااورانبول في سوال مين تب كوبدل كر "وما نقصان ديننا ...." كيول فرمايا؟

بعض علاء کی رائے تو بہ ہے کہ بہ بھی ان کے نقص عقل کی وجہ سے ہے کہ ان کے سمجھ میں بہ نہیں آیا کہ فقص عقل امر جبلی ہے اور نقص دین امر حادث ہے، جس کی وجہ سے حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے نقصان عقل کومقدم فرمایا تھا۔ (مرقاۃ: ۱/۸۱)

## نقصان عقل کی دلیل

حضورا كرم صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه: ايك مردكى شهادت برابر بودوعورتوں كے، تو معلوم ہوا كه مردول كے اعتبار ہے وورتوں كى عقل كم ب راوريا شارہ ب "واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء" (فتح البارى: ٣٠٨/١/٥٣٠)

#### اشكال مع جواب

پھریہاں آپ نے عورتوں کوجنس کے اعتبارے نا قصات عقل فر مایا۔ لہذا بعض افراد کے کامل ہونے ہے کوئی اشکال وارد نہ ہوگا۔ جیسے حضرت مریم ، حضرت آسیہ ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کامل عقل والی ہیں۔

پھریہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ ہم بہت می عورتوں کو دیکھتے ہیں کہ مردوں سے بہت زیادہ عقلمند ہیں، حکومت چلارہی ہیں، تو کسے مرد سے کم عقل کہا گیا، تو جواب بیہ ہے کہ ایک ہی خاندان کے ایک مرداورا یک عورت کولیا جائے جوا یک ہی ماحول میں رہتے ہیں اور

ا کے قتم کی غذا کھاتے ہیں، ایک ہی عمر کے ہول تو تجر بہ شاہد ہے کہ وہ عورت اس مرد کی آدھی ہوتی ہے، ہرا عتبار سے عقل میں، دیکھنے میں، سننے میں، چلنے دوڑنے میں وغیرہ ۔ اور اگرتم نے عورت کی اونچی انجی غذا کھاتی ہے، اور مرد اگرتم نے عورت کی اونچی غذا کھاتی ہے، اور مرد لیا نچلے خاندان کا جودیہات میں رہتا ہے، غذا بھی مقوی نہیں ہے تو ان دونوں میں تو ضرور فرق ہوگا۔ (مرقاق)

#### نقصان دین کی دلیل

اورآ پ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ: جب تم حائضہ ہوجاتی ہوتو نہ نماز پڑھتی ہونہ روزہ رکھتی ہو، بید ین کا نقصان ہے،عورتو ل نے اس کااعتر اف کیا۔

منائدہ: کیکن ان سب ہاتوں ہے مقصود عورتوں پر ملامت کرنانہیں ہے، کیونکہ بیہ دونوں چیزیں (نقص عقل و دین ) اصل خلقت سے ہیں، جوغیر اختیاری ہیں، اسی وجہ سے عذاب بھی ان دونوں پر مرتب نہیں ہوتا، چونکہ غیر اختیاری چیز پر نہ گناہ ہوتا ہے نہ عذاب جبکہ کفران عشیر وغیرہ پر عذاب ہوتا ہے۔ چونکہ کفران عشیر اور لعنت وملامت کی کثرت دونوں چیزیں اختیاری ہیں، اس لئے دونوں گناہ بھی ہیں اور ان پر عذاب بھی ہوتا ہے۔

#### زمانهٔ حیض کی فوت شده نمازوں پر ثواب

ربی بیہ بات کہ حائضہ عورت کی بوقت جیش جونمازفوت ہوئی اس کواس کا ثواب ملے گا یانہیں۔جس طرح کوئی شخص اگر مرض یا سفر کی وجہ سے اپنے معمولات کے نوافل ندادا کر سکے تو اس کوادانہ کرنے کے باوجودادا میگی کا ثواب منجانب اللہ عطا کیا جاتا ہے۔ امام نووگ فرماتے ہیں کہ عورت کواس کا ثواب نہیں ملیگا ، اور مریض ومسافر وعورت کے درمیان فرق بہ ہے کہ مریض ومسافر دوام کی نیت رکھتا ہے ، اور اس میں اہلیت بھی موجود

ہاورجانصہ عورت کامعاملہ ایبانہیں ہے۔

حافظابن جِرُّفر مائے ہیں کہاں فرق کی وجہ ہے رہے کہنا کیورت کوثواب نہیں دیاجائیگا، میر سےز دیک پیمل نظر ہے۔ (فتح الباری:۳۰۴/۱/۵۴۱)

### واعظین کی ذمہداری

فسائدہ: اس معلوم ہوا کہ جب وعظ وتقریر کروتو مخاطبول کے عیوب اور کمزوریال ان کے سامنے بیان کرو، اور ان کے علاج کا طریقہ بیان کرو، بینہیں کہ صرف لطیفے چھوڑ آئے اوربس۔

جیے آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمادیا کے تمہارے اندر دو کمزوریاں ہیں۔ ایک اختیاری ، دوسری غیراختیاری

عقل کی کمی عورتوں کی غیر اختیاری کمزوری ہے۔اگر انہیں اختیار دیدیا جاتا تو بیتو ساری عقل کوسمیٹ لیتیں ، جیسے زیورات اور کپڑے وغیر پسمیٹتی ہیں۔

اوراگرانہیں اختیار دیدیا جاتا تو ہے بھی بھی حیض کو پہند نہ کرتیں۔ بلکہ یوں بیا ہتیں کہ حیض تو صرف مردوں ہی کوآیا کرے۔

گرچونکہ آنہیں کی طبیعت اس کا تخل کر سکتی تھی اسلئے اللہ تعالی نے آنہیں میں حیض کور کھا۔ اختیاری کمزوری عورتوں کی بیہ ہے کہ شوہروں کی نافر مانی بہت کرتی ہیں،اس کاعلاج بھی آنخضرت نے بتلادیا کہ صدقہ زیادہ کیا کرو۔

#### عورتو ل كااجتاع

فائدہ: ال حدیث شریف ہے ہی معلوم ہوا کی ورتوں کا اجتماع درست ہے مگر اسطرح کدمر دول سے اختلاط نہ ہو،اور کسی قتم کے فتنہ کا اندیشہ نہ ہو۔

# ﴿ خدا کی تکذیب اورگالی ﴾

﴿ 19﴾ وَعَنُ الله عَلَى "كَذَّبَنِي إِنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ فَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ تَعَلَى "كَذَّبَنِي إِنْ آدَمَ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ ذَلِكَ وَشَنَمَنِي، وَلَمُ يَكُنُ لَهُ ذَلِكَ فَسَلَّمَ اللهُ تَعَلَى "كَذَّبَيهُ وَلَكُ اللهُ وَلَكُ اللهُ وَلَكُ أَنِي وَلَيْسَ اَوَّلُ لُحَلُقٍ بِاَهُولَ عَلَى فَلُوكَ عَلَى مِن إِعَادَتِهِ وَامًا شَنَمُهُ إِيَّانَى فَقُولُهُ إِتَّعَذَ الله وَلَدا وَآنَا ٱلْاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمُ اللهُ وَلَدا وَانَا ٱلْاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمُ اللهُ وَلَد أُولَكُ وَاللهُ وَلَدا وَانَا اللهُ وَلَدا وَانَا اللهُ عَلَى اللهُ وَلَد أَوْلَ اللهُ وَلَد الصَّمَدُ اللهِ عَلَى اللهُ وَلَد وَلَمُ اللهُ وَلَد أَوْلَ اللهُ وَلَد أَوْلَ اللهُ وَلَد أَوْلَ اللهُ وَلَد الصَّمَدُ اللهُ وَلَد اللهُ وَلَد أَوْلَ اللهُ وَلَد اللهُ وَلَد اللهُ وَلَد اللهُ وَلَد السَّمَادُ اللهُ وَلَد اللهُ وَلَا اللهُ وَلَدُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَد اللهُ وَلَا اللهُ وَلَدُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَد اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ ا

**حواله**: بخاری شریف بص ۱۹۴۷/۲ بفیر سورهٔ بقره، حدیث نمبر: ۴۲۹۷، عالمی حدیث نمبر: ۴۹۷۳ -

حل لغات: كذبنى، كذب تكذيباً، بالامر، (تفعيل) كى بات كا انكار كرنا، شايم ندكرنا، شتىم نستىم، احداً ئشتىماً (ن ش) گالى دينا، كوسنا، برا بهما اكبنا، بدأنى، بدأ - بدء أ، (ش) بيداكرنا، اهون، اسم فضيل، هان الشيء (ن) عليه هوناً، آسان بونا، حقير بونا ـ

قر جمه: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عندے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ 'اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ انسان مجھ کو جھٹا ہتا ہے حالانکہ یہ بات اس کو زیب نہیں دیتی ہے، اور وہ مجھ کو ہر ابھا کہتا ہے، حالانکہ یہ اس کے لئے مناسب نہیں ہے، اس کا مجھ کو جھٹا یا تو یہ کہ وہ کہتا ہے کہ 'میں نے جس طرح اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہوں اور زیادہ آسان نہیں ہے اول مرتبہ پیدا کرنا دوبارہ پیدا کرنے ہے' اور اس کا

مجھ کو ہرا بھلا کہنا ہے کہ 'وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنالیا ہے حالانکہ میں تنہا اور بے نیاز موں ، نہیں نے کہنا ہے اور ابن عباس رضی موں ، نہیں نے کسی کو جنا ہے اور نہ مجھ کو کسی نے جنا اور نہ کوئی میر اہمسر ہے ، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عند کی روایت میں بیالفاظ ہیں کہ 'انسان کا مجھ کو ہرا بھلا کہنا ہے ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے لئے لڑکا ہے ، حالانکہ میں اس سے پاک ہوں کہ کسی کو بیوی بناؤں یا بیٹا بناؤں۔

تشريع: وَعَنُ أَبِى هُرَيُرَةً قَالَ اللَّهُ تَعَالَى كَذَبَنِى اللهِ اللَّهُ تَعَالَى كَذَبَنِى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

حدیث متدسسی: اس مدیث کو کہتے ہیں جس میں قول کی اسنا داللہ تعالیٰ کی طرف ہو، جیسا کہ اس مدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ: ابن آ دم اولا د آ دم نے میری تکذیب کی، حالا نکہ اس کے لئے بیر مناسب نہ تھا، اس نے مجھے گالی وی اور اسے بیر مناسب نہ تھا۔

# قرآن پاک اور حدیث قدسی میں فرق

البنة حدیث قدی اور قرآن پاک کے درمیان فرق بیہ ہے کہ قرآن پاک متوارہ ہے اور اس کو حضرت جرئیل علیہ السال م کیکرآئے تھے اور جن الفاظ میں وہ لاتے تھے انہی الفاظ کو حضورا قدیں سلی اللہ علیہ وسلم یا دکرتے اور امت کو بتاتے تھے ،اور حدیث قدی کھی الہام بھی خواب اور بھی فرشتہ کے ذریعہ معنی حضورا قدیں سلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے تھے جس کورسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں امت کو بتا کر اللہ تعالیٰ کی جانب منسوب کرتے تھے۔ (مرقا ق ۱/۸۲)

اور حدیث قدی کامتواتر ہونا شرط نہیں بلکہ خبر واحد کے درجہ میں ہواس کو بھی حدیث قدی کہد سکتے ہیں۔ ووم: قرآن پاک وحی متلوہ، جس کی نماز میں تااوت کیجاتی ہے، اور صدیث قدی کی تااوت نماز میں جائز نہیں۔ تااوت نماز میں جائز نہیں۔

سوم: وحی تین طرح کی ہوتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ الفاظ و معانی اللہ تعالی کی طرف ہے وحی جلی کے ساتھ ہوتے ہیں، اوراس کی نسبت اللہ تعالی کی طرف ہوتی ہے، تو اس کو کلام اللہ اللہ تعالی کی طرف ہوتی ہے، تو اس کو کلام اللہ تعالی کی طرف ہوں اور نسبت بھی اس کی اللہ تعالی کی طرف ہے ہوں اور نسبت بھی اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف ہوئی نے ہوں تو بیہ حدیث قدس ہے۔ اور اگر معانی و صغمون اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہوا ور الفاظ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہوں اور تبدت بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ہوتو بیہ حدیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ورا اور نسبت بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ہوتو بیہ حدیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔

فاما: تنصيل جاجال كيد

اولاً اجمال ذکر کیا پھر تنصیل شروع کی کہ چونکہ تنصیل بعد الاجمال اوقع فی النفس ہوتی ہے۔

اس کا تکذیب کرنا میہ کہ یول کہتا پھرے کہ اللہ تعالی مجھے کیے زندہ کریگا، جیسا کہ پہلی مرتبہ پیدا کیا، اور کہتا پھرے"من یہ سے یہ العظام و ھی دمیم" وغیرہ ۔ اور چونکہ اس میں ان تمام آیات کی تر دید ہوگئی جن میں اللہ تعالی نے حشر ونشر کا اثبات کیا ہے اس وجہ سے اس کو تکذیب قرار دیا گیا۔ (مرقاة)

گراللہ تعالی تو چونکہ قادر مطلق ہے اس لئے جس طرح اس نے ابتداءً پیدا کیا ہے اس طرح وہ ٹانیا بھی پیدا کرسکتا ہے اور بیاس کے لئے زیادہ مشکل نہیں اور دنیاوی اور عقلی اعتبار سے تو پہلی مرتبہ پیدا کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے ، دوبارہ پیدا کرنے ہے۔

اليس اول الخلق اهون من اعادته: كيانيس ع؟ زياده

یعن ہمیں تو اول مرتبہ بھی پیدا کرنا آسان ہے اور دوبارہ پیدا کرنا بھی آسان ہے، ہمارا کام تو صرف لفظ کن سے چل جاتا ہے۔اورلفظ کن کی بھی ضرورت نہیں صرف اس کاارادہ کافی ہے۔

اور یہ پیدا کرنا تو اللہ تعالیٰ کے بائیں ہاتھ کا کام ہے۔ (یہ محاورہ ہے آسان ہونے ہے)

اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ محبت بھرا شکوہ کہ یہ اولاد آ دم ہماری زمین کے اوپر اور ہمارے
آسانوں کے پنچے رہتی ہے اور ہماری نعمتوں ہے سرشار رہتی ہے۔ اور روزانہ ٹنوں پانی پی
جاتی ہے اور نہ معلوم روزانہ کتنی کتنی اور کیسی کیسی فعمتیں ہم اس پرنا زل کرتے ہیں اور پھر بھی یہ
ہماری تکذیب کرتی ہے۔

اور بیہ تکذیب تو اس کے لئے ہرگز مناسب نے تھی۔ کیونکہ اس کی بیہ تکذیب تو ''جس ہانڈی میں کھاتے ہیں اس میں چھید کرتے ہیں'' کامصداق ہے۔

اگرانسان باہے اور دنیا کے تمام انسان تمام حکومتیں مل کرتمام بدابیر کر کے تمام مثینوں کے ذریعہ قیامت تک زمین سے نباتات وغیرہ نہیں اگا سکتے ۔نہ پانی کا کوئی قطرہ اتار سکتے ہیں۔

اوراللہ تعالیٰ نے جہال ذراسی بارش کی تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں کھر بوں بلکہ لاتعداد والتحصیٰ پو دے نکال دیئے تو جو ذات اس پر قادر ہے وہ اس پر بھی قادر ہے کہ تمام انسانوں کو زمین میں ملادینے کے بعد پھر دوبارہ پیدا کردے۔

الله تعالی نے کتنے محبت بھر ے عنوان سے بیان فرمایا ہے کہ اسے مناسب نہ تھا۔ قبول او شنت مدنسے النج: اوروہ مجھے گالی دیتا ہے حالانکہ اس کے لئے مناسب نہ تھا۔ اور مجھے گالی دینا ہے ہے کہ میری طرف اولاد کی نسبت کرے کہ اللہ تعالی نے تو اولاد بنائی ہے کوئی کے کوئیسی علیہ السلام اللہ تعالی کے بیٹے ہیں۔کوئی عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بتا تا ہے۔العیافہ باللہ.

گالی کی تعریف: شرم کی بات کوذکر کرنا گالی کہلاتا ہے، جس طرح مال بہن کے اعضا مستورہ کوذکر کرنا گالی کہلاتا ہے، یا جس چیز میں حقارت ونقص ہواس کوکسی جانب منسوب کرنا گالی کہلاتا ہے۔ (مرقاۃ)

اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لئے مناسب نہیں کہ وہ اولاد بناتا پھرے بیتو بڑی شرم کی بات ہے اولاد اور پھروہ بھی ایسی جواس کی کفوجھی نہیں، ذراسو چئے تو سہی، اگر کسی انسان کے کتیا پیدا ہوجائے یا سانپ پیدا ہوجائے تو اس کو کتنی شرم ہوتی ہے، حالانکہ بیدونوں حیوانیت بیں شر یک ہیں۔

اوروہ بیان کریں کواللہ تعالی کی اوالادہے۔ یہود کہیں کے عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیغ ہیں۔

اورنصاری کہیں کے بیٹے ہیں۔

ذراسوچوتو سہی کہ جو کھاتے ہیں پیتے ہیں پاخانہ کرتے ہیں،اورسراپا احتیاج ہیں وہ اس ذات کی اولا دکیسے ہو سکتے ہیں، جونہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، می وقیوم ہے بے نیاز ہے۔غیر مختاج ہے،وہ ان چیز ول سے بری ہے۔

اوردوسری بات اس میں بیلازم آتی ہے کہ جب اولاد ہوگی تو وہ صاحب اولاد کی قائم مقام بھی بننی بیا ہے ، کیونکہ تولد کی غرض ہی بقاءنوع ہے لہذا ذات باری کا فنا کے ساتھ متصف ہونا لازم آئیگا۔ (مرقاق)

پھر ولدممکن ہو گابعد میں ہونے کی بناء پر اور ولد ووالد میں مما ثلت ہوا کرتی ہے ۔لہذا

خدا کاممکن ہونا لازم آئیگا۔جوشان خداوندی کے خلاف ہے۔اور جس طرح کسی انسان کو گدھا کہنا گالی ہے جالانکہ انسان اور گدھا دونوں ممکن اور حادث ہونے میں مساوی ہیں،صرف نوع کا فرق ہے،اور مخلوق کو خالق کے ساتھ کسی قشم کی مساوات کا سوال ہی نہیں، پس اللہ تعالیٰ کے لئے اولاد ثابت کرنا اس سے بہت زبادہ ہڑھ کر گالی ہے۔

ا مشکال: اولادکاہوناتو کمال کی بات ہے نہ کہ عیب کی بات ،اس کی تو انبیاعیہ م السلام نے دعائیں مانگی ہیں ،تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کرنا کیوں گالی ہے اور کیوں عیب ہے؟

ج واوا دی صلاحت رکھتے ہیں ان کے واسطے تو اول دکا ہونا کمال ہے، اور جو صلاحیت نہیں رکھتے ، اور جن کی شان کے خلاف ہے تو ان کے لئے وہ عیب ہی ہے، نہ کہ کمال ، مثلاً اگر کسی بوڑھی عورت کوامال کہد دیا جائے تو وہ خوش ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اس معیار پر ہے جہاں اولا د ہونا کمال اور شایان شان ہے۔ اور اگر پندرہ سالہ کنواری لڑکی کوامال کہد دیں تو وہ ایسا جو تدا ٹھا کرمار بگی کے عمر مجریا درہے گا۔ ایسے بی اللہ تعالی اس سے بے نیاز ہے اس کی طرف اولا دکی نسبت بہت بری ہے۔

ان الاحل الصهما: اخله جوذات وصفات كاعتبارت يكتابو-صمله جوكس كامختاج نه بواورسب اس كفتاج بول-(مرقاة)

الـذى لـم الـد و لـم او لـد: جونه كى كاوالد ہاورنه كى كى اواا د ہے كى كى اوا د ہے كى كى اواا د ہے كے وہ آخر بلا انتہاء ہے۔ (نہ تو اس پر بھى فنا آئى اور نہ بھى اس پر فنا آئے گى ) (مرقاة )

و الم يكن لى كفو ا: لفظ كفومين تين لغات بين ر(ا) كاف وفاء كے ضمه اور بهنره كے ساتھ كُفُؤاً. (٣)

كاف و فاء كے ضمه اور واو كے ساتھ كُفُواً. اور كفؤ كى نفى والديت ، ولديت ، زوجيت وغير ہ تمام كوعام ہے۔

# ﴿ زمانے کوبرا کہنا ﴾

﴿ ٢٠﴾ وَعَنُ آبِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا الدَّهُرُ بِيَدِئَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا الدَّهُرُ بِيَدِئَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا الدَّهُرُ بِيَدِئَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالنَّهَارَ لَمِنفَقَ عليه )

حواله: بخارى شريف تفيرسورة جاثيه - كتباب التفسيس صفحه: 1/210، حديث نمبر: ٢٨٢٦، مسلم شريف: ٢/٢٣٥، كتباب الالفاظ من الادب، باب النهى عن سب الدهو.

ت جهه: حضرت ابو ہر رہ اُرضی اللہ عنہ نے فر مایا که رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ

وسلم نے ارشا دفر مایا: کہ اللہ تعالی فر ماتا ہے انسان مجھے بایں طور تکلیف دیتا ہے کہ وہ ز مانے کو برا بھلا کہتا ہے، حالانکہ ز مانی تو میں ہی ہول، تمام تصرفات میرے قبضے میں ہیں اور شب وروز کی گردش میرے ہی تھم سے ہوتی ہے۔ قدف وجے: یہ بھی حدیث قدی ہے۔

# تظم حديث قدسي

جس کا حکم یہ ہے کہ اس میں تبدیلی اور روایت بالمعنی درست نہیں ، حدیث نبوی کے برخلاف ،اوراس کے الفاظ کا انکارمو جب کفرنہیں برخلاف الفاظ قرآنیہ کے ۔ (تحفة المرأة: ۱۲۵)

حضرت ابولجبریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ فرمایا اللہ تعالی نے کہ ستاتا ہے مجھ کو آ دم کا بیٹا، حالانکہ اللہ تعالی کو کوایذ انہیں پہنچتی وہ منفعل نہیں ہوتا ۔ پس اس کا مطلب میہ ہے کہ ابن آ دم ایذ ارسانی کا کام کرتا ہے، اس وجہ ہے فرمایا کہ وہ ستاتا ہے۔ اور یول نہیں فرمایا کہ مجھے تکایف ہوتی ہے یا دکھ ہوتا ہے، آ دم کا بیٹا ستانیکا کام کرتا ہے ۔

آ گےاس کی تفصیل ہے کہ وہ زمانہ کو گالی دیتا ہے۔

ا کیلی حدیث کاعنوان بھی یمی تھا اور راوی بھی حضرت او ہریر ڈبی تھے لبذ اوعنہ کہنا جا ہے تھا، لیکن چونکہ ماقبل میں حضرت ابن عباس گاتذ کرہ ہے جس کی وجہ ہے احتال تھا کہ قریب کی بنار شمیر کامرجع ابن عباس گو بنالیاجائے لبذ امام کی صراحت کردی۔ (مرتاق)

ع علاء کی ایک جماعت کی رائے ہیے کہ بیصدیث متشابہات میں سے ہے کیونکہ اللہ تعالی کوستانا محال ہے۔ لبند ایا تو متقدمین کے مسلک کے مطابق تفویض کا مسلک اختیار کیاجائے میا تا ویل کی جائے۔

اورایذ اء کباجاتا ہے کی امر مکروہ کوغیرتک پہنچانا (قولاً ہویا فعلاً) اس غیر میں تاثیر کرے یا نہ کرے۔ اور مللہ تعالی کو ایذ اءدینے کا مطلب سے ہے کہ ان مور کوافتیار کرنا جن سے مللہ تعالیٰ نا راش ہوتے ہیں قرآن پاک میں ہے "ان اللّذين يؤذون الله ورصوله لعنهم الله في اللّذنيا و الآخرة" (مرتاة: ١/٨٣)

اس کے دومطلب ہیں۔

يهلا مطلب: تويي كرزمانداييات،ال فاياكرديا،زماندايبابرات وغیرہ ، گویا کہ زمانہ کو تصرف سمجھتا ہے اور رہیم جھتا ہے کہ فائدہ ونقصان ، تکلیف وآرام مصائب وآسائش زمانه کی طرف ہے ہیں۔ (مرقاۃ)

دوس ا مطلب: بدے کوزمانہ کو کے خہیں کہنا مگرزمانہ والوں کوزمانے میں رہے والوں کو ہرا بھلا کہتاہے گالیاں دیتاہے کہ فلال ایسا ہے فلال ایسا ہے اس سے انہیں تو کچھ تکلیف نہیں ہوتی گر اللہ تعالی کی ایذاء کا کام کرتا ہے، یعنی ان چیز ول ہے اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے۔ کیونکہ تمامخلو قات اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے۔

بہلوگوں کوایذ ارسانی ہے بچانیکا بلیغ ترین قانون ہے اسلئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایذاء کی نبت اپنی طرف کی ہے کہ لوگوں کو گالیاں دینابر ابھلا کہنا یہ مجھے ہی تکلیف پہنچانا ہے۔

زمانہ تمام مخلوق ہے زمین ہے لیکر آسان تک اور آسان کے اوپر تک مگروہاں کا نظام بدلا ہوا ہے ۔وہاں تاریخیں نہیں وہاں کی حرکتیں اور ہیں یہاں کی حرکتیں اور ہیں ۔ جیسے ہوا چلی تو مولانا کی کنگی اڑنے لگی اب یہ لگے گالی دینے کہ تھے ابھی وقت ملاتھا؟ اور زمانہ کو گالی دیتا ہے، بھلاریہ بواا ہے اختیار میں کہاں ہے اس برتو فرشتے مؤکل ہیں۔

اورفر شتے بھی خو دمختار نہیں۔

الله تعالی نے ان کو حکم دیدیا کہ اتنے پویڈ ہوا چاا دوتو انہوں نے چاا دی ،لوگ کتنا ہی شورکریں کے جس ہورہاہے، ہوااور چلنی بیائے ،وہتو اتنی ہی چلے گی ، جتنا حکم ہوا ہے۔ جسے کوئی طالب علم مطبخ کے طباخ منشی کو ہرا بھلا کہتا ہے اساتذہ کو ہرا بھلا کہتا ہے اس ہےان کاتو کچھے گڑ رگانہیں ۔ مگر حضر ت جی کی نا راضگی کا سامان ہوہی جائے گا تو ان حضرات کو ہرا بھلا کہنا گویا<sup>ح</sup>ضرت جی کوبرا کہناہے۔

ای طرح اگر کوئی ہوا کوآگ کو پانی کو یا اور دوسری چیز وں کو گالی دیتا ہے تو ان بے حقیقت چیز وں کا تو اس سے کچھ بگڑیگا نہیں ، مگر اللہ تعالی ضرور نا راض ہوجا کیں گے ۔ تو بے اختیار حقیقتوں کو گالی دینا ہے ۔ وینا ہے ۔

افا اللهو: فرمایا که مین بی زمانه بول\_

اس سے لازم نہیں آتا کہ اللہ تعالی اور زمانہ دونوں متحد ہیں۔ (کیونکہ بیم صرف الدہر یا مقلب الدہر کے معنی میں ہے) جس کی تنصیل آگے ہے، "اقصلب اللہ ہو" کہ زمانہ کو میں ہی تو الٹ میٹ کرتا ہوں ،اس کو میں ہی چلاتا ہوں۔

لیعنی تمام امورمیرے قبضه تصرف میں ہیں بپاہے وہ خیر ہوں یا شر ہوں، پہند ہوں یا ناپیند ہوں۔(مرقاق)

تو جو شخص سورج کو مواوغیر ، کو گالی دیتا ہے تو بید گالیاں ان تک نہیں پہنچتیں ، کیونکہ وہ اس کے مستحق نہیں ہیں ، بلکہ اس کا گنا ، اورعذا ب تو گالی دینے والوں کو موتا ہے۔ اس کے مستحق نہیں ہیں ، بلکہ اس کا گنا ، اورعذا ب تو گالی دینے والوں کو موتا ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے بڑی محبت ہے اوگوں کو ایذ ارسانی ہے روکا ہے کہ کوئی کسی کو ایذ اند پہونچائے۔

اسی قانون برعمل کرنے سے بوری دنیا میں امن وامان قائم ہوسکتا ہے۔

# ﴿الله تعالى كى بر دبارى اورصبر وتحل ﴾

﴿ ٢١﴾ وَعَنُ آبِى مُوسَى الْآشُعَرِيِّ رَضِىَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا آحَدُ اَصُبَرَ عَلَىٰ اَذَى يَسُمَعُهُ مِنَ اللهِ يَدُعُونَ لَهُ الْوَلَدَ ثُمَّ يُعَاقِيهِمُ وَيَرُزُقُهُمُ . (منفق عليه)

حواله: بخارى شريف صفح ، ۲/۱۰۹۵ میاب قول الله تعالى ان الله هو الرزاق الدخ ، کتاب التوحید ، حدیث نمبر : ۲/۲۵ میلم شریف صفح ، ۲/۲۵ ، به اب ما احد اصبر على اذى من الله عزوجل ، کتاب صفات المنافقین ، حدیث نمبر : ۲۸۰۳ میل

حل لغات: اصبر، التم تفضيل، صَبَرَ، (ض) صَبَراً بمت كام ليا، على الامر، يرداشت كام ليا، يعافيهم، عافاه الله معافاة وعفاءً، امراض وآفات في محفوظ ركهنا ــ

توجمہ: حضرت ابومویٰ اشعری رضی اللہ تعالی عندے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی کوئی نہیں ہے، لوگ اس کے لئے بیٹا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، پھر بھی وہ ان کو عافیت سے رکھتا ہے اوران کورزق عطا کرتا ہے۔

تشریع: وَعَدَّ أَبِی مُوسلی الْاشْعَرِیِ مَا اَحَدُ الخَ الله عَرِیِ مَا اَحَدُ الخ الله عَدِی مُوسلی الْاشْعَرِیِ مَا اَحَدُ الله عَدِی مُوسلی مدیث شریف میں "ما" کاتعلق اصبر اسے ہاور "یسمعهٔ"کافاعل "احدیث پاک کابیہ ہے کہ اللہ تعالی سے زیادہ صبر کرنے والاکوئی نہیں ایسی ایسی ایسی بات پر جس کو وہ سنتا ہے کوئی شخص کتنا ہی متحمل مزان ہو پھر بھی وہ جواب شروع کر ہی دیتا ہے ہے۔

شیخ سعدی صاحب اگرسوگالیال سن لیس تو سوگالیول کا ایک گالاسنای دیتے ہیں۔

مرے معنی ہیں "حب النفس علی ماتشتھیہ او علی ما تکرہ" یعنی نس کی پندید دیا اپند چیزوں

درک جانا، اور اللہ تبارک وتعالی کی صفت کے طور پر جب بیافظ استعال ہوتا ہے تو اس سے مراوستحق عذاب

عداب کومؤخر کرنا ہوتا ہے۔

ان ی : مصدر بمعنی آئم فائل ہے، اور اسکاموصوف محذوف ہے، اسل عبارت ہے " کلام مود" (مرتاة ، ۱۸۸۲)

## واقعه حضرت ابوبكررضي اللدتعالىءنه

حضرت ابو بکررضی اللہ تعالی عنہ کوئسی نے گالیاں دیں برا بھلا کہا، حضرت ابو بکررضی اللہ تعالی عنہ خاموش سنتے رہے اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکراتے رہے۔ جب کافی دیر ہوگئی تو حضرت ابو بکررضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دینا شروع کر دیا، حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھ کر چلد ئے انہوں نے وجہ پوچھی تو آپ نے جواب دیا کہ جب تک تم خاموش تھے تو فرشتے جواب دیا تر جاب دے رہ ہے، اور جب تم نے جواب دینا شروع کر دیا تو فرشتے ماموش تھے تو فرشتے گئے، اور وہ اُٹھکر چلے گئے اس لئے میں بھی اٹھ گیا۔

اوراگر دنیا میں کسی کوہر ابھلا کہیں تو وہ تو اس کوئن بھی نہیں سکتا، گراللہ تعالیٰ تو سب کچھنتا ہے۔

اگران کوشار کیاجاو ہے وروزانہ کی لاکھوں کروڑوں گالیاں ہوں ،گراللہ تعالی کچھٹیں کہتے ،اگر ذرابھی کچھ کہدیں تو سب ملیا میٹ ہوجائے۔

مراوگول نے کیا کیا گیا؟ کسی نے عزیر ابن الله کسی نے مسیح ابن الله کسی نے المملائکة بنات الله سب نے دیکھادیکھی کہنا شروع کردیا۔

## واقعه بني اسرائيل

بنی اسرائیل چلے جارہے تھے رائے میں لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے اپنے معبودول کو بغلوں میں دہائے اور گو جارہے تھے رائے ہیٹے ہیں ان کو کھلاتے اور چیکارتے پو جتے اور پیکارتے ہیں ،اس منظر کو دیکھ کر کہنے لگے کاش ہمارے معبود بھی ایسے ہی بت ہوتے جن کوہم چو متے اور پیار کرتے۔

## نكته نوازبهي نكته كيرجمي

الله تعالیٰ جس طرح نکة نواز ہیں ویسے ہی نکته گیربھی ہیں۔

ایک شخص ایک مرتبه پان کھا کرراستہ میں جلاجارہاتھا، یہ ہولی کا دن تھا ایک گدھے کو دیکھا تو اس کو تھوک سے رنگ دیا کہ مخصے کسی نے بیس رنگا؟ لامنچھے میس رنگ دوں پس اس پر پکڑ ہوگئی۔ تو اللہ میاں نکتہ پکڑ بھی ہیں۔

اگریہودیوں اورنصرانیوں نے اپنے نبیوں کوابن اللہ کہا تو بعض مسلمانوں نے بھی اپنے پیروں کواس سے کچھ کمنہیں کہااور سمجھا۔

## بڑے پیرصاحب کی من گھڑت حکایت

پیر پرستوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ ہمارے بڑے پیر جی کے پاس ایک بڑھیا گئ روتی ہوئی کہ بیٹا مر گیا بڑے پیر جی جارہ سے کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام مل گئے اور مردول کی ارواح کا تھیا بھی ان کے پاس تھا اس دن جینے مرے تھے ان سب کی ارواح اس میں موجود تھیں حضرت پیر نے کہا کہ فلال بڑھیا کے لڑکے کی روح واپس کردوانہوں نے انکار کیا تو آپس میں جھگڑا ہوگیا، آخر پیر صاحب نے تھیلا چھین کر کھولدیا، سب رومیں اپنے اجہام میں واپس ہوگئیں۔اور جینے اس دن مرے تھے سب زندہ ہو گئے۔

حضرت عزرائیل علیہ السلام نے اس واقعہ کی اللہ تعالی سے شکایت کی کہا یک ایسااییا مخص مل گیا تھا جس کے سامنے ہماری بھی کچھ نہ چلی ۔اللہ تعالی نے فرمایا کہ عزرائیل صبر کرو وہ تو ہم ہے بھی جنگڑ نے لگتا ہے اس کی بات تو مجھے بھی ماننی پڑتی ہے۔

میسب پیر پرستوں کی گھڑی ہوئی بے بنیا دبیہو دہ باتیں ہیں۔

تو لوگ الله تعالی کوکتنی ایذ ایبچانے کا کام کرتے ہیں اور الله تعالیٰ کچھنہیں کہتے بلکہ صبر

کرتے ہیں اس معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندول سے پیخطاب کرتے ہیں کہ 'اے اوگو! ایسی عادتیں اپنے اندر پیدا کرو' اللہ تعالیٰ سب کچھ نتا ہے مگر کچھ بیں کہتا۔

این عادین ایج اندر پیرا برو الدیجان سب پی سیائے مر پھیں ہیا۔ ثم یعافیہم: بلکہ ان ہے مفزوں کو دورکر کے ان کو عافیت دیتا ہے۔ ویرز قہم: اوران کو نفع پہنچانے کے طور پررزق مرحمت فرما تا ہے۔ (مرقاق:۱۸۴) معاف اور درگذر کر کے اسکے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا بیا ہے، برداشت کرنا بیا ہے، اور اسکو معاف اور درگذر کر کے اسکے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا بیا ہے۔

جس طرح الله تعالی اوگوں کی ان کی ہے ہودہ باتون کوسنتا ہے اور درگذر کرتا ہے، نہ کسی کوسزا دیتا ہے نہ کسی کوسزا دیتا ہے نہ کسی کا کھانا یا پانی بند کرتا ہے ۔ پس بندوں کو بھی پیدچیزیں اختیار کرنا ہا ہے ۔ کہ مشقت بر داشت کریں ، برائی کا بدلہ بھلائی سے دیں ، اور مخلق با خلاق الله تعالی اختیار کریں ۔ (م قاق)

# ﴿ كلمهُ توحيد جنت كالمستحق بناديتا ہے ﴾

حواله: بخارى شريف: ص ١٠٠٠/١، باب اسم الفوس والحمار ، كتاب

الجهاد، حديث نمبر: ٢٨٥٦، مسلم شريف: ص ١/٢٢، باب الدليل على من مات على الجهاد، حديث نمبر: ٢٠٠٠ التوحيد الخ، كتاب الايمان، حديث نمبر: ٢٠٠٠

حل لغات: المؤخرة، پچهارصه، اخر تاخيراً، مؤخر مونا پیچهه مونا، الشئی پیچهه کرنا، السوحل، کجاوه، نآرُ حُلُ وَرِحَال، بشر بکذا، (تفعیل) کسی کونوش فرگ دینا، فیتکلو ۱، افتعال سے، علی الشہ ع، مجروس کرنا۔

توجمہ: حضرت معاذرت ی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ میں رسول اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گدھے پر سوارتھا، میر ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف کجاوے کا پچھا اللہ علیہ وسلم کا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف کجاوے کا پچھا اللہ تعالی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی اللہ تعالی اور اس کا اینے بندوں پر کیا حق ہے، اور بندوں کا اس پر کیا حق ہے؟ میں نے کہا کہ اللہ تعالی اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانے ہیں، حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "بلا شبہ اللہ کا بندوں پر بیدی میں ہے کہ وہ اللہ تعالی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ شہر اکیں ، اور اللہ تعالی پر بندوں کا بہتن ہے کہ حس نے کسی کو اللہ تعالی کا شریک نہیں شہر ایا اے عذا ب ندد ہے ' میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! میں بیہ خوشجری اوگوں کو سنا دوں ، آنخ ضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: "لوگوں کو بی کہ وسلم کیا ارشاد فرمایا: "لوگوں کو بی کہ وسلم کیا ارشاد فرمایا: "لوگوں کو بی کہ وسلم کیا ارشاد فرمایا: "لوگوں کو بی کہ وسلم کیا ایک ایک کیا ہے۔

قنفریع: عن هعائی قال کنت النج: همائی قال کنت النج: هماؤرضی الله عند سے معافر رضی الله عند سے معافر بن جبل رضی الله عند ہیں جن کی کنیت ابوعبر لله ہے، تبیله خزرج سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ ان ستر افراو میں بھی بھی بھی بھی بھی بھی ہوئے ، اس وقت آپ کی بھر اٹھارہ سال تھی ، بدر اور دیگرتمام خزوات میں شرکت کا شرف آپ کو حاصل ہے ، حضور اقد س سلی الله علیہ وسلم نے آپ کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجاتھا جس کا قصہ روایات سیجے میں مشہور ہے اور حضر سے بمر بن الخطاب نے ابوعبیدہ ، بن الجر الح کے بعد شام کا عامل بنایا تھا، کیان ای سال شام میں طاقون کی وہا بھیلی ، جوتا رہ تی میں طاقون عمواس کے ام سے مشہور ہے ، ای زمانہ میں الله تعالی کی بعر ۱۳۸ رسال وفات پائی ۔ آپ سے حضر اس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم الجمعین اور تا بعین رحم ہم اللہ تعالی کی ایک بڑی جماعت نے روایت کی ہے ۔ (اکمال ۱۳۲۰)

مروی ہےوہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کار دیف تھا گدھے پر۔ ردیف کہتے ہیں پیچھے مبیصے والے کو<sup>ع</sup>

#### سواری کاا دب

فائدہ: اس معلوم ہوا کہ اپنے سے بڑے وا گے جگہ دے اور کم درجہ والے پیچھے بیٹھیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جب سفر میں جا وُتو کسی ساتھی کو ساتھ لے او، اور اسے اپنی سواری پر بی سوار کر لویہ نہیں کہ وہ تو پیدل ہو، اور آپ سوار ہوں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضر ت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم از حدمتواضع تھے، یہاں تک کہ گدھے پر بیٹھنے کو برانہ جھتے تھے۔ حب کہ آپ کے واسطے براتی بھی تیار تھا، اور جو بیا ہے تیار ہو جاتا، مگر پھر بھی گدھے برسوار ہوئے۔

مُونِّ خِره، مُونَّ خِره، مُونِّ خِره، باب افعال سے اسم فاعل اور باب تفعیل سے اسم فاعل ومفعول مینوں طرح پڑھ سکتے ہیں، فر مایا کہ ہم دونوں میں صرف معمولی سا فرق تھا، زین کی لکڑی کا۔

#### استاذ كااظهار حقيقت

فائده: تومعلوم ہوا کہ شاگر دول ہے جب کلام کروتو انہیں بتلادو کہ جتنامیں جانتا ہوں استادکو دوسر انہیں جانتا، اور جتنا قریب ہے میں نے سنا ہے کئی نے نہیں سنا اور بیہ اظہار حقیقت ہے۔ اور یہال ردیف ہونے اور لیسس بیسنی و بیسندہ ہے انتہائی قرب ظاہر علی الم قرطبی فرماتے ہیں کہ بیلفظ "دِدُف" را کے کسرہ، دال کے سکون کے ساتھ اور بغیریا کے بھی روایت کیا گیا ہے اور روایت میں "د دیف" را کے زیر دال کے سرہ اور یا کے ساتھ بھی ہے دونوں کے معنی ایک ہیں اور دونوں روایت ہیں اور دونوں روایت ہیں۔ (قرطبی ۱/۲۰۶)

کرنے ہے غرض یہی ہے کہ مجھے قصہ اچھی طرح یاد ہے تا کہ سامع کے نفس میں اوقع ہواوروہ بھی اس کو ضبط کرے۔ (مرقاۃ تنظیم)

اوراگر متواضع بن کر کہد ہے کہ میں بھی تم جیسا ہوں کچھ نہیں جانتا مجھے کچھ نہیں آتا، میں نے تو یوں بی عمر برباد کی ہے تو اس کے پاس کوئی نہیں آئیگا۔ کہ جب اسے کچھ آتا ہی نہیں تو اس کے پاس کیوں جائیں۔

#### حقيقت كبر

کبرتو دوسر کے کو حقیر سمجھنا ہے اور یہاں اظہار حقیقت ہے۔ جیسے اگر کوئی مرد کہے کہ میں مر دہوں تو یہ کبرنہیں ، اظہار حقیقت ہے۔ تو شاگر دوں ہے کہد دو کہ جتنا میں جانتا ہوں اتنا کوئی نہیں جانتا جتنا قریب ہے میں نے سنا ہے کسی نے نہیں سنا۔

وجدوم :لیس بینی وبینه الا الخ: کی دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ باب محبت کے قبیل سے ہے کہ گوب کے آب کے اس قرب سے ہے کہ کہ وقی ہے، اس لئے اس قرب اور دیئت کوذکر کرنے سے مقصو دلذت تازہ کرنا ہے۔

تو آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا:

### ندا کی وجہ

یا معافد النج: حضرت معافر صنی الله تعالی عند کوندا دی تا که صدیث کی اہمیت ظاہر موجائے ، اور حضرت معافر رضی الله تعالی کو پورا پورا تیقظ ہوجائے ۔ اور کامل طور پر متوجہ ہو جا سیس تا کہ جو بات بیان کیجا رہی ہے اس کوا چھی طرح سمجھ لیس ، اور محفوظ کر لیس۔ اس کے بعد آپ صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا جائے ہو کہ الله تعالی کاحق

بندول براورالله تعالی پر بندول کاحق کیاہے؟

معلوم ہوا کہ پہلے مخاطب کواپنی طرف متوجہ کرلو، پھر کلام کرو۔ یہ سوال فرمانے کامنشاء بھی یہی تھا کہ کامل طور پر متوجہ ہول اوراس پر غور کریں۔

آج کل طلباء کومتوحہ تو کرتے نہیں اور شکا بیتیں کرتے پھرتے ہیں کہ سنتے ہی نہیں، شاگر دوں کوانی طرف متوجہ تو کریں۔

ر ہا نفسانیات کا پہچا نناتو بیاستاد پر موقوف ہے،استا ذفسیات کو مجھیں اور جیسی جس کی طبعت ہوورساہی عمل کریں گے۔

حضرت معادؓ نے عرض کیا گہاللہ اوراللہ کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں،اس ہے معلوم ہوا کہایے ہے اعلم کے نز دیک جبتم ہوتو جی رہو جواب دینے کی کوشش نہ کرو، اگر کچھ معلوم بھی ہوتو پہلے کچھا نتظا رکرو کہ علم کی طرف ہے بیان ہو۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كمالله تعالى كاحق بندول يربيه ہے كه اس كے ساتھ شرک نہ کریں ہثر یک نٹھیرا کیں اوراس کی عبادت کریں گئے۔

لے علامہ زخشر کی فرماتے ہیں کہ درایت نام ہے اس معرفت کا جو کسی تشم کے دھو کے سے حاصل ہوای و جہ سے درایت کے ساتھ ذات باری کومتصف بیس کیا ماتا۔

نیزمع دنت کے معنی میں بھی جہل کے سابق ہونے کا تقاضہ ہے اس لئے اصل سے ہے کہ معرفت کے ساتھ بھی ذات باری کومتصف نہ کیا جائے۔ برخلاف علم کے کہ اس میں بدونوں عی باتیں نہیں یائی جاتیں۔ (مرتا ۃ:۱/۸۳)

ع حق -باطل کی نقیض ہے کیونکہ حق ثابت ہوتا ہے اور باطل زائل ہونے کے لئے ہوتا ہے، اور حق جمجی واجب، لائق اورمناسب وغيره كمعنى مين بهي استعال موتاب البذا"حق الله تعالى " مين فق واجب اورالازم ك معنى ميں ہے۔اور "حق العباد" ميں حق لائق اور مناسب كے معنى ميں ہے كيونك جس فيشرك بيں كيا تو حكمت خد اوندی میں بطور احسان منا سب یہ ہے کہ اس کوعذ اب نیددے۔ (طیبی: ۱/۱۵۲)

علامة قرطبي كي رائے بيہ ك "حق العباد" ميں فت سے مرادبيہ ك الله تعالى نے ثواب وجز الے متعلق جووعد دكيا وہ اللہ تعالی کے وعد مصدق اور قول حق کی بنایر واجب وحق ہوگیا ۔اورچو کا ، اللہ تعالی سے اور کوئی بیز نبیس ہے ای وجد سے امر أباعقلاً أس ركوئي چنز واجب فيين جوتى . (قرطبي: ١/٣٠٣)

اور بندول کاحق اللہ تعالیٰ پریہ ہے کہ شرک نہ کرنے والوں کی مغفرت کردے، اور ان کوعذاب نیدے۔

امشکال: اس پراشکال میہ ہے کہ احادیث صحیحہ بلکہ متواتر ہے میامر ثابت ہے کہنا فرمان مسلمانوں کی ایک جماعت کوجہنم میں عذاب دیا جائےگا، اور یہاں پر غیرمشرک سے عذاب کی فی ہے، لہذا دونوں روایات میں تعارض ہے۔

جواب: ملاعلی قاری فرماتے ہیں کہ یہاں عذاب مخلد ومؤیدی نفی ہے، کہ ہمیشہ ہمیش جہنم میں وہ نہیں رہیں گے، ( کیول کہ مومنین کا جہنم میں جانا بغرض تطبیر ہے نہ کہ بغرض تعذیب ۔ وجہاس کی ہیہ ہے کہ جنت ایک نورانی جگہ ہے اس میں نورانی اور پا کیزہ چیز ہی جاسکتی ہے، اور گنا ہول کے نتیجہ میں مؤمن میلا کچیلا ہوجا تا ہے، تو جہنم کی بھٹی میں داخل کر کے اولاً اس کے میل کو ختم کیا جاتا کہ وہ نورانی جگہ میں داخلہ کا اہل ہو سکے ۔ (مرقا ق: ۱/۸۲)

انہوں نے سومیا کہ بیتو بڑا مفت سودا ہے، بڑا سستہ نسخہ ہے،مل گیا تو کیااس کی خبر لوگول کو نہ دیدوں؟ارشادفر مایا کے نہیں لوگ اسی پر تکبیکر کے بیٹھ جا کیں گے۔

اور بیابی ہے جیسے حضرت جی نے کہا ہے کہ بس جھگڑا نہ کی جیواور جو بیا ہے کرواور اب طلبہ بیٹھے ہیں ٹا نگ پرٹانگ رکھے کہا کہ بھائی گھنٹہ ہوگیا سبق پڑھاونہ جی حضرت جی نے کہاا دیا ہے کہ جو بیا ہوکرو مگر جھگڑا نہ کی جیو۔

حالانکہ اس سے منشاء پینیں تھا کہ نماز بھی نہ پڑھناسبق بھی نہ پڑھنا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ خبر نہ دہ بچو ،لوگ اس کی تفصیل اور حقیقت کوق سمجھیں گئے نہیں ،اور صرف اس پر تنکیہ بھروسہ کریں گے ،اس لئے اس کی خبر نہ دینا۔ اللہ تعالیٰ پرحق اس وجہ ہے ہے کہ اس نے اپنے اوپر لاازم کر لیا ہے۔

بہنیں کہ کسی دوس سے نے اس پر واجب اور ضروری کر دیا ہے بلکہ اس نے خود ہی اینے اوپر بیبات لازم کرلی کیوہ غیرمشرک کوعذاب نہ دیگا۔

اس پراشکال بہ ہے کہ جب حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دینے کومنع کیا تخاتو حضرت معاذ رضى الله تعالى عنه نے به روایت کیوں بیان فر مائی؟

اس کا جواب آئندہ حدیث میں آرہاہے۔

### اشكال مع جوابات

قوله حق العبال على الله الخ: ال جمله عظامرأفلا سفه كى تائير ہور ہی ہے کہان کے نز دیک اطاعت گذاروں کو ثواب دینا اور گنهگاروں کوعذاب دینا اللہ تعالیٰ پر واجب ہے۔ مگرامل سنت والجماعت کے نز دیک اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے وہ مختار کل ہے۔'' فعال لمارید''تو اس جملہ کی مختلف تو جیہات کی گئی ہیں۔

- (۱) ۔۔۔۔حق کے بہت معانی ہیں ۔ ثابت ،واجب ولازم، لائق، شایان شان ، ملک ،نصیب ۔ تو مقام کالحا ظ کر کے الگ الگ معنی مراد لئے جائیں گے تو حق اللہ علی العباد میں حق مجمعنی لازم وواجب کے لئے جائیں گے۔اور حق العباد علی اللہ میں حق مجمعنی لائق وشامان شان لئے جائیں گے کہ شان خداوندی کے لائق پہی ہے کہ غیرمشرک کو عذاب نددے۔
- (۲) ..... دوسری تو جید بیرے که نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوالله تعالیٰ کے وعدہ پر پورایقین واعتاد تفارای اعتاد کا اظہار آپ نے اس جملہ ہے کیا۔
- (٣) ....تيسرى توجيه بيرے كماكر جالله يركسي كى طرف سے كچھواجب نہيں ہے مگرالله تعالى نے بطوراحسان اپنے اور لا زم کرلیاجس کو وجوب حسانی تعبیر کیاجا تا ہے اوراس

ہے مجبوری اماز منہیں ہوتی۔

(۳) ..... چوتھی تو جیہ ہیہ ہے کہ یہاں لفظ حق مشاکلاۃ ذکر کیا گیا کہ پہلے میں جیسالفظ استعال کیا گیا کہ پہلے میں جیسالفظ استعال کیا گیا گر چرمعنی وہ نہیں ہے۔اور کلام عرب میں ایسااستعال بہت ہے۔(مرقاق)

# ﴿جہنم سے نجات کی ضانت ﴾

وَمُعَاذٌ رَدِينُهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَنهُ أَنَّ اللهِ عَلَهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُعَاذٌ رَدِينُهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهُ الل

حواله: بخارى شريف: ص/۲۲/ ا، باب من خص بالعلم قوماً، كتاب العلم، حديث نمبر: ۱۲۸ مسلم شريف: ص/۱/۲۸ مديث نمبر: ۳۲، باب الدليل على من مات الخ، كتاب الايمان.

حل لغات: لبیک، اقامۃ اورحضور کے معنی میں ہے اس کوبرائے تاکید معنی ثنی بنا کر کاف خمیر خطاب کی طرف مضاف کیا ہے، یعنی میں ایک دفعہ نہیں دو دفعہ حاضر ہوں۔ سعد یک، بیجی لبیک کی طرح ہے، سعد کے معنی خوش بختی کے ہیں۔ تا شماً، تفعل سے گناہ سے بچنا، هو يتأثم من الصغائر، وہ صغائر سے بچتا ہے۔

ترجمه: حضرت انس رضي الله تعالى عنه بروايت بي كه حضرت نبي كريم صلى

اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت جبکہ سواری پر سوار سے اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عندان کے چیچے بیٹے ہوئے سے ،فر مایا اے معاذ! انہوں نے عرض کیا حاضر ہوں یارسول اللہ! حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پھرارشاد فر مایا: اے معاذ! معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حاضر ہوں اے اللہ کے رسول! حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پھرارشاد فر مایا: اے معاذ! معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حاضر ہوں اے اللہ کے رسول! آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تین مرتبہ مخاطب کر کے ارشاد فر مایا کہ اللہ تعالیٰ کا جو سلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول بیں ہتو اس پر اللہ تعالیٰ دوز نے کی آگرام کردیتا ہے ، اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کما تعدید معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کما بیس ہتو اس پر اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کما تعدید نے اس حدیث کرما ہوں کہا ہے ۔ پس حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نبیس اوگ اس پر بھر وسر کرلیں گے۔ پس حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث فرمایا: نبیس اوگ اس پر بھر وسر کرلیں گے۔ پس حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث فرمایا: نبیس اوگ اس پر بھر وسر کرلیں گے۔ پس حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث فرمایا: نبیس اوگ اس پر بھر وسر کرلیں گے۔ پس حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث فرمایا: نبیس اوگ کیا نہ ہے نبیخ کے لئے۔

تشریح: عن اندس و معان الخ: ان النبی اس میں النبی ان کا اسم به النبی ان کا اسم به اور قال یا معاذ اس کی خبر و معاذ ردیفه علی الرحل میں واوحالیہ ہے اور بی پوراجملہ حال ہے، جملہ عتر ضد کے طور پر واقع ہے۔

يامعان: يا حرف نداء باورمعاذ منادى ب\_

ا مشکال: یا حرف ندابعید کے لئے آتا ہے، مگریہال قریب کے لئے استعال کیا گیا ہے چونکہ آنخصور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے تو قریب ہی تصحضرت معاقرہ؟

جواب اول: اس کی وجہ یاتو بیہ کے کہ حروف ندابا ہم ایک دوسرے کی جگد استعال ہوجاتے ہیں۔ جواب ثالث: حضرت معاذر ضى الله تعالى عنه ذبه نائبهى قريب ہى تھے گرقريب ہونا بھى تو كلى مشكك ہے يعنى جس قدر قريب حضرت صلى الله تعالى عليه وسلم و يكھنا بيا ہے تھے، اس قدر قريب نه تھے۔

آ پ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہا ہے تھے کہ حد درجہ قریب ہوں تا کہ فیضانِ رہی کے اچھی طرح مستحق ہوں۔

حضرت معافرض الله تعالى عند نے جواب میں عرض کیا کہ لَبَیْک وَسَعُدَیْک. لبیک بینون کے ساتھ "لبینک" تھا، نون کوگرا دیا، اس کا معل سال "اجبت" پہلے ہی حذف کردیا تھا۔ تو اب صرف "لبیک" رہ گیا۔

اورا ی طرح ''سعدیک '' بھی ہے وہ بھی تثنیہ تھا نون کوگر ایا اوراس کا فعل پہلے ہی حذف کر دیا گیا تھالے

آ پ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر فر مایا یا معاق آ آ پ جس قد رقریب آپ کودیکھنا

پاہنے شے اس قد رقریب نہ سے ۔ آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کواپنے قلب کے بالکل

یا علامہ رضی کافیہ کی شرح میں مفعول مطلق کے بیان میں تجریز ماتے ہیں کہ شنیہ اگر مفعول مطلق ہوتو اس مے محل کو عذف کرما واجب ہوتا ہے وہ تکریر کیلئے ہویا فیر تکریر لیکن ال کے لئے شرط یہ ہے کہ اس کی اضافت فاعل یا مفعول کی جانب ہو۔ اور امام سبویڈ ماتے ہیں کہ "لبیدی" مشنیہ ہے۔ اور اس کی اصل "المب لک البابین" ہے اولا محل "المب لک البابین" کو اس کا انائم مقام بنادیا گیا اور والد کو حذف کر کے اس کی جانب اضافت کردی گئی۔

علاقی مجرد کی جانب اونا دیا پھر "لک" کے حزف جرکو حذف کر کے اس کی جانب اضافت کردی گئی۔

ورسعد یک کا معالم بھی لبیک کی طرح ہے فرق صرف یہ ہے کہ الب متعدی باللام ہے اور سعد یک متعدی بنشدہ ہے۔ (رضی: ۲۹۳–۱/10)

قریب دیکھنا بیا ہے، اس لئے تین مرتبہ یہی ارشاد فر مایا تا کی معافر صنی اللہ تعالی عنہ کادل آپ کے قلب مبارک پر آنیوالا تھاوہ معافر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واروہ علم جو آپ کے قلب مبارک پر آنیوالا تھاوہ معافر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یوری طرح سے اتر سکے۔

قال ثلثا، ثلثا اس وجہ ہے بڑھادیا کہ حضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نین مرتبہ پکارااور متنوں مرتبہ حضرت معاذرضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا۔ کہیں ایبانہو کہ کاتب کی غلطی ہے صرف دوم تیہ ہی لکھا جائے اس وجہ ہے ثلثا کہدیا۔

پیطریق تعلیم تھا کہ پہلے دل ہے دل ملاؤ تب فیضان علم ہوگا۔اب دل تو ملاتے نہیں اور شکایتیں کرتے پھرتے ہیں۔

بہر حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ وئی بھی ایبانہیں جو گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبور نہیں اور حضرت محم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور بیر شہادت ناشی عن القلب ہو بہنیں کہ صرف زبان ہے کہ صرف زبان ہے تو گواہی دے، مگر دل اس کے خلاف ہے بہ شہادت تو منافقین بھی دید ہے تھے۔ دل اس کے خلاف ہے بہ شہادت و منافقین بھی دید ہے تھے۔ مدن قلبہ: کے سلسلہ میں دوا خمال ہیں۔(۱) اس کا تعلق صدق ہے ہو۔(۲) اس کا تعلق صدق ہے ہو۔(۱) اس کا تعلق صدق ہے ہو۔(۲) اس کا تعلق شہادت ہے ہو۔ ورمری صورت میں مطلب بیہ ہے کہ زبان ہے گواہی دے اور دل ہے اس کی تصدیق کرے۔ دومری صورت میں مطلب بیہ ہے کہ زبان ہے شہادت دے۔ حافظ ابن جمر فرماتے ہیں کہ پہلا مطلب مراد لینا زیادہ بہتر ہے۔ (فرح الباری:۲۰۵۵) حدیث نہم : ۱/۲۰۵)

شھادہ وہمطلوب ہے جوناشی عن القلب ہو۔جوالی شہادت دیتا ہے قواللہ تعالیٰ اس کو جہنم پرحرام کردیتے ہیں، یعنی وہ جہنم میں نہ جائیگا۔ بیتھوڑی بڑی بات ہے؟ سب مسلمانوں کی حدوجہدای واسطے ہوتی ہے بیسب یبال مدرسہ میں اس واسطیقو ہیں، ڈپٹی کلکٹر اور ڈاکٹر بننے کے لئے تو یبال کوئی نہیں آتا۔

### اشكال مع جوابات

ظاہراً اس سے مرجیہ کی تائیہ ہورہی ہے جو کہ کہتے ہیں "لانسے السمع صیبة مع الایسمان" اورائل سنت والجماعت کے خلاف ہورہی ہے تواس کے بہت سے جوابات دیے گئے جن میں سے چنراہم جوابات ذکر کئے جاتے ہیں۔

- (۱) ....شهادت مع اداء جميع حقوق مرادب جيها كدس في شادى كوفت فقط قبلتها كهاتواس مراداس كے جميع حقوق كى ادائيكى بھى مراد ہوتى ہے۔
- (۲) .... وہ نارحرام ہے جو گفار کے لئے تیار ہے اور ظاہر ہے کہ عصا ۃ مومنین کو گفار جیسا شدیدعذاب نہیں دیا جائے گا۔
  - (٣)....خلود فی النارکی تحریم مراد ہے،مطلق نارکی تحریم مراز نہیں۔
- (۵) ۔۔۔۔ امام بخاری فرماتے ہیں گداس حدیث کامحمل ایساشخص ہے جوابھی کفرے تو بہ کر کے ایمان لایا اور فرائض ادا کرنے کی فرصت ملنے سے پہلے ہی انتقال ہو گیا۔
- (۲) ۔۔۔۔سب سے اچھی تو جید حضرت شخ الہند کے فرمائی کہ اس حدیث میں کلمہ شہادت کی خاصیت بیان کرنامقصود ہے۔ اس سے نار حرام ہوجاتی ہے۔ مگر خاصیت کا اثر ظاہر ہونے کی شرط ریہ ہے کہ دوسری اشیاء سے ریم خلوب نہ ہو۔ اگر گناہ سے مغلوب ہوجائے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ ترکم کا رکامہ کہ شہادت کی خاصیت نہیں ہے، جیسا کہ ذہر کی خاصیت قبل ہے۔ اگر دوسر مے موافع کی بناء پر زہر استعمال کرنے کے باوجود نہمرے خاصیت قبل ہے۔ اگر دوسر مے موافع کی بناء پر زہر استعمال کرنے کے باوجود نہمرے

تویہبیں کہاجائیگا کیمر جاناز ہر کی خاصیت نہیں ہے۔(مرقاۃ)

اس کی مثال میہ کو کہ اطباء نے مفروات کی تاثیر میں گھی ہیں، مثال میں تعقیر ہیں کوئی مانع
کی تاثیر میہ ہاس کا مطلب ہیہ ہے کہ اگر گل بفشہ تنہا استعال کیا گیا اوراس کی تاثیر ہیں کوئی مانع
پیش ندآ یالیکن جب اس گل بفشہ کوئسی مجمون مرکب ہیں استعال کیا جائے قوضر وری نہیں کہ اس
کی تاثیر وہی رہ، دومری چیزوں کے ملنے کے بعد تیز بھی ہو عتی ہے کم بھی ہو عتی ہے ہیں
مطلب ان حدیثوں کا ہے کہ اگر کسی ہیں اعتقاد کلمہ ہواس کے ساتھ نہ طاعت ہو نہ معصیت نہوئیں،
مطلب ان حدیثوں کا ہے کہ اگر کسی ہیں اعتقاد کلمہ کے ساتھ طاعات جع ہو گئیں، معصیت نہوئیں،
یوکلہ سید حاجت ہیں یہو نچائے گا، اورا گر کلمہ کے ساتھ طاعات جع ہو گئیں، معصیت نہوئیں،
تواس کی تاثیر اور بھی تیز ہوجائے گی، اورا گراء تقاد کلمہ کے ساتھ معاصی جمع ہو گئے واس کی تاثیر
میں کی ہوگئے ہوگا، جیل کے گر معصیت اس کی تاثیر میں مانع ہے۔ (انٹر ف التوضیح)
کے لئے ہوگا، جیسا کہ میلے کچیلے گیڑے کو تیز گرم پانی ہے دھو لیتے ہیں میل کچیل دور
کر نے کے لئے ہوگا، جیسا کہ میلے کچیلے گیڑے کو تیز گرم پانی ہے دھو لیتے ہیں میل کچیل دور
کر نے کے لئے تاکہ پھر ان کو پہن کرشادی میں و لیمہ میں جاسیں اس طرح بو ممل
مومن اگر جہنم میں جائیں گئو اس گئے تاکہ پاک وصاف ہو کر جنت میں داخل ہو کہا کے موسیا کہ میا کہ بیا کہ واس کی خوال فی النار تعذیب کیلئے ہوگا۔ (انثر ف التوضیح)
مومن اگر جہنم میں جائیں گئو اس کا دخول فی النار تعذیب کیلئے ہوگا۔ (انثر ف التوضیح)
مومن اگر دیوں اللہ تعالی عند نے سوبیا کہ بیتو ہڑا اچھا نسخہ ہے اور خوشی ہے ہو چھا
کہا س کی خبر اوگوں کو دیدوں؟

آپ سلی الله تعالی علیه و سلم نے فرمایا: "اذاً یت کے لمو ای اذاً اخبرت به یت کلو" که جب تم اس کی خبر دیدو گے تو اوگ تکیه لگالیں گے۔

# ہرمسکلہ ہرکسی کے لئے ہیں ہوتا

معلوم ہوا کہ ہرمسکہ ہرکسی کے واسطے نہیں ہوتا ،شریعت کامجموعہ گرچہ پوری امت کے

کئے ہے، مگر ہر مسئلہ ہر کسی کے واسطے نہیں جس طرح مخلوق کی سب چیزیں انسانوں کے لئے ہیں مگر ہر چیز سب کے واسطے نہیں ہے۔

ورنداس صورت میں قویہ ہوگا کہ بلی پکڑواور کھاجاؤ، چوہا پکڑواور کھاجاؤ، سانپ پکڑو اور کھاجاؤ، نہ کسی چیز کاطریقه دیکھواور نہ کچھ خیال کرو، حالانکہ ایسانہیں۔

تومعلوم ہوا کہ جس طرح مخلوق کی ہر چیز ہر کسی کے واسطے نہیں ،ایسے ہی ہر مسلہ ہر انسان کے واسطے نہیں ہوتا۔

اس واسطے آپ نے منع فرمادیا کہ لوگ اس کے تقاضوں کو بورا کریں گے نہیں، بلکہ اس کے اجمال پر ہی عمل کریں گے اور تفصیل کے پیچھے نہ پڑیں گے۔

حالانکہ تفصیل اور تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے،اس وجہ سے حضرت معا ذرضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری عمر کسی سے اس کا ذکر نہیں کیا مگر و فات کے وقت کتمان علم کے گناہ سے بیخنے کے لئے لوگوں کو بیر حدیث شریف پہنچادی۔

ا شکال: اگرکوئی کے کہ آج تو بیرحدیث عام ہوگئی اس لئے سب اس پراکتفا کرلیں گے، اس لئے اس کوؤکرنہیں کرنا بیا ہے تھا۔

جواب: (۱) --- اس اشكال كابيب كماس وقت علم اجمالي تفاتف يلى نه تفاءاس لئے لوگ صرف اس پرا كفا كر ليتے ـ گرآئ جونكه علم تفصيلی ہو گيا اور جب كسى كے پاس اس كا علم پہنچتا ہے تو تفصیلی ہى پہنچتا ہے ،اس لئے اس كے تفاضوں پرعمل كرنا بھى ضرورى ہوتا ہے ۔اس لئے وہ احتمال ختم ہوگيا۔

- (٢) ... نيز حضرت معاذبن جبل رضي الله تعالى عنه نے سيمجھا كه نهي تنزيبي ہے۔
- (٣)....تحریمی نہیں ہے اور رید کہ نہی بقید اوکال کے ساتھ مقید ہے اور جب بیددیکھا کہ اب اوکال کی کیفیت نہیں رہی تو جب قید زائل ہوگئ تو مقید بھی زائل ہوگیا یعنی کسی کوخبر نہ

دینے کا حکم رفع ہو گیا۔

# ﴿ مرتكب كبارٌ مومن كاحكم ﴾

(جواب ثم ط) كالبهي مظاهره موگيا\_(اثمرف التوضيح)

﴿٢٣﴾ وَعَلَيْهِ فَوُبِّ اَبِي فَرِّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ آتَيُتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَنهُ قَالَ آتَيُتُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَنهُ وَصَلَّمَ وَعَلَيْهِ فَوُبِّ اَبِيُنِ وَهُو نَائِمٌ ثُمَّ آتَيْتُهُ وَقَدُ اِسُتَيُفَظَ فَقَالَ مَامِنُ عَبُدٍ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَهُو نَائِمٌ ثُمَّ آتَيْتُهُ وَقَدُ اِسُتَيُفَظَ فَقَالَ مَامِنُ عَبُدٍ قَالَ لَا الله ثُمَّ مَاتَ عَلَىٰ ذَلِكَ إِلَّا دَحَلَ الْحَنَّةَ قُلُتُ وَإِنْ زَنيْ وَإِنْ سَرَقَ فَاللهُ الله ثُمَّ مَاتَ عَلَىٰ ذَلِكَ إِلَّا دَحَلَ الْحَنَّةَ قُلُتُ وَإِنْ زَنيْ وَإِنْ سَرَقَ

قَالَ وَإِنُ زَنِيْ وَإِنْ سَرَقَ، قُلُتُ وَإِنْ زَنِيْ وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ زَنِيْ وَإِنْ سَرَقَ قُلْتُ وَإِنْ زَنِيْ وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ زَنِيْ وَإِنْ سَرَقَ عَلَىٰ رَغُمِ ٱنْفِ آبِي ذَرٍ، وَكَانَ أَبُوذَرٌ إِذَا حَدَّثَ بِهِذَا قَالَ وَإِنْ رَغِمَ آنُفُ آبِي ذَرٍ. (منفق عليه)

حواله: بخارى شريف:٢/٨٦٦، باب الثياب البيض، كتاب اللباس، حديث نمبر: ٥٨٢٤، مسلم شريف: ٢٦/١، حديث نمبر: ٩٣، باب من مات لايشوك بالله الخ، كتاب الايمان.

حل لغات: رَغِمَ، (س)رَغماً مثى كلك جانا، ذليل بونا، رَغِمَ أَنْفُ فلان كَ بِيل بِهِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهُ فلان كَ بِيلَ مِنْ اللهِ مِنْ نومه، (استفعال) جالك جانا ـ

تے دنیا کی کوئی رغبت نہ تھی اگر کسی کے پاس اتنامال ہوجاتا جس پر زکوۃ واجب ہوجاتی ہے تو آپاس کے پاس ڈنڈ الیکر جاتے اور فرماتے کہ اتنامال ہی کیوں جمع کیا کہ زکوۃ واجب ہوئی، پھر آپ کوحضر ت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ طیبہ سے قریب ربذہ مقام پر بھیجدیا، وہیں یوری زندگی گذاری ۔ وہیں وفات یائی۔

توانہوں نے فرمایا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اوران پر سفید بپا در تھی۔ **سوال**: یہاں سفید بپا در کا ذکر کیوں کیا؟

جواب: يرمجت كى علامت باس كا پية اس وقت چلتا بى كه جب انسان سے كى كومجت موجاتى ب تو وہ اس كے بورے خدو خال كانقشة كھنچتا ہے اور اس سے لذت حاصل كرتا ہے، جيما كه حضرت موئى عليه السلام نے اللہ تعالى كوجواب ديا تھا: "هـــــى عصاى اتبو كؤ عليها واهش بها على غنمى ولى فيها مارب اخرى" اگر چرآ ب كاجواب عــــاى سے بورا ہوجاتا، عرآ پ نے هــى بھى وكركيا اور اتبو كؤ اوراهش بها بھى۔

گر چونکہ مخاطب اللہ تعالیٰ تھے اس لئے آپ پر خشیت طاری ہوگئی گر پھر بھی اجمال کردیا کہ ولمی فیھا مار ب احری کہ اس میں میرے لئے اور بھی دوسرے فائدے ہیں۔

ے بیکی رائے ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوگ کی، اورحا فظ ابن ججر گزیاتے ہیں کہ اس سے صرف قصہ کا انتخضار اور انقان مقصود ہے۔ (شظیم الاشتات:۱/۱۰ فیج الباری:۲۱/۱۱/۴۱۱) ۵۸۱۷ حضرت ابوذ ررضی اللہ تعالیٰ عند نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت لیٹے ہوئے تضاس لئے میں واپس جاا گیا تھا۔

دوسرول کی رعایت

فائدہ (۱): اس معلوم ہوا کہ دوسرول کے نوائد کو بھی بیش نظر رکھنا ہا ہے۔ یہ خبیں کہ دوسرول کو خواہ تکایف ہی ہوگر ہمیں اپنے کام سے کام کہ سوتے ہوئے کو بھی اٹھا دیتے ہیں۔ لیس میا ہے کہ طلباء اپنے اساتذہ اور طالبین وسالکین اپنے مشاک کے اوقات مشاغل کی رعایت کرتے ہوئے استفادہ کریں۔

پھر دوسرے وقت تشریف لائے کیونکہ آپ کی ملاقات سے وہ مستغنی کب ہو سکتے سے ۔ تھے۔اب حضرت سلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو چکے تھے۔ تعلق کالحاظ

فائدہ (۲): اس معلوم ہوا کہ تعلق کا بھی کا ظرکھنا ہا ہے کہ ہماراان کے ساتھ کس درجہ کا تعلق ہے، بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے آنے سے انسان سونے لگتا ہے۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے آنے سے انسان سونے لگتا ہے۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اگروہ آ کر سوتے کواٹھا دیتو وہ اسے ہی غنیمت سمجھیں کہ بہت اچھا کیا آپ نے مجھے اٹھا دیا تو انسان کو اپنے تعلق کا بھی خیال کرنا میا ہے ، حضرت ابوذررضی اللہ تعالی عندا ہے تعلق کے درجہ کو بمجھتے تھے اس وجہ سے بیدار ہوتے ہی آپ کے باس چلے گئے۔ ادھر علم آئی رہا تھا، مزول ہوئی رہا تھا ضرورت تھی کہ کوئی طالب علم ہوکوئی پریس ہو، ادھر علم آئی رہا تھا، مزول ہوئی رہا تھا ضرورت تھی کہ کوئی طالب علم ہوکوئی پریس ہو، جس کے باس سادہ لوح ہواور اس پریہ چھپ جائے۔

حضرت ابو ذررضی اللہ تعالی عنه پہنچ گئے سادہ لوح صاف کاغذ لئے ہوئے۔صاف ذہن صاف دل لئے ہوئے اور دل میں طاب لئے ہوئے۔ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم استاد تھے اور بیشا گر د۔ آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که جوانسان لاالسه الا الله کیجاور اس بر قائم رہے اور مرجائے تو وہ داخل جنت ہوگا۔

شم: ترتیب مع التر اخی کے لئے ہا اور مطلب بیہ کدوفات تک ایمان پر جما رہ اور اس جملہ سے احتر از ہو گیا اس شخص سے جومر قد ہوجائے اور پھر حالت ارتد ادمیں ہی اس کی موت ہوجائے کیونکہ اس کا ایمان سابق اس کی نجات کا ذریعہ نہ ہوگا۔ (مرقا ق: ۸ ۱/ ۱۸ مطبی ۱/۱۵۲)

اور یہاں پرتو حید میں ایمان بالرسالة اور دیگرا حکام شرعیة بھی داخل ہیں، کیونکہ پیکمہ تو ایک اجمالی عنوان ہے جس کے ماتحت تمام احکام داخل ہیں اور حضرت معاذر ضی اللہ تعالی عنه کی روایت کے بعض طرق میں اس کی تصریح بھی ہے کہ ایمان کے ساتھ اقامتِ صلوۃ اور صیام رمضان وغیرہ بھی ہیں۔روی احمر عن معاذم فوعا "من لقبی الله لایشورک ہے شیئ

لیکن چونکه به قیودخفی تحیی اس لئے حضوراقد س سلی الله علیه وسلم نے حضرت معا ذرضی الله تعالیٰ عنه ہے علی الاعلان اس کی تبلیغ کونع فر مادیا تھا۔ (تنظیم الاشتاہ مختصرا: ٦٢/١)

اور چونکہ حضرت ابو ذررضی اللہ تعالی عنہ گونگے طالب علم نہ تھے۔ بلکہ بولنے والے سے جب سحا بہرضوان اللہ تعالی علیہ ما جمعین کے پاس علم پہنچاتو غور وخوض کرتے اسی وجہ سے حضرت ابو ذررضی اللہ تعالی عنہ نے بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے طالب علمانہ سوال کیا کہ بیا ہے وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پا مال کرتا ہو چوری کرتا ہواور زنا کرتا ہو۔ (چوری حق العبد ہے۔ اور زنا حق اللہ ہے )

پھر بھی صرف کلمہ پڑھنے کی وجہ ہے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ زنا کمی تعریف: کتے ہیں غیر منکوحہ ہے منکوحہ جیسافعل کرنے کو۔ چوری کی تعریف: کتے ہیں کسی کے مال محفوظ کوخفیطری پی پر لے لینے کو۔ قولہ "وان زنبی وان سرق الخ"اگر چوہ زنا کرے اوراگر چوہ چوری کرے۔

### اشكال مع جواب

اس پراشکال ہوتا ہے کہ حضرت ابو ذررضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ان دوچیز ول کا ذکر کیول کیا گناہ تو اور بھی ہیں اس کا جواب یہ ہے: چونکہ انسان عام طور پر انہیں دو ہیں مبتلا ہوتا ہے اور دوسر سے ہڑئے ہڑئے گناہوں میں بھی انسان خواہشات نفس کی وجہ ہے مبتلا ہوتا ہے اس لئے انہیں دوچیز ول کا اشکال کیا۔ کیونکہ اجمالاً گناہ دو ہی قتم کے ہیں، حق اللہ اور حق العبد کے متعلق ،اوریہاں دونول چیز ول میں ایک حق اللہ ہے اور ایک حق العبد ہے۔

## طالب علم اوراستاذ كاادب

اس معلوم ہوا کہ طالب علموں کواشکال کرنے بیابئیں ، جو بات سمجھ میں نہ آئے استاذے اس کو دریافت کر لینا بیا ہے۔ یہ نہیں کہ خاموش بیٹے رہیں ، خواہ سمجھ میں پچھ نہ آئے جیسا کہ آئ کل طلباء کا حال ہے اس وجہ ہے آئ کل عام طور پر طلباء کو پچھ آتا جاتا نہیں۔ اس طرح استاد کو بھی بیا ہے کہ شاگر د کے سوال سے ناخوش نہ ہو بلکہ خوش ہو کراس کا جواب دے، اوراس کو مطمئن کرے۔

خامو شی تو خانقاموں میں موتی ہے، چشم بندو گوش بندو لب بہ بند گر نہ بینی تو سرحق برمن بخند وہاں سب چیزیں بند کراوآ نکھ بھی کان بھی تو جب وہاں رہنا بیا ہے، یہاں نہیں۔ یہاں جوحیب رہیگا ہے میاہئے کہ جنگل میں جائے اورگھاس کھودے۔ مشہورے کہ:

'' طالب علمے کہ چون وچرا نکند ومریدے کہ چون وچرا بکند ہر دورا یہ چرا گاہ باید فرستاد\_''

[جوطالب علم چون و چرانه کرے اور جوم ید چون و چرا کرے دونوں کو چرا گاہ بھیج دینا ىيائے]

حضرت ابو ذررضی اللہ تعالیٰ عنہ یہال طالب علم کے مقام پر تھے۔اس وجہ ہے پھر کہا کہ و ان زنبیٰ و ان مسرق، اگرچے زناوچوری کرےاگرچے حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پامال کرتا ہو۔اور چونکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی معلم کے مقام پر تھے اس لئے پھر فرمایا کہ و ان ذنبیٰ و ان بسو ق تنین مرتبہ ایباہی ہوا۔

آ تخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ ہاں اگر چے زنا کرےاوراگر چے چوری کرے اللہ تعالیٰ کی جنت اور اللہ تعالیٰ کے بندے، وہ جانے اس کا کام، کسی کودم مارنے کی گنجائش نہیں۔

وان رغم انف ابع فر: اگرچ فاك آلودكردي جائ ابوذركي ناک یعنی اگر جہ ابو ذرکتنی ہی کوشش کر ہے جنت ہی میں جائگا۔

وان رغم انف ابع لز: رغم، رغام عاخوف جس كمعنى مى کے آتے ہیں اور اس کا ضبط رُغم را کے ضمہ اور را کے فتحہ دونو ل طریقتہ برمحد ثین نے کیا ہے مگر مشہور روایت بھتے الراء ہے۔اس کے لغوی معنی تو مٹی میں ملانا ،خاک آلود کرنا ہی ہیں، کیکن مجازاً ذلت کے معنی میں استعال ہوتا ہے۔اس صورت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرے۔اوربعض علماء کی رائے بیہ ہے کہ بیرغام ہے نہیں بلکہ مراغمہ سے ماخوذہے،جس کے

معنی بے چینی اور حیرانی کے آتے ہیں۔اس صورت میں مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی اس کو جنت میں ہی داخل کریگا۔خواہ ابو ذرکوئتنی ہی پریشانی ہو۔ (نووی شرح مسلم:۱/۳۲۱) حدیث شریف کی ایک تقریر یہ ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوجائے گا۔اس عقیدت اور محبت کی وجہ ہے۔جواس کو اللہ تعالی اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔

#### يباإمطلب

دیکھوبچہ گواپنے والدین سے عقیدت ہوتی ہے وہ یوں جمھتا ہے کہ میر اان دونوں کے سوا
کوئی نہیں ،اگرا سکے زبان ہوتو وہ کے کہ میرے لئے ان سے زیادہ اچھا کوئی نہیں بیا ہے شیطان
کتنے ہی وسوسے ڈالے گروہ نہیں بیٹ سکتا۔ ہزاروں میں بھی وہ اپنی ماں کو پہچان لیتا ہے تو اسکی
عقیدت ہی تو ہے کہ والدہ اس سے کتنی محبت کرتی ہے جب وہ محبت کے انداز میں اپنی مال کو دیکھتا
ہے تو مال صرف د کیھنے ہی ہے اس پر مگن ہوجاتی ہے اور عمل اسکا بچہ بھی بیشا ہے بھی پائخا نہ۔
اسکے باوجود والدہ نینا راض ہوتی ہے نہ چہرہ پرشکن ڈائی ہے، ہنسی خوشی سب پر داشت کرتی ہے۔
اس طرح بندہ جب جق تعالی شانہ کے ساتھ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
کے ساتھ عقیدت و محبت رکھتا ہے اور بشری تقاضہ ہے اس سے گنا ہوں کا بھی صدور ہوجا تا ہے
گر وہ پھر بھی اپنے خدا کی طرف محبت اور ندامت کے ساتھ دیکھتا ہے اللہ تعالی بھی اس کو
معاف کرتا رہتا ہے ،اور جنت میں داخل کرتا ہے۔

تو حدیث شریف کی ایک تقریر تو یہ ہے کہ وہ شہادت وعقیدت کی وجہ ہے بخش دیا جائےگا۔ بیا ہے عمل اس کے ہرے ہی ہول ۔ یہ ہے محبت بھری تقریر۔

### دوسرامطلب

يب كدد خل الجنة مطلقه عامه بكدجنت مين داخل موجائ كااوريم قيرنبين

ے کہ کب داخل ہوگا تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا کہوہ جنت میں داخل ہوگا میا ہے بھی ہو۔

اور حضرت ابو ذررضی الله تعالی عنه دائمه مطلقه سمجه رہے تھے کہ وہ فوراً داخل ہوگا۔اس وجہ سے باربارا شکال کرتے رہے جن کو ضرورت تھی جھٹکے کی ذراجھٹکا دیا اور کام ہوگیا۔ علی رغم انف ابسی فرر کہا اور کام تمام ہوگیا۔

#### در دوالي عورت كاعلاج

جیسے کسی نے ایک دردوالی عورت کاعلاج اس طرح کیا تھا کہ ایک کمرے میں بپاروں طرف گوکھر و بچھادے اور چھ میں کری بچھادی اور کہا کہ اس کو یہاں بلاؤوہ اٹھ کرآئی اور ذرا جھٹکالگا اور دردختم کیونکہ جوگرہ گئی ہوئی تھی وہ کھل گئی۔

یتومنطقی اندازتھا۔ حدیث میں آیا ہے کہ جس نے کلمہ پڑھااس کو دخول جنت ہوگا۔ جس نے کلمہ پڑھ لیاوہ جنت میں داخل ہوگا اگر چہ کہاڑ کاار تکاب کرے۔

#### تيسرامطلب

اس کا جواب رہی ہے کہ اس کا دخول ہو جائےگا بیا ہے کبائر کی سز البطکننے کے بعد ہویا ویسے ہی اللہ تعالیٰ معاف فرمادیں البیتہ اولاً داخلہ ضروری نہیں۔

ہاں بھی نہ بھی اس کا داخلہ ہو جائے گا، با ہے اولاً یا بعد میں۔اور بیہ معنی قریب قریب مذکورہ ہالامعنی کے مطابق ہیں، کہ بیہ مطاقہ عامہ ہے۔

اور مطلقہ عامہ میں موضوع کا وجودا بتدا ءضروری نہیں ہوتا بلکہ کسی ایک وقت میں ثابت ہوجائے بس وہی کافی ہے۔

## حضرت کشمیری کی رائے

حضرت علامہ انورشاہ کشمیرگ نے اس میں ایک عجیب بات فرمائی کہاس ہے حالت ایمان کی زنا وچوری مرادنہیں بلکہ قبل الاسلام کی زنا وچوری مراد ہے، وہ مانع دخول جنت نہیں ہونگے ۔( درس مشکوۃ )

### ایک شاندار معنی

یہ جی بیں کہ کلمہ پڑھنا اجمال ہے ایمان کا، پوراایمان نہیں ہے، بیا جمال ہے اوراس کی تفصیل اور ہے کہ اس نے اس اجمال کو قبول کیا۔ اوراس پر جان دیدی۔
جان دینے کامحاورہ محنت کرنے کا ہوتا ہے کہ اس کلمہ پر جان تو ڈمحنت کی۔
اس پر ابو ذررضی اللہ تعالیٰ عنہ کوشبہ ہوا اور کہا گہا گرچوہ زنا اور چوری کرنے و زنا اور برقہ سرقہ ہے مرادیہ بیس کہ ہمیشہ زنا اور سرقہ کرتا ہو، بلکہ اگر بھی اتفاقی طور پر ایسا ہوگیا اوراس نے تو بہ کرلی تو وہ جنت میں جائے گا۔ یہ بیس کہ زنا اور سرقہ ہمیشہ کرتا رہے اور تو بہ بھی نہ کر سے اور پھر بھی جنت میں داخل ہوگا۔ بلکہ مرادیہی ہے کہ اس نے کلمہ پڑھا اور اس پر جان تو ٹرمحنت کی تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بلکہ مرادیہی ہے کہ اس نے کلمہ پڑھا اور اس پر جان تو ٹرمحنت کی تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔

### على رغم انف ابى ذر الخ كى حكمت

تین مرتبه میں بھی جب ابو ذررضی اللہ تعالی عنه کوشرے صدر نه ہواتو آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جھٹکا دینا اللہ تعالی علیہ وسلم کو جھٹکا دینا پڑتا ہے۔علی دغم انف ابھی فدر که اگر چابو ذررضی اللہ تعالی عنه کی ناک خاک آلود ہو۔ پڑتا ہے۔علی دغم انف بھی کوشش کرے گروہ جنت میں ہی داخل ہوگا۔

## حضرت ابو ذررضي الله تعالى عنه كي اس جمله سے محبت

اوراس جملہ سے حضرت ابو ذررضی اللہ تعالی عنہ کوالیں محبت ہوگئی تھی کہ جب اپنے تاہذہ سے اس حدیث کو بیان کرتے تو اس جملہ کو بھی بطوراعز از وتفاخر نقل کرتے تھے۔ کہ محبوب کی زبان سے نکا ہوا جملہ تھا۔ اس لئے اس جملہ کونقل کرتے تھے، اورلذت حاصل کرتے تھے، اورلذت حاصل کرتے تھے، اس جاندازہ ہوسکتا ہے کہ حضرات صحابۂ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو آنحضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے س قد رمجت تھی۔

### معتزلهاورخوارج كارد

اور بیرحدیث دلیل ہے معتز لہ اور خوارج کے خلاف۔

خوارج: خوارق کتے ہیں کہ مرتکب کبائر کا فرہوجا تا ہے۔اوروہ مخلد فی النارہوگا۔ معتزلہ کتے ہیں کہ مرتکب کبائر ایمان سے خارج ہوجا تا ہے، گو کا فربھی نہیں ہوتا ، مگرمخلد فی النارہوگا۔

بیحدیث ان دونوں فرقوں کے خلاف دلیل ہے۔اور دونوں فرقوں کی اس حدیث سے تر دید ہوجاتی ہے۔البتداس نے خلاف دلیل ہے۔اور دونوں فرقوں کی اس حدیث مے دید ہوجاتی ہے۔ جو "لا تضر المعصیة مع الایدمان" کے قائل ہیں اس کے جوابات وہی ہیں جواویر حضر ت معاذر ضی اللہ عند کی حدیث کے ذیل میں گذر چکے۔

# ﴿ جنت میں دخول کے لئے عقا کدکی اصلاح لازم ہے ﴾ ﴿ ٢٥﴾ وَعَنُ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ رَضِىَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللهِ صَلَى الله تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ شَهِدَ اَلَ لَا اِللهَ اِلَّا الله وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَـهُ وَالَّ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ وَالَّ عِيسَىٰ عَبُدُ اللهِ وَرَسُولُهُ وَإِبُنُ اَمَتِهِ وَكَلِمَتُهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَرُيَمَ وَرُوحٌ مِنهُ وَالْحَنَّةَ وَالنَّارَ حَقِّ اَدُخَلَهُ الله اللهَ المَحنَّة عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ (متفق عليه)

حواله: بخارى شريف ص: ۱/۲۸۸، باب قوله "يااهل الكتاب لاتفنوا فى ديث كري الله الكتاب الاتفنوا فى ديث كري كتاب الانبياء، حديث نمبر: ٣٨٥، مسلم شريف ص ١٨٨، حديث نمبر: ٢٨، باب الدليل على من مات على التوحيد دخل الجنة، كتاب الايمان.

حل لغات: امة، باندى، نَإِماءٌ و آمٍ. ٱلْقَاهَا، ٱلْقَى الشيءَ، (افعال) والناء يحكنا \_

قوجمہ: حضرت عبادة بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو مخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالی کے سواکوئی معبود خبیں ہے ، اور اس کاکوئی شریک نبیں اور یہ کہ حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے بندے اور اس کے رسول ہیں ، نیز اس کے رسول ہیں ، اور حضرت عیسی علیہ السمام اللہ تعالی کے بندے اور اس کے رسول ہیں ، نیز اس کی باندی (مریم) کے بیٹے ہیں اور اس کا کلمہ ہیں ، جس کو اللہ تعالی نے حضرت مریم علیہا السمام کی جانب ڈالا تھا اور اللہ تعالی کی جیجی ہوئی روح ہیں ، اور بیکہ جنت و دوز خ حق ہیں ، اللہ تعالی ان عقا کدر کھنے والے کو جنت میں داخل کرے گاخواہ اس کے ممل کیسے بھی ہوں۔

# وان عيسىٰ عبد الله ورسوله الخ لانے كى وجہ

تنشریع: تمام انبیا علیهم السلام پر ایمان الانا فرض ہونے کے باوجود صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحصیص کی وجہ رہے کہ ان کے بارے میں یہود و نصاریٰ نے بہت افراط

وقفریط کی، نصاری نے قوان کوخد ایا خدا کا بیٹا بنالیا جوان کے مرتبہ بیں افراط ہے اور یہود نے ان کو (العیا ذباللہ) ولد الزنا قرار دیکر رسالت ہے انکار کر دیا، حالانگہ ان کا مرتبہ ان دونوں فریق کے عقید ہے کہ درمیان ہے تو ان دونوں کی تر دید کیلئے خصوصی طور پر ان کو ذکر فرمایا۔ اور "عبدالله" کہہ کر نصاری پر تعریض ہے کہ بیاللہ تعالی کے بندے ہیں خدایا اس کا بیٹا نہیں اور "درسوله" ہے یہود پر تعریض ہے کہ بیاللہ تعالی کے بندے ہیں خدایا اس کا بیٹا نہیں ہوسکتا۔

و ابن اهته: نصاری پرجی تعریض ہے کہ بیاللہ تعالی کی باندی کے بیٹے ہیں، خدایا خدا کا بیٹا کیے ہوسکتا ہے، اور جو خدا کیا ہوں کے بیٹے ہیں، جو بعد میں پیدا ہو پہلے ہے نہ ہووہ خدا کیے ہوسکتا ہے، اور جو مخلوق سے پیدا ہو مخلوق کا بیٹا ہووہ خدا کا بیٹا کیے ہوسکتا ہے۔ اور یہود پر بھی تعریض ہے کہ اگر ولد الزنا ہوتا تو بیشریف لقب جواللہ تعالی نے ان کواپنی طرف منسوب کیا، نہ ہوتا۔

و کلمتهٔ القاها الی هریم: اس بھی یہود پرتعریض ہے۔ حضرت عیسی علیہ السال ماللہ تعالی کے خصوصی کلمہ ''کے نئی'' سے بغیر مرداور بغیر مادہ منویہ پیدا کئے گئے ہیں۔ولدالزنا کہناتہت ہے۔

# حضرت عيسى عليه السلام كوكلمة الله كهنے كى وجه

پر حضرت عیسی علیہ السلام کواللہ تعالی کاکلمہ کئے کی مختلف وجوہ بیان کی گئی ہیں۔ایک تو بیہ کہ کہانہوں نے وقت کلام سے کہانہوں کو بہت سے پہلے بچپن میں گود مادر میں کلام کیا۔تیسری وجہ بیہ کہان کے کلام سے لوگوں کو بہت فائدہ پہو نچا،اور جس سے فائدہ پہنچاہاں کواللہ تعالی کی طرف منسوب کردیا جاتا ہے، جیسے حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار سے بہت فائدہ پہو نچایا اس لئے ان کو سیف اللہ کہا جاتا ہے۔

و روح منه: معنی بین روح والا جودوسر سروح والے اجسام کے ماننز نہیں بین کیونکہ سب مادہ کے ساتھ روح والے بین اور حضرت عیسی بغیر مادہ روح والے بین ۔

## رُوْحٌ مِنْهُ كَهْجِ كَى وجه

اسی کئے حضرت عیسی علیہ السلام کوروح کہاجا تا ہے۔

(۱).....ياتواسك كما خكے ذريعهم دول ميں روح آ جاتی تھی۔

(۲)....یاا نکے ذریعہ مردہ قلوب ہدایت کی روح سے زندہ ہوجاتے تھے۔

(m).... یا اسلئے که انکی پیدائش حضرت جبرئیل علیه السلام کے نفخ روح ہے ہوئی اور

ان کالقب روح ہے۔

#### تر ديد فلاسفه

قو الجنة و النارحق: جنت اورجنم كون بون كابھي يقين اور الجنة و النارحق النارحق النام الناد كونا وقد كرديد بوجاتى الناد حق النام الناد كو بيات الناد عن الناد عن الناد عن الناد عن الناد عن الناد كرديد بوجاتى الناد كرديد بوجات ودوزخ كوجودكا الكاركرتي بين (مرقاة)

مقصودیہ ہے کہ تمام ضروریات دین پراس کا یقین اوراء تقادہ واس بات کی تعیریں حدیثوں میں مختلف ہیں، کہیں صرف "لاال الله" کاؤکر ہے، کہیں عبدیت عیسیٰ علیہ السالم کے اعتقاد کا بھی ذکر ہے۔ وغیرہ ذلک من التعبیر ات معبر عنه ایک ہی ہے کہ تمام ضروریات دین کا اعتقادہ و تعبیر کا بیا ختاف احوال مخاطب کے اختلاف کی وجہ ہے ہم مخاطب کے حال کے مناسب تعبیر اختیار کی گئی، مخاطب کی حالت دیکھ کر بعض ضروریات دین کا خصوصی ذکر کردیا جاتا ہے، اس تقریر سے اس اشکال کا بھی جواب ہوگیا کہ اکثر احادیث میں خصوصی ذکر کردیا جاتا ہے، اس تقریر سے اس اشکال کا بھی جواب ہوگیا کہ اکثر احادیث میں

صرف لااله الا الله كاذكر عن كياايمان بالرسالة ضرورى نبيس؟ حاصل جواب بيه كه لااله الا الله صرف ايك عنوان عين منام ضروريات دين كومان لينح كا\_ (اشرف التوضيح)

## ﴿سابقه گناہوں كۇموكرنے والے اعمال ﴾

وَكُنُ النّبِي اللّهُ عَلَيُهِ وَسَلّمَ فَقُلُتُ ابُسُطُ يَمِينَكَ فَلِابَايِعُكَ فَبَسَطَ يَمِينُهُ فَقَبَضُتُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلُتُ ابُسُط يَمِينَكَ فَلِابَايِعُكَ فَبَسَطَ يَمِينُهُ فَقَبَضُتُ يَدَى فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَبَضُتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَهُدِمُ مَا كَانَ قَبُلَهُ وَالَّ اللّهِ خُرَةَ تَهُدِمُ يَعُولِي قَالَ اللّهُ وَالَّ اللّهِ خُرَةَ تَهُدِمُ مَا كَانَ قَبُلَهُ وَالَّ اللّهِ خُرَةَ تَهُدِمُ مَا كَانَ قَبُلَهُ وَالَّ اللّهِ خُرَةَ تَهُدِمُ مَا كَانَ قَبُلَهُ وَالَّ اللّهِ خُرَةً تَهُدِمُ مَا كَانَ قَبُلَهُ وَاللّا اللّهُ مَعُولُو اللّهُ اللهُ مَعَالَى اللّهُ اللّهُ مَعَالَى اللّهُ مُعَالَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

حواله: مسلم شريف: ص ۲ ک/ ۱، باب کون الاسلام ما کان الخ، کتاب الايمان، حديث نمبر: ۲۱ ـ

حل لغات: ابسط، امر حاضر بسط، (ن) بسطاً، پھیاانا۔ قبضتُ، ماضی واحد متکلم، قبض، قبض قبضاً (ض)یدہ عن الشئ، باتھ ہٹالینا۔ یہدم، مضارع واحد ذرکر غائب، هدم البناء، (ض)هدماً، عمارت گرنا، توڑنا۔ غنی مصدر غناء (س)عن الشیء، بنیاز ہونا۔

ت جسمه: حضر عمر و بن العاص رضى الله تعالى عندروايت فرمات بي كه بيس كه بيس حضرت نبى كريم صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميس حاضر ہوا اور عرض كيايا رسول الله آپ اپنا باتھ ہڑھا ہے تاکہ میں آپ سے بیعت ہوجاؤں ، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اپناہا تھ ہڑھایا تو میں نے اپناہا تھ کھینے لیا، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیابات ہے عمر و؟ میں نے کہا کہ اسلا کے رسول میں کچھٹر طاعا کد کرنا بیا ہتا ہوں ، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا شرط ہے؟ میں نے کہا میر ہے تمام گناہ معاف کردئے جا کیں۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا فرمایا اے عمر والکیا تم کو معلوم نہیں کہ اسلام ان تمام گناہوں کو ختم کردیتا ہے، جو قبول اسلام سے پہلے کئے گئے ہوں ، ہجرت ان تمام گناہوں کو دور کردیتی ہے جو بجرت سے پہلے گئے ہوں ، اور حضرت سے پہلے گئے ہوں ، اور حضرت ابو ہریہ وضی اللہ تعالیٰ انا اغنی اللہ ابول کو دور کردیتا ہے گئے گئے ہوں ، اور حضرت ابو ہریہ واب میں انشاء اللہ تعالیٰ انا اغنی اللہ ابول کی جا کیں گی ۔ اور سلام اللہ تعالیٰ انا اغنی اللہ "

قشریع: عن عمر و این العاص الخ: حضرت عمر و این العاص الخ: حضرت عمر و این العاص رضی الله عنه جوعرب کے براے رانشمندول میں سے بیں، فحال العرب یعنی عرب کے براے سور ما، براے بہادر، براے تقلمندانسان تھے۔

یمی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ کے بڑے فاتم مصر اور گورنر تھے۔انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کولکھا تھا ایک ملک فتح ہوا ہے جس کی زمین سونے بیاندی کی ہے،حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا آئ کل یہاں قحط پڑا ہوا ہے غلہ بھیجد وتو بیاندی کی ہے،حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا آئ کل یہاں قحط پڑا ہوا ہے غلہ بھیجد وتو بیاندی مائٹہ تعالی عنہ کی کنیت ابوعبد للہ ،اورابو تحدیق ، فتح مکہ میں اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابوعبد للہ ،اورابو تحدیق ، فتح مکہ میں وفات بی قول ان کی وفات سے تعالی زیادہ معدد اقوال ہیں۔(اصابہ ۱۳۶۰) ممال : ۱۹۰۵)

ان كوالدكانام عاص بن واكل ب بعض كتب ين ان كهام كوعاصى تكهديا جاتا ب بوغاط بال لخ كه عاصى كا مطلب يه ب كه يوكل معتل لام ب ، حالانكه يوكل معتل لام نبيل بلك معتل عين ب كيونكه تاموس بيل به "الاعيماص من قريش او لاد امية بن عبد شمس الاكبر وهم العاص، وابو العاص و العيص." اى وجه ال كودى" كرماته كه اوريا هناجار نبيل ب نه وقنا اورنه وصاأ د (م تا ق نه ١٨٨١)

انہوں نے اتنابڑا قافلہ بھیجا کہ جس کا ایک آ گے کا اونٹ مدینہ میں اور آخری ان کے ہاتھ میں تھا۔انہوں نے کہا:

ابھے ایسے نیصیغدام ہے مگرندام ہے ندالتماس ہے بلکہ التجااور درخواست ہے۔

# صيغه امر كاحكم

چونکہ بہصیغۂ امراگر حچھوٹے کی جانب ہے ہوتو التجاہوتی ہےاوراگر برابر والے کی طرف ہے ہوتو التماس۔اورا گربڑ ہے کی طرف ہے ہوتو تھم وفرمان۔اوراللہ تعالیٰ کے سامنے ہوتو دعاکے لئے ہوتا ہے۔ یہاں التجاکے لئے ہے۔

#### درخواست بيعت

اس معلوم ہوا کہمرید خود بیعت کی درخواست کرے پہنیں کہ پیرخوشامد کرتا پھرے،اوربھی پیربھی تو خوش آ مدکرتا ہے جیسے۔حاجی امدا داللہ رحمنۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دوگھما اڑتے ہوئے دیکھے ان کی وجہ ہے ہیری مریدی کا جال بچھایا، مگر بہت ہی چڑئے بھی تچنس گئیں ۔ایک مولانا رشیداحمر گنگوہی رحمۃ الله علیہ اورایک مولانا محمہ قاسم نا نوتو ی رحمۃ الله علیہ۔اوران کے ساتھ دوسر ےالقداد حضرات کی بھی اصلاح ہوگئی۔

اصل تو یہ ہے کہ مرید کی طرف ہے طاب ہو، مگر جھی پیرکی طرف ہے بھی طاب ہوتی ہے، جب پیر جان لینا ہے کہ مرید میں طاب موجود ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت ہاتھ بڑھائے ،آ ب سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھا دیا ،اس سے یہ متر شحنہیں ہوتا کہ حضر ت تیار ہی بیٹھے تھے ۔ کچھٹر طبھی نہ کی ، جیسے حضر ت مولانا اشرف علی صاحب تھا نوی علیہ الرحمة کے یہاں تو بڑی بڑی شرطین تھیں، بیشرطین تب ہوتی ہیں جب سی طاب معلوم نہ ہو، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوان کی سچی طاب معلوم تھی۔اسی وجہ ہے کوئی شرط بھی نہ لگائی ،اور بیہ شرطیں بھی طاب صادق معلوم کر نیکو ہی لگائی جاتی ہیں۔

پھرانہوں نے ہاتھ تھینے لیا۔حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا کہ میرا ہاتھ تو پھیلوا دیا اور اپنا سکوڑ لیا۔ ہتمہیں کیا ہوا ، انہوں نے جواب دیا کہ میں کچھ شرط لگانا ہیا ہتا ہوں۔ دیکھویہاں مرید شرط لگارہے ہیں۔

## "ماذا تشترط" پرایکنحوی اشکال

امشکال: ہوتا ہے کہ ما ذاحرف استفہام ہے اور حرف استفہام صدارت کو پیا ہتا ہے اور یہال درمیان میں آیا ہوا ہے ۔ تشتر ط کے بعد میں ما ذا آیا ہوا ہے ۔

جواب: اسكاييه كاس كاعامل محذوف ب يعنى ماذاتشتر ط-اس كے بعدتشتر طمحذوف ب اسكاية من التشتير ط" كيا بعد وف ب اسكال استفهام محذوف ب ليعن "التشتير ط" كيا تم شرط لگاتے ہو؟

علامہ طِبیؓ فرماتے ہیں کہ گویا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کوان کا شرط لگانا پسند نہیں آیا ہو فرمایا :تم شرط لگاتے ہو؟ کیا شرط لگاتے ہو؟

ملاعلی قاریؒ نے ایک رائے یہ بھی نقل کی ہے "ماذا" صدارتِ کلام کا تقاضا کرتا ہے یہ شروع کلام میں ہی تھالیکن اس کو حذف کر دیا اور محذوف کے طور پر تشت و ط کے بعد اس کا تذکرہ کر دیا۔ (مرقاۃ: ۸۷/۱، طبی: ۱/۱۲)

## شرط لگانے کی وجہ

انہوں نے کہا کہ حضرت یہی کہ مغفرت ہوجائے۔اللہ تعالیٰ کے خوف کاغلبہ تھا۔تو بہ

الد فیق الفصدح ۱۳۳۰ بھی کر چکے تھے ، مغفرت بھی ہو چکی تھی ،اور دل ہے بھی مٹادیا تھا۔

گر جب گناہ یا د آتے تو مغموم ہوجاتے ،خودان کا بیان ہے کہ زمانۂ جاہلیت میں اسلام ہے قبل ستر ہے زائدا بنی اولا داورا پنے محلّہ کی لڑ کیوں کوقبر میں دفن کیا ہے تو جب یا د آتا تو قبض کی حالت طاری ہوجاتی ، اورفکر کرتے کہ قیامت میں کیا حال ہوگا ، اگر تمام لڑ کیاں چیٹ گئیں تو کیڑے تک محار ڈالیں گی ، تو اس قبض کی حالت میں آ ہے کے پاس آ ئے کہ حضرت ہاتھ بڑھائے، میں تجدیدا بمان کرنا بیا ہتا ہوں او حضرت نے بھی کچھ نہ یو چھامعلوم ہوا کہ جب کوئی قبض کی حالت میں ہوتو اس کوسلی دینی بیا ہے۔

اها علمت يا عمرو الخ: آپ سلى الله تعالى عليه وسلم فرمايا كه كياتم نہیں جانتے کہ اسلام تمام گنا ہوں کوختم کر دیتا ہے۔

اور جرت بہلے گنا ہول کو ختم کردیتی ہے۔اور حج بہلے تمام گنا ہول کو ختم کردیتا ہے۔

## تین اعمال ذکرکرنے کی وجہ

آ پ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہتین بڑے بڑے عمل ذکر کردیئے ورنہ تو ہرا چھاعمل گنا ہوں کوختم کر دیتا ہے، مگراینے اعتبارے جتنابر اعمل ہوگا، اتنے ہی گنا ہوں کوختم کریگا۔ صابون جتنابر ٔ ااورعمہ ہوگا ہے ہی زیادہ کیڑے صاف کر لگا۔صابون کے ہرککڑے میں بہصلاحیت ہوتی ہے کہوہ میل کوصاف کر دے،ایسے ہی ہرنیکی میں بہصلاحیت ہوتی ہے كميرًات كودوركرد عاوريي" أن الحسنات يذهبن السيئات" بين ندكور ب، مرتين پڑھے کی کوذکر کیا۔

اسلام سب سے بڑاعمل ہے مگراس کی کیا قدر ہے اس کی قدراس وقت ہوتی ہے جب آبائی ایمان نہ ہوتا۔ان کی قدران سے پوچھوجوآبائی اسلام نہیں رکھتے۔اوراسلام لاتے

ى ىلى انېيى كىنى صعوبتىن پېش آتى بىي \_

اورا پسے ہی ججرت بڑاعمل ہے، وطن مالوف کوچھوڑ دینا آسان نہیں، بہت مشکل کام ہے۔ اور جج بھی بہت کھن ہے سفر میں بڑی بڑی صعوبتیں اور پریثانیاں سامنے آتی ہیں۔ اور اگر تکلیف ہوتو تکم ہے کہ کچھ نہ بولنا، اگر گالی بھی دیتو بولنا نہیں۔"ولا فسوق ولا جدال فی الحج ."

یہ جج بھی بہت بڑاعمل ہے آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر وابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوان تینوں باتوں ہے تسلی دی کہتم مسلمان ہومہا جر ہو، اور حاجی ہو پھر کیا فکر کرتے ہو۔

عمروا بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے مگر پھر بھی آپ نے فرمایا کہ کیا تم جانتے نہیں بیاں وجہ سے کیوہ استحضار کرلیں۔

## اعمال ثلثہ ہے کون ہے گناہ معاف ہوتے ہیں

اما علمت یا عمر و مطلب بیہ کے کمال حذات ، جودت رائے کے باوجودتم پر بیہ بات مخفی نہیں دبنی بیا ہے۔ (مرقاۃ:۸۸/۱)

البیته اس سلسله میں علماء کی آرا مختلف ہیں کیاسلام کیے گنا ہوں کومنہدم کرتا ہے۔اور ججرت وجج کیے گنا ہوں کومنہدم کرتے ہیں۔

تورپشتی کی رائے ہیے کہ اسلام مطلقاً ماقبل کے تمام گنا ہوں کومٹا دیتا ہے ،خواہ کبیرہ ہوں یاصغیرہ ،اوراز قبیل ظلم ہوں یا نہ ہوں۔اور جہاں تک ہجرت وج کا تعلق ہے تو بیدونوں ان گنا ہوں کے لئے گفارہ نہیں بنتے جواز قبیل ظلم ہوں ،اوران دونوں سے ان کبائر کا منہدم ہونا بھی یقینی اور قطعی نہیں ہے ، جوعبداور معبود کے درمیان ہیں۔لہذا حدیث کامحمل بیہ ہے کہ جج

و چرت صغائر ماقبل کومنہدم کرتے ہیں اور ان کبائر کے لئے بھی ہادم ہو سکتے ہیں جوحقوق العباد کے متعلق نہ ہول ۔ مگر کبائر کاہادم بننے کے لئے تو بہ شرط ہے۔ (طبی: ۱/۱۲۲)

بعض مشارگے ہے ہیں تھول ہے کہ زمانہ اسلام ہے قبل کے صغائر و کہائر نیز حقوق العباد مالیہ مثلاً بہتان، غیبت وغیرہ سب کواسلام منہدم کردیتا ہے۔ لیکن حقوق العباد مالیہ مثلاً بہتان، غیبت وغیرہ سب کواسلام منہدم کردیتا ہے۔ لیکن حقوق العباد مالیہ مثلاً دین ، بچے وشراء وغیرہ کے حقوق وہ باتی رہنے ہیں اور بیتو تب ہے جب حربی مسلمان ہو۔ اور اگر مسلمان ہونے والا ذی ہوتو حقوق العباد مطلقاً منہدم نہیں ہوتے خواہ مالیہ ہوں یا غیر مالیہ۔ حافظا بن ججر نے نقل کیا ہے کہ جج بھی ماقبل کے گناہوں کو منہدم کرتا ہے۔ لیکن جب کہ وہ مظالم کے قبیل ہے نہ ہول ۔ نیز ساتھ ساتھ سیبھی شرط ہے کہ جج بیس پر ائیوں کا ارتکاب نہ کیا ہوجیسا کوا کی حدیث بیں ہے "مین حج فلم پر فٹ ولم یفسق خوج من فنو به کیوم و لدت ہ امہ " البتہ اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے ہے کہ حقوق العباد تو تجی وجرت کے مطاقاً معاف نہ ہونگے اور پھر بعض علاء کے نزد کیک ان دونوں سے سرف صغائر معاف ہوجاتے ہیں ، کبائر کی معافی کے لئے تو بہ ضروری ہوتی ہے اور بعض کے نزد کیک ان دونوں سے سرف صغائر معاف ہوجاتے ہیں۔ (م قاق ۱۸۸/ ای تحقۃ المراکھ تا 17۸ )

ب یں ۔ اور دو حدیثیں جن کوابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے، ان کو یہاں بیان نہیں کیا۔ان کوہم نے باب الریااور ہا بالکبر میں بیان کیا ہے۔

کیونکہ ان کا تعلق ریاءاور کبرہی ہے ہے۔ ان میں سے ایک حدیث ''انسا اغیلی الشو کاء عن الشوک'' اس کو ہاب الریاء میں لائے ہیں۔

الكبرياء و دائى: يرانى ميرى بإدرى-

مطلب ہیہ ہے کہ جس طرح دنیا میں ایک بپادر میں دوآ دمی نہیں ساسکتے اس طرح کے مطلب ہیں ہے کہ جس طرح دنیا میں ایک ساسکتے۔جواس کو کھنچے گااس کی گردن تو ڑ

الد فیق الفصدح ۲۰۰۰۰ دیں گے۔اس حدیث کوبا ب الکبر میں بیان کریں گے۔

#### ثبوت ببعت

فائده: ال حديث باك ع بعت كاثبوت مولّيا، اورب بهي كديد بعت بعت على الايمان بي تقى جس كوبعت طريقت كتبة بين، جوآن مشاكُّ بين رائج ب، چونکہ بیعت کی درخواست کرنے والے جلیل القدرصحابی ہیں پس معلوم ہوگیا کہ بیعت کاا نکار کرنایااس کوبدعت کہنا جہالت ہے۔

نیز بیجی معلوم ہو گیا کہ اصل یہی ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ لیکر ہو، مگرید بیعت کے لئے شرط کے درجہ میں نہیں، بلکہ استحباب کے درجہ میں ہے، چونکہ اصل تو بیعت معاہدہ کانام ہے۔

ل يبال مصنف كي عبارت مين لف فشر مرتب بي كري بلي روايت "اما اغني الشير كاء عن الشيرك" كوباب الرياء ميں اوردومري حديث" الكبوياء دائي" كوباب الكبر مين ذكركرس كے۔ (مرتاة: ١/٨١)

# ﴿الفصل الثاني ﴾

## ﴿ فیر کے دروازے ﴾

حواله: ترفدي شريف: 7/٨٩، عديث نمبر: ٢٦١٦، باب ماجاء في حرمة الصلاة، كتاب الايمان، منداحمد: ٥/٢٣١، ابن ماجه: ٢٩٣٧، باب كف اللسان في إنصل تاني بين ان روايات كاتذكره بي بن كوساعب مصابح في صان تيجير كياتا - الفتنة، كتاب الفتن، حديث نمبر:٣٩٧٣\_

حل لغات: يسير، آ مان، يَسَوَ الشِّيءُ (ض) يَسُواً، آ مان بونا، يَسُواً الشَّهُءُ، آسان كرنا، ألْجُنَّة، وعال، ذرايع حفاظت، نْجُنِّنْ، تُطْفِي واحد مؤنث عَاسَ، فَعَلِ مِضارعَ ، افعال ، الناد آگ بجها ناطَفئتِ الناد (س) آگ بجهنا \_ الْخَطِيْنَةُ گناه،اراده گناه جرم، خطایا، جوف، اندرون، کھوکھلاحصه، خاجه واف، جوف من الليل، رات كا آخرى حسر، المضجع، بسر يلنك، خوابكاه، ن مضاجع ضَجَعَ، ضَجُعاً، (ف) پہلوبرلیٹنا، کروٹ لے کرسونا، الذروة، چوٹی، بلندی، ج ذُرًا، کہتے ہیں هو في ذروة النسب، وه اعلى نسب كان السنام، كومان مريز كاما لائى حصه، ج أَسُنِهَ أَهُ عُمُود، سهارا، يَ أَعْمِدَة، وَعُمُدٌ، ثَكِلَ الولد او الحبيب ثَكُلاً وَثُكُلاً (س) اوا ديامجوب ے محروم ہوجانا ، شکلته امه، پیار کے موقع بردعاء کے لئے اور ناراضگی کے وقت بددعاء کے لئے بولا جاتا ہے۔خدااس کاناس کرے وہ ہلاک ہو۔ (القاموس الحدید:1/٢١٩) یک بُ كَيَّه لوجهه (ن) كباً، اوندها كرنا، منه كے بل كرانا، أَلْهَنْ بَحُورَ، نَقِنا ناك، نَهْ سَاخِوْ، حصائد واحد حصيدة ، كي بوني كيتى ، حصائد الالسنة ، فضول باتين ، إفا كده كلام \_ ت جمه: حضرت معاذبن جبل رضى الله تعالى عنه فرماتے ہیں كه ميں نے عرض كيا ا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! مجھے کوئی ایباعمل بتا دیجئے، جو مجھ کو جنت میں داخل كردے، اور جہنم سے دورر كھى، آپ سلى الله عليه وسلم نے فرمایا: ' متم نے ايك بردى چيز كے یا رہے میں سوال کیا ہے، کیکن اللہ تعالیٰ جس برآ سان کردے اس کے لئے نہایت آ سان ہے،تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرواوراس کے ساتھ کسی کوشر یک ناپھیرا ؤ، نماز پڑھو، ز کا ۃ ا دا کرو، رمضان کے روز بے رکھو، اور عج کرو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا میں تم کو بھلائی کے دروازے تک نہ پہنچادوں؟ روزہ ڈھال ہے،صدقہ گنا ہوں کواس طرح مٹادیتا ہے جبیبا کہ پانی آگ کو بجھادیتا ہے۔ اس طرح رات میں تبجد کی نماز پڑھنا، پھر آپ سلی اللہ علیہ وسلم فیر آپ سالی اللہ علیہ وسلم فیر آپ سے بہلوبستر ول ہے الگ رہتے ہیں]

"یع ملون" تک آپ فی تا اوت فرمائی، پھر آپ نے فرمایا: کیا میں تم کواس معالمے کاسر، اور اس کے ستون اور اس کے کوہان کی بلندی ہے باخر نہ کر دول' میں نے عرض کیاہاں اللہ کے نبی! ضرور بتا ہے ، آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس چیز (دین) کاسر اسلام ہے اس کا ستون نماز ہے اور اس کے کوہان کی بلندی جہاد ہے پھر آپ نے فرمایا کیا میں تم کوان سب چیز ول کی جڑ بتاؤں؟ میں نے کہاہاں ضرور بتا ہے اے اللہ کے نبی! (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) آپ نے نہائی دہاں مبارک پکڑی، اور فرمایا اس کو بندر کھو، حضرت معافر رضی اللہ تعالی علیہ وسلم) آپ نے اپنی زبان مبارک پکڑی، اور فرمایا اس کو بندر کھو، حضرت معافر رضی اللہ تعالی علیہ وسلم) آپ نے نہائی دہاری مال تم کوگری رہا ہے اور کی منہ کے بل یا بیشانی کے بل دوز خ

تشریح: عن معالاً قال قلت یار سول الله الخ: حضرت معاذرضی الله تعالی عند بهت برئے فقید تھا تنابر اسوال کیا جوسب سے برا مقصود ہے۔ان مدارس کی تمام ترکوشش اور جدوجہد کامقصد صرف یہ بی تو ہے کہ جنت حاصل مواور جہنم سے دوری ہو۔

لے الم مرتذی نے اس واقعہ کے پس منظر کو بھی روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ میں حضور اقد س ملی ملا علیہ وہلم کے ساتھ ایک سنز میں تحالیک دن چلتے چلتے میں حضور اقد س ملی اللہ علیہ وہلم کے قریب ہوگیا تب میں نے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وہلم سے بیات دریافت کی۔

اورایک دوسری روایت میں ہے کہ بیغز و ہجوک کاسفر تھاجب ایک دن دوران سفرگرمی لگنے لگی تو حضر ات محابہ گرام رضو ان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین منتشر ہونے لگے حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم میر بے قریب تھے میں حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگیا اور میں نے بیسوال دریافت کیا۔ (تخذ الاحوذی: ۳۲ ۳۴/۱/۲۳)

اور آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی ذاتی حیثیت بیان کر دی کہ وہ ہڑاام ہے۔ یعنی نفوس پر گراں گذرتا ہے ،اور پھرتسلی کرتے ہوئے فر مایا کہتم گھبرانہ جاؤجس پراللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا ہتا ہے آسان بھی کر دیتا ہے ۔اور آسان ہو جاتا ہے ۔

## مآمخو ں کی تسلی کرنا

فائدہ: اس معلوم ہوا کہ اسا تذہ کو پائے کہ اپنے طلباء کی اور مشاکُن کو پائے طابعین کی مشکل مقامات پرتسلی فرماتے رہا کریں ،ابیانہ ہو کہ وہ گھبرا کر ہمت ہارجا کیں ،اور اس کوچھوڑ بیٹھیں۔

تعبيل الله: الله تعالى كي عبادت كروالله تعالى كووا عد مجھولے

و لاتشر ک: اورکسی کوشر یک نتیمیراؤید لاتشرک تا کید ہے تعبدالله کی چونکه عبادت جب تک نہیں ہوسکتی جب تک تو حید پریقین نه کر بے قبید لاتشر ک مؤکد کی حثیت رکھتا ہے۔

#### معتز لهاورخوارج بررد

ایمان حقیقت مخفیہ ہے اور جنت و دوزخ بھی مخفی ہیں، جنت مخفی خزا نہ ہے اوراس کے حصول کے لئے راستہ بھی مخفی ہوگا۔اوروہ ہے ایمان جو کہ مخفی ہے معلوم ہوا کہ نجات کے لئے ایمان کا فی ہے۔اس سے ردہوتا ہے معتز لہ اورخواج یر۔

- ع یعنی سوال ایک ایم عظیم می کا ہے جس کا جواب مشکل ہے کیونکہ اس عمل کی شناخت جس سے دخول جنت ہو یہ نو علم غیب مے تعلق ہے اورغیب کو صرف للہ تعالی جانتا ہے، لیکن اس می عظیم پر عمل کرنا اس کے لئے آسان ہے جس کے لئے للہ تعالیٰ آسان فریاد س۔ (تنظیم الاشتات: ۱/۱۸)
- ے یا تو یہ جملہ اور مابعد میں آنیوا لے جملے جملے جملے جملے ہا وجود امر کے معنی میں ہیں، یا مبتد احد وف کی خبر ہیں جن سے ان مصدر یکوجذ ف کردیا گیا۔ یا محل کومصدر کے درجہ میں اتا رکیا گیا ہے۔ (مرتاۃ: ۸۹/۱۸، وتحقۃ الاحوذی: ۲/۳۹۲) ک

حضرت نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے جب قلب معاذ کومتوجہ دیکھاتو آپ نے سوپیا کہ کچھاور بھی ہٹلادوں چونکہ جب طالب متوجہ ہوتا ہے تو استاذ کا دل بیا ہتا ہے کہ کچھاور بیان کروں اورا گرمتوجہ نہ ہوتو دل نہیں بیا ہتا۔

اسی وجہ ہے جب آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قلب معاق کومتوجہ دیکھا ہو فرمایا: الا ۱۷نک : بیاستفہام بھی متوجہ کرنے کے لئے ہے معلوم ہوا کہ جس قد رمتوجہ ہوں اتنا ہی کم ہے رہیں کہ بیٹے سبق میں اور دھیان ادھرادھر کے

بغیراس کے کیمعاذبال کریں فرمایا"الصوم جنة" [روزہ ڈھال ہے]

"جسنة" اليى فى كوكباجا تا ہے جس سے تلواروغيره سے هاظت ہو تى ہے۔ (سپر)
توروزه وُ حال ہے اس كے ذريعه انسان بہت ى مصيبتوں سے رك جاتا ہے۔ اول تو تقوىٰ
بيدا ہوجاتا ہے، جسيا كه خوداللہ تعالى نے فرمايا ہے: "كتب عليكم الصيام كما كتب

ا الماعلى قارى فرماتے ميں كر ظاہريہ ہے كر جس طرح بعد كوونوں مقامات بر" قبلت بلى" ہے اى طرح" الا ادلك على ابواب المحيو" كے بعد بھى" قلت بلى" موكاليكن راوى بجول كيا ـ (مرتاة: ١/٩٠)

اورعلامہ طبی نے شخ مظہر نے نقل فر ملائے کہ اس روایت میں اشیاء ثلاث مذکورہ کو ابواب الخیر قر اردیا ہے کیونکہ روزہ،
ایسے می مال کوصد قر کرنا (جبکہ وہ زکو قریر مزید بھی ہو) اور ایسے می درمیانی رات میں نماز ادا کرنانفس پر بہت
شاق میں ، اور جو ان امور کی عادت بنالیتا ہے اس کے لئے ہر خیر کا حصول آسان وہل ہوجا تا ہے کیونکہ دار مغلق
کا دروازہ کھولنامی داخل ہونے کے لئے مشکل ہوتا ہے۔

یا مطلب میں کہ او اب الخیرے مرادنوانل میں اوراس کی دلیل''وصلوۃ الرجل فی جوف اللیل'' ہے اور اس میں ایک فائدہ میہ ہے کہ تکرارالا زم نہیں آتا۔اورنوافل کوفر اُنض کا دروازہ کہنے کی وجہ میہ ہے کہ ووفر اُنض کے لئے مکملات کے طور پر ہوتے ہیں۔ (طبی: ۱/۱۶۵)

اور کیونکہ اس مقام پر خبر کو ایک مکان کے ساتھ تشبید ہے کر اس کے لئے درواز وں کوٹا بت کیا ہے تو بیا ستعار مکدیہ اور تخییلیہ ہے۔ (تخذ الر أة: ۱۲۸)

#### على الذين من قبلكم لعلكم تتقون"

رمضان المبارک میں ہرمسلمان میں کچھ نہ کچھتقوی آئی جاتا ہے۔تو روزہ میں انسان زبان کوغیبت چفلی سے بچاتا ہے اور چونکہ روزہ افضل شی ہے اس وجہ سے اولاً اس کا تعلق روح سے ہوتا ہے۔ تعلق روح سے ہی ہوتا ہے۔

## روزہ کے ڈھال ہونے کی وجہ

روزہ ڈھال ہے یعنی جہنم ہے آڑہ کیونکہ بھوک میں شیطان کی آ مدورفت کی راہ مسدود ہوجاتی ہے جس کی وجہ ہے وہ گناہ پر آ مادہ نہیں کر سکے گا،اور گناہ ہی دخول جہنم کا سبب ہوتا ہے اوراس کی دلیل ''ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم الا فضیقو المحاریم بالجوع" [بشک شیطان انسان کے اندرخون کی طرح دوڑتا ہے ، خبر دارتم اس کے رائے بھوک کے ذراعیہ تنگ کردو ] ہے۔

اورقاضی ناصرالدین فرماتے ہیں کہ روزہ چونکہ خواہشات اور شہوات کوتو ڑتا ہے اس وجہ ہے اس کو ڈھال قرار دیا ہے اس وجہ ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "المصوم له و جاء" اور ایک موقعہ پر فرمایا تھا کہ "ما ملاً آدمی و عاء شرامن بطنه" کیونکہ پیٹ بھر نے پر ہی زیادہ تر زیغ وضاال بیدا ہوتا ہے۔ (طبی :۱/۱۲۱)

اوربعض علاء کی رائے میہ ہے کہ دنیا میں غلبہ شہوت سے اور آخرت میں دوزخ سے ڈھال ہے۔ (مرقاۃ: ۱/۹۰)

و الصدقة قطفى الخطيئة: [صدقه خطاكو بجماديتائه] خطاكوتشبيه دى آگ سے اور مشبه كوحذف كرديا۔ بياستعاره بالكنابيہ ہے جس طرح پانى آگ كو بجماديتا ہے اس طرح صدقه خطاؤں كومٹااور ختم كرديتا ہے، معصيت كے آثار

صدقہ ہےمٹ جاتے ہیں۔

نافر مانیوں کے آثار چہروں پر نمایاں ہوتے ہیں گناہ کا خاصہ ہے اس کا اثر چہرے پر آ جاتا ہے۔ گر ہماری بصیرت کمزور ہے اس وجہ ہے ہم پہچان نہیں سکتے۔ور نہ ضرورا ثر آتا ہے قویہ مدقد ایک اثر ہے مصیبتوں کے اثرات کو دور کرنے کا اور اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں، جیسے صابون کیڑے کے میل کچیل کو ختم کر دیتا ہے۔ گراور بھی چیزیں ہیں جن ہے میل صاف ہوجاتا ہے۔

تو یہ صدقہ گناہوں کے میل کے لئے یاؤڈرہے۔

و صلوة الرجل في جوف الليل: كدرمياني رات مين كفر به موكر نماز پڑھنا۔ جس سے تبجد مراد ہے۔ بيجی گنا ہوں سے روكتی ہے۔ اور اثرات معصيت كو ختم كرتی ہے صدقه كی طرح اور آپ نے بيآ بت تااوت فرمائی۔ " تت جافى جنوبهم عن السمن اجع" [ كدراتو ل كوان كے پہلوبستر ول سے جدار ہے ہیں ] تبجد میں نمازول میں مشغول رہتے ہیں ۔ دعا ئیں ما تکتے رہتے ہیں۔

تومؤمن کی شان میہ کہ ان کے پہلوراتوں کوبستر ول سے جدار ہے ہیں۔(اور آیت کو پڑھتے پڑھتے )''ومسما رزقنہ مینفقون'' ( تک پنچے) ہمارے دئے ہوئے میں مے خرچ کرتے ہیں۔

شم قال الا الانک: فرمایا کیانه بنادول مین تم کودین کی جراوراس کی درمیانی چیز یعنی برار کن اوراس کی بلندی کے۔

حضرت معاقر بول الشخے كەضرور بال بتلاد تيجئے ، فرمايا كەدىين كى جڑ اسلام ہاوريد دىن كى بنياد ہاوراس كابر اركن نماز ہاوراس كى بلندى جہاد ہے۔ ي خور و 5: ذال كے كسره كے ساتھ ہے يجى زيادہ شہور ہاور بعض علاء نے ذال كاضمہ اور فتح بھی نقل كيا ہے يعنی بلندى۔ (مرتاة: ١/٩٠)

الرفيق الفصيح ٢٠٠٠٠٠

ذروة سنامه. سنام، كوبان\_

دین کوشیہ دی اونٹ ہے اور اونٹ کو کوہان لازم ہے پس اس کو ثابت کیا ہے دین کے لئے تواس جملے میں تینول قشم کے استعارات ہیں گے۔

البعهاد: كافرول سے جہادقال كرنا كلمه بنتى كى بلندى اورا شاعت كے لئے جہاد كہلاتا ہے۔

## عج موم ، زکوۃ ، کوذکر نہکرنے کی وجہ

اور قاضی مظہر کی رائے میہ کہ جہا دکواس پرترغیب کے لئے مکر راائے ہیں اور نماز
اس اعتبار سے اقویٰ ہے کہ ہر رات ودن میں مکر رآتی رہتی ہے لہذا شہادت، جہا داور صلوۃ کو
ذکر کیا گیا، تغظیماً وتح بیضاً ۔ اور کج بصوم ، اور زکوۃ کو چھوڑ دیا کیونکہ کج میں تو تکر اربی نہیں اور صوم
وزکوۃ میں تکر ارتو ہوتا ہے مگر سمال بھر میں ۔ لہذا نماز کی طرح قوت نہیں رہی ۔ نیز ان کا تذکرہ
شروع حدیث میں بھی ہوہی چکا ہے ۔ ( طبی : ۱/۱۲۸)

## جہاد کا حکم

جرفحض پر ہرزمانہ میں اور ہرانسان پر جہادفرض ہے۔ کیونکہ جہاد کی آیتوں کو گن کر علامہ تورپیش نے اور اسلام سے شہادتین ہے علامہ تورپیش نرماتے ہیں کہ "داس الاحو الاسلام" میں امرے مرادامردین ہوا۔ اور جب وہ شہادتین کا اقرار لیعنی جب تک بندہ گلمہ شہادت کا مقرنیں موگاس کودین میں ہے کچھ حاصل نہ موگا۔ اور جب وہ شہادتین کا اقرار کریگا۔ تو اس کو حاصل موجا بیگا۔ گراس میں تو قو دکمال نہ موگا اس گھر کی طرح جس میں ستون نہ ہو۔ لہذا جب نماز پرا حیگا اور اس پر مداومت کریگا۔ تو اس کا دین مضبوط موجا بیگا۔ لیکن اس میں رفعت و کمال نہ موگا۔ پھر جب جہاد کریگا تو اس کے دین کو بلندی حاصل موگی۔ اور شیخ اشرف ہے منتول ہے کہ اسلام ہے اس کی حانب اشارہ ہے کہ اسلام تمام اعمال کیا اسامے جسا کہ میں اور شیخ اشرف ہے منتول ہے کہ اسلام ہے اس کے حسا کہ

اور شیخ انٹرف مے منقول ہے کہ اسلام ہے اس کی جانب اثنارہ ہے کہ اسلام تمام اندال کیلئے الیاہے جیسا کہ سر بدن کیلئے، جس طرح بغیر سر کے جسم باقی نہیں رہتا ای طرح بغیر اسلام کے اندال مے قائدہ ہیں اور " ذروۃ سناھه المجھاد" میں جہاد کے بلندم تب اور تفوق پر دلالت ہے اور ساتھ ہی اس کی صعوبت پر۔ دیکھوتو نمازی آیتوں سے زائد ہیں اور جتنامضمون جہاد کا ہے اتنا نماز کانہیں ہے۔قرآن شریف میں کہا گیا ہے۔ "و جاھدوا فسی اللہ حق جھادہ" اور کہیں بھی پنہیں کہا گیا کہ "صلوا حق صلوتہ" جہاد کے معنی حق کی اشاعت میں کوشش کرنا، جس طرح بھی ممکن ہو کوشش کرے، اگر تلوار کی ضرورت پڑتے تو تلواراٹھائے، تمام تر ترقیات اور عز توں کاراز جہاد بی میں مضمر ہے، آج جو یہ بے عز تیال ہور ہی ہیں یہ سب اس وجہ سے ہور ہی ہیں، کہ جہاد بھی طرز دیا، اس کاعلاج جہاد کے علاوہ کی جہاد ہی سے۔

#### جها دوقال میں نسبت

جہاد وقبال میں عام خاص من وجہ کی نسبت ہے اور دو مادے افتر اقی۔ایک اجماعی ہیں، یعنی مسلمان اگر کافروں ہے اشاعت اسلام کی وجہ سے قبال کرے تو اس صورت میں جہاد اور قبال دونوں جمع ہو گئے۔

اوراگر کافرآ کس میں لڑیں یا مسلمان لڑیں آگیں میں یا کا فروں ہے ہی قال کریں گراپنی دوسری اغراض کی وجہ ہے، اسلام کی اشاعت کے لئے نہیں تو یہاں قال تو ہے مگر جہا ذہیں۔

اورا گرکوئی معلم اشاعت اسلام میں سعی کر رہا ہے زبان ہے تقریر ووعظ کے ذریعہ لوگول کو سمجھا رہا ہے تو یہاں جہادتو ہے گر قال نہیں ہے۔

الا اخبر ک بسمالاک ذلک کله. پر حضرت نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: کیا نہ خبر دیدول تجھ کو، حضرت معا ذرضی الله تعالی عندا پی شختی لگائے ہوئے تھے پر ایس پرادھرے فیضان ہورہا تھاادھرار رہاتھا، تو آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم نے حضرت معاذرضی الله تعالی عندی تحقیق پراورسیا ہی ڈالدی ، "الا اخبر ک" کہدکر یعنی توجه دلادی۔

## طلباءاورسامعين كومتوجه كرنا

فائدہ: معلوم ہوا کہ درمیان میں اوگوں گوا پنی طرف متوجہ بھی کرتے رہنا ہا ہے۔
اسا تذہ کو بیا ہے کہ دوران درس طلباء کواپنی طرف متوجہ بھی کرتے رہیں، اس طرح مشائخ کو
بھی بیا ہے کہ مجلس میں طالبین کو متوجہ بھی کرتے رہیں کہ کہیں ذہن ادھرادھرتو نہیں۔
تو آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تم کو دین کا جوہر اور خلاصہ نہ بتلا دول، یورے کا یورا خلاصہ نے فرمایا کہ کیا میں تم کو دین کا جوہر اور خلاصہ نہ بتلا دول، یورے کا یورا خلاصہ نے وگر اور جوہر۔

ملاک: اصل لغت میں میم کے کسرہ اور فتحہ دونوں کے ساتھ استعال کرتے ہیں ،گر حدیث میں کسرہ ہی ہے۔

ن کنک کلاء: بیتمام مذکورہ بالاعبادات کی جانب اشارہ ہے اور مطلب بیہ کہ مندرجہ بالاتمام امور وعبادات کی پختگی کا ذریعہ زبان کولا یعنی امور سے بچانا ہے، کیونکہ کفر وشرک فیبت و بہتان، سب وشتم، کذب وشہادت زور وغیرہ اکثر گناہ زبان سے بی صادر ہوتے ہیں۔لہذا زبان کولا یعنی باتوں سے بچانا تمام عبادات کی جڑے۔(تحفۃ المرأة: ۱۲۹)

## زبان کی حفاظت اوراس کی اہمیت

حضرت معاذرضی اللہ تعالی عند نے عرض کیا کہ کیوں نہیں یا نبی اللہ ضرور ہتلائے۔
یہاں طرز بدل دیا کہ اس سے پہلے یا رسول اللہ کہا اور یہاں یا نبی اللہ تفنن کی وجہ سے ۔ تو
حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑی ۔ اور زبان پکڑے فر مایا: "کف
علیک ہذا" [کہ اپنے اوپر اس کو کنٹرول میں رکھو ] پابندی کے ساتھ بولئے کی جگہ بولواور نہیں ہے،
نہ بولنے کی جگہ نہ بولو، اگر اس کے خلاف ہور ہائے تو سمجھ او کہ تمہارا زبان پر کنٹرول نہیں ہے،

زبان کوتو ذرای حرکت کرنی پڑتی ہے اور کتنابرا کام ہوجا تاہے۔

اس زبان کی ترکت ترام عورت کوحایال اورحایال عورت کوترام کردیتی ہے۔ ایک اجنبی عورت جوترام ہے آپ ذرا" قبلت " کہتے ہیں (جب کدوہ خوش ہو) اوروہ آپ کے لئے حال ہوجاتی ہے۔ صرف ذراس زبان ہے ترکت کرنی پڑی اوروہ حایال ہوگئی اس طرح ایک ستر سال کی پڑھیا جس کے ستر ہاڑ کے اور ستر ہاڑ کیاں ہیں ، آپ نے ذراس زبان کوتر کت دی یعنی "طلقت ک" کہا اور معاملہ ختم ، نہوہ بیگم رہی نہ آپ بیگمہ رہے ، زبان کی ذراس ترکت سے انسان دوست بن جاتا ہے۔ اور زبان کی بی ذراس ترکت سے انسان دوست بن جاتا ہے۔ ذرا آپ خصہ میں کسی کو برا بھلا کہتے ہیں تو وہ آپ کا دیشن ہوجاتا ہے اور اگر ذرانر می سے کہدیں کہ بھائی جان ذرا تشریف رکھئے تو وہ آپ کا دوست بن جاتا ہے، تو انسان اس سے دشمنی بھی کر لیتا ہے اور دوئتی بھی۔

زبان کوذراسی حرکت دی که که تیری مال کو بول ، تو فو رالزائی جھگز اشروع اورا گرلزائی ہور ہی ہے اور آپ نے ذراسی زبان ہلا دی که بھائی جان مجھ سے غلطی ہوگئی معاف فرمادو، تو دیکھواس ذرا سے لفظ سے لڑائی فتم دشمنی فتم اور جھگڑا فتم صرف ذرا سے لفظ سے ۔

توحضرت معاذرضی الله تعالی عند نے دریافت کیا جاری باتوں کا بھی سوال ہوگا جن ہے ہم کلام کرتے ہیں ان کا بھی سوال ہوگا آپ سلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا کہ تجھے تیری مال روئے۔

#### ثکلتک امک کے عجیب معنی

ٹکل: کسی کے مرنے پررونے کو کہاجاتا ہے۔ بیاس وقت محبت کے لئے بولاجاتا تھا،اوراس میں والدہ کی زیادتی عمر کی دعا بھی ہے کہ تمہاری عمرین خوب ہوں اور پھر جب مرو الد فیق الفصدح ۲۰۰۰۰ تو تههاری والده روئیس اس کی اور بھی زیا دہ عمر ہو۔

#### زبان کے نقصانات

نہیں داخل ہونگے انسان جہنم میں چرے کے بل اور ناک کے بل مگر زبان کی کھیتیوں کی وجہ ہے ہی۔

مناخير: منخر کی جن ہے جومیم کے فتحہ اور خاکے فتحہ اور کسر ہ دونوں کے ساتھ استعال ہوتا ہے اور ناک کے سوراخ کو کہا جاتا ہے، اور یہاں ناک مراد ہے اور پہراوی کو شك بوائ كه على وجوههم فرمايا تها، ياعلى مناخرهم. (مرقاة: ١/٩١)

حصائل: حصيدة كى جمع ب جوفعيلة كےوزن ير باورمفعول كے معنى ميں ہے۔ ہات کوتشیبہ دی ہے بھیتی کے ساتھو، یعنی جس طرح کھیتی کا ٹیچے وقت گھاس وغیر ہ بھی كنجاتى ہے، اى طرح جب زبان شروع ہوتى ہے تو اچھے برے كؤہيں ديھتى اور نہ بہ خيال كرتى کەاس كانتىجە كىابوگاپ

جتنے انسان جہنم میں داخل ہول گے اسی زبان کی وجہ سے کداللہ تعالیٰ کی نافر مانی کی، کہ زبان پریابندی نہیں کی، بڑول کی ہےا د بی ہوتی ہےتو زبان پر کنٹرول نہ کرنے کی وجہ ہے، گالی دیتا ہے زبان پر کنٹرول نہ ہونے کی وجہ ہے، غیبت کرتا ہے چغلی کرتا ہے بہتان لگا تاہے،سپ زبان پر کنٹرول نہ ہونے کی وجہ ہے۔

ينكُتُ: ي كے فتح ، كاف كے ضمه كے ساتھ ٦ سرنگوں ہونا ، ذليل ہونا ٦ يعني جہنم ميں ذلت وخواری اس زبان کی کھیتیوں ہی کی وجہ ہے ہوگی۔

## ماتوں کو کھیتی کے ساتھ تشبیہ دینے کی وجہ

یہاں زبان کی باتوں کوتشبیہ دی ہے کھتی ہے اور کھتی کا لئے وقت پیلحاظ نہیں رکھا جاتا

کیصرف گیہوں ہی کٹیں۔ بلکہ ساتھ میں گھاس بھی کٹتی ہے۔اس طرح بات کرنے کے وقت جب زبان کھلتی ہے تو پھراچھی اور ہری بات کالحاظ نہیں رکھتی ، نتیجہ کونہیں سوچتی صرف کہنے ہے کام ہے، نتیجہ بیا ہے کچھ بھی ہو۔

## ﴿ محبت ونفرت كا سبب رضاء الهي مونا جائے ﴾

﴿٢٨﴾ وَعَنُ آبِى أَمَامَةَ رَضِى الله عَنُه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَنُه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ أَحَبُ لِلهِ وَابُغَضَ لِلْهِ وَاعُطَىٰ لِلهِ وَمَنَعَ لِلهِ فَقَدُ اللهِ عَلَيْهِ وَمَنَعَ لِلهِ قَقَدُ اللهِ وَاعُطَىٰ لِلهِ وَمَنَعَ لِلهِ قَقَدُ اللهِ وَاعُطَىٰ لِلهِ وَمَنَعَ لِلهِ قَقَدُ اللهِ عَلَيْهِ وَمَنَعَ لِلهِ وَمَنَعَ لِلهِ قَقَدُ اللهِ مَعَ تَقُدِيمٍ وَقِيهِ فَقَدُ اللهُ مَكَمَلَ إِيمَانُهُ .

حواله: ابوداؤد: ٣/٣٣٣، باب الدليل على زيادة الايمان الخ، كتاب السنة، ترندى شريف ٣/٤٨، كتاب صفة القيامة، بإبنمبر: ٢٠، مديث نمبر: ٢٥٢١.

حل لغات: ابغضهُ، نفرت كرنا، وشمنى ركهنا، باب افعال ، است كمل الشيء يورا مونا .

قو جمه: حضرت ابوا مامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جو شخص اللہ ہی کے لئے محبت کرے، اللہ ہی کے لئے بغض رکھے، اللہ ہی کے لئے خرج کرے، اللہ ہی کے لئے خص نے یقیناً ہی کے لئے خرج کرے اللہ ہی کے لئے خرج کرنے سے رک جائے، تو ایسے شخص نے یقیناً اپنے ایمان کو کامل کرلیا، (ابو داؤد) اور تر فدی نے بیروایت معاذبن انس سے سے کسی قدر تقدیم وتا خیر کے ساتھ نقل کی ہے، اور اس میں بیالفاظ ہیں 'اس نے اپنے ایمان کو کامل کرلیا'۔

ابوداؤد نے اس کوروایت کیا ہے۔اور ترندی نے معاذبن انس سے روایت کیا ہے تقدیم وتا خیر کے ساتھ یعنی "احب مللہ و ابغض مللہ" بعد میں ہے "اعظی مللہ و منع مللہ" کے تقدیم وتا خیر کے ساتھ یعنی "احب مللہ و ابغض مللہ" کے منتا قلب و قالب کی دو دو چیزوں کو ذکر کرنے کا بیہ ہے کہ جس نے اپنے قلب کی دونوں حرکتوں یعنی دونوں حرکتوں یعنی دونوں حرکتوں یعنی دونع کرنے کو اللہ تعالی کے لئے کرلیا تا اور ہاتھ کی دونوں حرکتوں یعنی دے اور منع کرنے کو اللہ تعالی کے لئے کرلیا تو سمجھ او کہ اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔

چونکہ قلب میں دوہی حرکتیں ہوتی ہیں ،ایک دوئتی کی اور دوسری دشمنی کی ،اس لئے ان کواللہ تعالیٰ کے لئے کرنا میا ہے۔

اگر دوئتی کرونو اللہ تعالیٰ کے لئے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور دشمنی کرونو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لئے ہوجیسے فراعنہ ہے دشمنی کرنا ، کفار ہے دشمنی کرنا اللہ تعالیٰ کے لئے ہو۔

پس اس کا مطلب میہ ہے کہ جس نے اپنے دل کے تمام کاموں کواللہ تعالیٰ کے لئے کرلیاتو اس نے اپنے ایمان کوکامل کرلیا۔

دل كاكوئى كام ان دوحركتوں سے خالى نہيں ہوتا ، اگر غصه آئے تو الله تعالى كے لئے

ا ابواصاصة: آپ کامام صُدى بن مجلان باللي ہے ، مگر کنیت سے زیا وہ شہور ہیں۔ پہلے مصر میں مقیم تھے گھر حمص چلے گئے ، اور ۲۸ میے میں تمسی وفات پائی جبکہ آپ کی عمر ۱۹ رسال تھی ، آپ مکثر ین سحاب میں سے جیں ، اور بعض علاء کی رائے میہ ہے کہ شام میں وفات پانے والے آخری صحابی آپ میں ہیں۔ اور بعض علاء کی رائے میہ ہے کہ شام میں وفات پانے والے آخری صحابی آپ میں جی جیں۔ (اکمال: ۵۸۱)

ع نیز اس میں ایک فرق یکھی ہے کہ ابو امام گی روایت میں "فقد استحصل الایسان" ہے،الایسان منصوب ہے اور آندی شریف کی روایت میں "ایسانه" مرکب اضافی ہے اور ایمان مرفوع ہے۔ (مرقا ق: ۱/۹۲)

آئے اس وجہ سے نہآئے کہ اس نے میری بے عزتی کی میری نا فرمانی کی ، اپنی کسی غرض کی وجہ نے بیں بلکہ اس وجہ سے کہ اس نے دین کی ہتک کی ہے۔

یوی پراس وجہ سے غصہ نہ آنا بپاہئے کہ اس نے کھانے میں نمک تیز کردیا بلکہ اس وجہ سے کدوہ نماز نہیں پڑھتی، اور نماز نہ پڑھنے کی صورت میں بھی پی خیال نہ ہو کہ نماز نہ پڑھنے میں میں میری تو بین ہوگی نہیں، بلکہ اس وجہ سے کہتم پراللہ تعالیٰ کا حکم ہے نماز کا حکم کرنے کا بقوجب دونوں حرکتیں ٹھیک ہول گی یعنی اوجہ اللہ بقو بھرد کھئے کیا مزہ آتا ہے۔

ای طرح ہاتھ کی حرکتیں ہیں کہ جسم کی تمام حرکتیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہوں۔اور دل کے بعد زیادہ تر جوارح میں اعمال کاتعلق ہاتھ ہے ہوتا ہے۔

اگر ہونٹ پچکاؤ تو چڑانے کے لئے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے لئے اگر قدم المحیں تو اللہ تعالیٰ کے لئے اگر قدم المحیں تو اللہ تعالیٰ کے لئے چلے، تمہارے کسی عضو کی کوئی بھی حرکت اللہ تعالیٰ کے خلاف نہ ہو، ہم دیکھیں کہ ہمارے کتنے کام اللہ تعالیٰ کے لئے ہوتے ہیں، اگراسی برعمل کرلیں تو جنید بغدا دی بن جائیں گے۔

حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں جملوں میں تمام دین کو کھر دیا ہے۔ اگر تجزیہ کرکے دیکھیں تو کوئی بھی شعبہ عضریات کا رضیات کا طبعیات کا فلکیات کااپیانہیں جو ان جملوں میں نہآ گیا ہو۔

## عارچیز وں کی شخصیص کی و ج<u>ہ</u>

ملاعلی قاریؒ فرماتے ہیں کہ ان سپار چیز وں کی شخصیص اس وجہ ہے کہ پیے خطوظ نفسانیہ ہیں جن میں اخلاص پیدا کرنا بہت مشکل ہے، جب ان سپارا عمال میں دشوار ہونے کے باوجود اخلاص پیدا ہوجائےگا،قوباقی اعمال میں اخلاص بطریق اولی پیدا ہوجائےگا۔(مرقاق:۹۲))

## حضرت موسىٰ عليهالسلام كاواقعه

حضرت موی علیہ السلام سے اللہ تعالی نے پوچھا کہتم میرے لئے کیا کرتے ہوتو موی علیہ السلام نے جواب دیا کہ آپ کے لئے نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، وغیرہ وغیرہ، تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ بیہ سب کچھا ہے درجہ بلند ہونے کے لئے کرتے ہو۔ اگر میرے لئے کچھ کرنا ہے تو حب فی اللہ و بغض فی اللہ کرو۔ (درس مشکوۃ)

علامہ طبی قرماتے ہیں کہ بیروایت احسان کے لئے تتمہ اورایمان کے لئے اجارہ ہے، جس کو حضوراقد س سلی اللہ علیہ وسلم نے ''ان تعبید اللہ کیانک تر اہ' میں بیان کیا ہے۔
یعنی جب تم اللہ تعالی اوراس کی عبادت میں مشغول ہوتو تم ہمیتن اسی کی جانب متوجہ ہوا وراس کے ماسوا پر تمہاری نظر نہ ہو، اسی طرح جب تم اللہ تعالی کی مخلوق کے سماتھ مشغول ہوتو تمہارا اان کے سماتھ معاملہ صرف اور صرف اللہ تعالی کے لئے ہو۔ (طبی: ۱/۱۷)

# میبذی اور قطبی پڑھناپڑھانا

اگر میبندی پڑھوتو اس نیت ہے پڑھو کہ فلاسفہ معنز لہ خوارت پر ردکریں گے ، جوعقا ئدکو باطل کرتے ہیں ان کے عقا کد کو باطل کر سکیں ان کی غلط بیانی ثابت کر سکیں ،ان کی غلط بیانی ہے دین کی حفاظت ہو۔

اگراس نیت سے پڑھو گے تو ایبا ہی ثواب ملے گا، جیبا تلاوت قرآن شریف میں ثواب ملتاہے۔

## حضرت مولانامحمر يعقوب صاحب كاواقعه

حضرت موامانا يعقوب صاحب اورصد رالمدرسين دارالعلوم ايك مرتبة طبي بررحاري

سے ، ایک صاحب آئے اور کہا کہ حضرت جی فلال صاحب کا انتقال ہو گیا ، ان کے لئے ایصال اواب کرا دوآپ نے فرمایا کہ بھائی اس کتاب کا ثواب پہنچا دوتو ان کو قطبی پر بھی ثواب ماتا ہے۔
اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ تمہا را پوراعمل اللہ تعالیٰ کے لئے ہو ، اور اس کی تفصیل دیکھوتو تمام دین اسی میں بھرا ہوا ہے ، بید حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلاا عجازہے ، کوئی دوسرا صرف دوجملوں میں پورے طرزعمل کا طریق ذکر نہیں کرسکتا۔

# ﴿سب ہے بہتر عمل کی تعیین ﴾

﴿ ٢٩﴾ وَعَنُ آبِى ذَرِرَضِىَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ وَالبُغُضُ فِى اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الْاَعْمَالِ ٱلْحُبُّ فِى اللهِ وَالبُغُضُ فِى اللهِ \_ (رواه ابودائود)

حواله: ابوداؤرشريف ٢/٢٣٢، باب مجانبة اهل الهواء وبغضهم، كتاب السنة، حديث نمبر ٢٥٩٩٠ \_

ملائلى قارى كى رائے يہ ك الوداؤوشريف كى سندين جوراوى مجبول جودابن عباس رضى الله تعالى عنه ين كيونكه امام طراقى في مجم كيير بين ابن عباس رضى الله تعالى عنه ين ايك روايت ذكركى ج -عسن عكر مة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لابى ذراى عرى الايمان ، اظنه قال او ثق قال الموالاة فى الله و المعاداة فى الله والحب فى الله والبغض فى الله (طرانى كبير ص 1 ا/ 11 ، رقم الحديث: ١١٥٣٤)

وکرم یافضل وکمال میں دوسرے پرفو قیت لے جانا ،الحب ، محبت ، دوستی تعلق ،حب الانسان (س)حبا ، محبوب ویسندید ہ ہونا۔

ترجمہ: حضرت ابوذ ررضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:''سب ہے افضاع ممل ہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لئے محبت ہواور اللہ تعالیٰ ہی کے لئے محبت ہواور اللہ تعالیٰ ہی کے لئے عدراوت ہو''۔

قعشریع: افسضل الاعدمال النج: یبال بھی دوچیزیں ذکر کی ہیں،اوردو بول کرکل کاارادہ کیا جاتا ہے حب اور بغض دونوں کا قلب سے تعلق ہے،اور قلبی حرکت بریشی موئی ہوتی ہے قالب پر قالب یعنی اعضاء وہی کرتے ہیں جوقلب کا تکم ہوتا ہے، جب دل حکم دیتا ہے زبان کوتو وہ بوتی ہے ورنہ ہیں۔اگر بیروں کو تکم ہوتا ہے چل، تو چلتے ہیں، ورنہ ہیں، دیتا ہے زبان کوتو وہ بوتی ہے ورنہ ہیں۔اگر بیروں کو تکم ہوتا ہے چل، تو چلتے ہیں، ورنہ ہیں، جب تک دل صاحب حکم ندیں اس وقت تک کوئی عضو حرکت نہیں کرتا۔

قلب اصل ہے قالب سے تو یہاں اعمال دل کے متعلق ہیں اور اس سے دل کے تمام اعمال مراد ہیں دل کی دنیا میں دل کی جتنی حرکتیں ہوتی ہیں ان سب میں افضل دوحرکتیں ہیں۔ ایک وہ حرکت جومحبت فی اللہ ہوا ور دوسر نے بخض فی اللہ بیم عنی المحسب فی اللہ اور البغض فی اللہ کے ہیں۔

سب سے بڑا دیمن انسان کانفس ہوتا ہے جو پہلو میں چھپا بیشا ہے، مار آستین اس کے واسطے انسان چوری کرتا ہے۔ اور اس کی وجہ سے اور دوسر سے گناہ کرتا ہے۔ دشمنی کامر کز دوچیزیں بیں ایک نفس اور دوسر اشیطان، ان سے اللہ تعالی کیلئے دشمنی ہو۔ اور محبت کے بھی مرکز دوہی بیں، ایک اللہ اور ایک اللہ والے ۔ حدیث کا مطلب بیہ کو گلوق میں جس سے محبت ہووہ اللہ تعالیٰ ہی کی وجہ سے ہو، اپنی ذاتی غرض کی وجہ سے نہیں، اس طرح کسی سے بغض ہووہ بھی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہی ہواپنی ذاتی غرض کی وجہ سے نہو۔ اگرکوئی کیے کہ "المحب فسی اللہ" نماز ہے بھی افضل ہے قواس سے کہوتو ہا والہ ہے نماز کا تعلق جوارح میں نماز کا تعلق جوارح میں ماز کا تعلق جوارح میں سے ہے ہی نہیں بیتو اعمال جوارح میں صرف دل سے تو نیت ہوتی ہے اوربس ۔

اور یہاں مقابلہ دل کے اعمال سے ہتو نہ ذکر سے تعلق ہے نہ صلوۃ سے چونکہ ذکر ہیں ہمی زبان سے ہوتا ہے و 'الحسب فی اللہ و البغض فی اللہ'' دوچیزیں یہاں ذکر کی ہیں اور جوافضلیت اعمال بیان کی ہے وہ تو افضلیت دل کے اعمال کی ہے کہ دل کے تمام کاموں میں افضل الحب فی اللہ والبغض فی اللہ ہے۔

اوراس بات کابھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس روایت میں'' فی ''الام کے معنی میں ہے۔ (مرقا ۃ:۱/۹۲)

## ﴿ايذاء ملمحرام ٢

و عن أبى هُرَيْرَة رَضِى الله تَعَالَىٰ عَنهُ قَالَ قَالَ رَضِى الله تَعَالَىٰ عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسُلِمُ مَنُ سَلِمَ الْمُسُلِمُ وَن لِسَانِه وَيَدِه، وَالْمُولِمِ مَن أَمِن الْإِيمَانِ بِرَوايَةٍ فُضَالاَةً وَالْمُجَاهِدُ مَن جَاهَد وَالنسائي وَزَادَ الْبَيْهَ قِي شُعُبِ الْإِيمَانِ بِرَوايَةٍ فُضَلاَةً وَالْمُجَاهِدُ مَن جَاهَد نَفُسَةً فِي طَاعَةِ اللهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنُ هَجَرَ الْعَطَايَا وَالذُّنُوبَ.

ا الماعلی قاری کی رائے میے کہ اس سیاق کے ساتھ میدوایت تر ندی اورنسانی میں تو کیا کتب ستہ میں ہے کہی میں مجمی میں مجمی میں بھی موجود نمیں ہے، بلکہ چند صحابہ ہے اس کے اجزاء کتب ستہ میں نقل کئے گئے ہیں البتہ امام حاکم نے اپنی مستدرک میں نفالتہ بن عبید سے مکمل روایت کونش کیا ہے جس کی سند امام مسلم کی شرط کے مطابق ہے اس میں بیفرق بھی ہے کہ مستدرک میں مؤمن مسلم پر مقدم ہے اور صاحب مصابح نے مسلم کومؤمن پر مقدم کیا ہے۔ (مرقاۃ ۱/۹۲)

حواله: ترندى شريف من ١٠٠٠، باب ماجاء في ان المسلم من سلم المسلم من سلم المسلمون الغ، كتاب الإيمان، حديث نمبر: ٢٦٢٧، نما في شريف من ٢/٢٣٠، باب صفة المسومين، كتباب الايمان، حديث نمبر: ٣٩٩٦، يمثل في شعب الايمان صنه المسلم.

حل لغات: امن، امنا (س) مطمئن بونا، بخوف بونا، جاهد العدو مجاهدة و جهادا (مفاعلة) تمن عارنا، الذنوب، واحد، ذنب، جرم، گناه

قو جمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں، مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنی جان و مال کو مامون سمجھیں۔ (تر فدی و نسائی ) بیہ بی بیا نے شعب الایمان میں فضالة سے جوروایت نقل کی ہے اس میں بیالفاظ بھی ہیں، اور مجاہدوہ ہے جس نے اللہ تعالی کی اطاعت وعبادت میں اپنے نفس سے جہاد کیا، اور مہاجروہ ہے جس نے تمام گناہوں اور جرائم کو ترک کردیا۔

تشریح: "آلَـمُسُلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسُلِمُونَ مِن لِسَانِهِ وَيَدِهِ" يه جمليَّة بِهِلِهِ حديث مِن لَسَانِهِ وَيَدِهِ" يه جمليَّة بِهلِه حديث مِن لَذر چكا، اورا يك جمله نيا ب، "وَالْـمُوْمِ فَ مَنُ أَمِنهُ النَّاسِ عَلَىٰ الغ" [كه مومن وه انسان ب كه لوگ اس سه مامون هول اپنه مالول اورا پخونول بر]
وه مومن جوتعریف کے لائق اور محدوح ہوہ وہ مؤمن ہے جس سے لوگ اپنه نفول اورا پخونول برمحفوظ هول ۔

## حدیث ہے متعلق سوال وجواب

ایک طالب علم نے سوال کیا جس کی تمہیر پہلے اس طرح بیان کی کہ جومسلمان ہوتا ہے

وہی مؤمن ہوتا ہے اور جومؤمن ہوتا ہے وہی مسلمان آپ نے نغم کے ساتھ جواب دیا۔

پھرطالب علم نے پوچھا کہ جو بیحدیث گذری ہے "المسلم من سلم النے" تو یہاں المسلم میں المؤمن اور المؤمن میں المسلم خودداخل ہے، پھر دوبار ذکر کرنے کی کیاضرورت ہے، المسلم میں ہے ونوں آگئے تھے، اور المؤمن اور المسلم میں سے صرف ایک کوذکر کردیتے؟

پھر جب دونوں ایک ہیں تعریف دونوں کی الگ الگ کیوں۔ آپ نے فرمایا کہ مزاج منطقی ہو گیاہے کہ ایسا کیوں کیا؟

محاورات سے واقف نہیں؟ کدایک مربی کس طرح سمجھا تا ہے بھی اس عنوان سے بھی اس عنوان سے بھی اس عنوان سے ۔ پھولوگ آئے تو آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سمجھایا کہ "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. اور یہ لوگ چلے گئے، پھر پچھاوگ آئے تو آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرایا کہ "المومن من امنه الناس علی دمائهم و امو الهم. اور سب کے سامنے آپ صرف یہی بیان کئے جائیں "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده"

**دوسرا جواب**: اگرچهان دونول کاایک دوسرے پراطلاق ہوتا ہے مگران میں فرق بھی ہے۔

الاسسلام: گردن نہادن برطاعت، یعنی ظاہری طور پرمطیع ومنقاد ہونا مسلمان کہلاتا ہے۔ ظاہری مطیع ومنقاد کی علامت و پہچان میہ ہے کہ وہ کسی کو تکلیف نہ پہنچادے اس بات کا اہتمام کرے کہ مجھ سے کسی کو تکلیف نہ پہو نچے۔

**الایمان**: باطنی طور پرمطیع ومنقاد ہونا جس کا اثر ہیہ ہے کہ لوگ اس ہے اپنے مالوں اور جانوں کے بارے میں مطمئن ہوں۔

ایمان اوراسلام علیحد ، علیحد ، دوختیقیق ہیں جن کو بیان کیاہے بنویہاں تکرار کہاں ہوا اور صرف ایک کے ذکر کرنے ہے دوسری کا اظہار نہ ہوتا۔

## دليل إنِّي اور دليل لِمِّي

سوال: فرمایا که علت معلول سے پہچانی جاتی ہے؟ یامعلول علت سے پہچانا

جواب: علت معلول يجانا جاتا إوربعض دفعه معلول علت يجاني جاتی ہے۔

فرمایا مگر کب بعنی علت ہے معلول اور معلول سے علت کب پیچانی جاتی ہے ، یہ بیس کہ ہر جگہ دونو ل طرح شناخت ہوتی ہے۔

آ ہے ہی فرمائیں۔

فرمایادلیل انبی اور دلیل لمی نہیں بڑھی۔

اگرعلت ہے معلول کا پیۃ چلتا ہوتو دلیل انبی ہے جیسے: انبی محموم لانبی متعفن الاخلاط وكل متعفن الاخلاط محموم فاني محموم.

یہاں محموم معلول ہے متعفن الاخلاط ہے پہچانا گیا ہے اور متعفن اخلاط علت ہے بیہ دلیل انبی ہوئی۔

اورا كرمعلول عات بيجاني جائة وليل لمي بجياني متعفن الاخلاط وكل متعفن الاخلاط محموم فاني محموم.

یہاں متعفن اخلاط جوعلت ہے اس کومعلول یعنی محموم ہونے سے پیچانا گیا ہے اس کو دلیل لمی کتے ہیں۔ قاعدہ: علت اگر واضح ہوتو علت ہے معلول کو پہچانا جاتا ہے۔ اور اگر علت مخفی ہوتو معلول کو پہچانا جاتا ہے۔ اور اگر علت معلول کے معلول سے علت کو پہچانا جاتا ہے۔ جیسے ذات باری تعالی مخفی ہے اس کو اس کے معلول ہے ، ہر ذرہ معلول ہے ، ہر ذرہ اس کے عرفان بروال ہے۔

ای طرح ایمان ایک مخفی حقیقت ہے جونظر نہیں آتی اس کوبھی اس کے معلول یعنی اثر ہے پیچانا جائے گا۔

اوروہ یہ ہے (اٹرائیان) کہاوگ اس سے اپنی جانوں اور مالوں پر مطمئن ہوں ،تو اس حدیث میں ایمان کے اثر کوذکر کیا گیا ہے۔

اورالمسلم من سلم الغ: مين اس كا تقاضاند كورب\_

خود فرمایا که جو بات یو چینے کی نہیں تھی وہ تو پوچھی اور جو پوچینے کی تھی وہ نہیں پوچھی ، جہاں شبہ ہونا میا ہے تھاوہاں قو شبہ بھی نہیں ہوا۔

عرض کیا کہ حضر ت فرمادیں۔

مشب : فرمایا یہاں شبہ بیہوتا ہے کہ ایمان کی علامت بتلائی ہے کہ لوگ اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے بارے میں جس ہے مطمئن ہوں توسمجھ لو کہ وہ مومن ہے۔

مثلاً کہ ایک شخ بزرگ بڑا سچا مومن جب سفر کرتا ہے تو دوسر سے سفر کرنے والے انجان آ دی کبھی بھی اس پراطمینان نہیں کرتے اور وہ کسی اجنبی سے پچھرو پئے مانگے کہ میں گھر جا کرلوٹا دول گاوہ اس سے مطمئن نہ ہونے کی وجہ سے اس کورو پئے نہیں دیتا تو کیا اس میں ایمان نہیں ہے کیونکہ یہاں علامات ایمان یعنی اطمینان ناس نہیں بایا گیا۔

ج واب: غورکرویهال ای کی ضرورت ہی نہیں که عقل دوڑاؤ، کیونکہ عدیث کے شبہ کا جواب خود عدیث میں ہی موجود ہوتا ہے، چنانچہ یہال بھی اس کاجواب موجود ہے۔

فرمایا کہ النان میں الف الم عہد خارجی کا ہے النان سے مخصوص صاحب معاملہ مراد ہیں، جواوگ اس سے معاملہ کرتے ہیں اور اس کے وہ متعلقین جو اس کے حالات وعادات سے واقف ہیں وہ مراد ہیں ہمجھ گئے؟ جی ہاں۔

سےوال: بعض کا فرایسے ہوتے ہیں کہاس کے متعلقین اور صاحب معاملہ ان پراطمینان کرتے ہیں حالانکہ وہ کا فرہ ہتو کیاوہ بھی اطمینان کی وجہ ہے مومن ہے؟

جواب: اس پراطمینان صرف باعتبار معامله کرتے ہیں اپنی نفوس اور اپناموال پر بالکل اطمینان نہیں ہوتا۔

دوسرا جواب: اوراگرمان بھی لیاجائے کہ پورااطمینان کرتے ہیں تب بھی اس کا مومن ہونالازم نہیں آتا۔ کیونکہ بیقو صرف شعبہ ہے ایمان کا نہ کہ کل ایمان۔

اگرکوئی شخص درخت کی ایک شاخ اپنے گھر میں گاڑ لیقواس کودرخت نہیں کہتے۔

النہ بہتے بیہ بندھ ما: ان دونوں میں عام خاص مطلق کی نسبت ہے۔

کہ جہاں ایمان ہوگا، وہاں اطمینان علی اموال ودماء ہوگا۔ لیکن بیضروری نہیں کہ جہاں اطمینان علی اموال ودماء ہوگا۔ لیکن بیضروری نہیں کہ جہاں اطمینان علی اموال ودماء ہوگا۔ لیکن میضروری نہیں کہ جہاں اطمینان علی اموال ودماء پایا جائے وہاں ایمان بھی پایا جائے بیدلازم نہیں۔

ہاں جہاں ایمان ہوگا وہاں اطمینان ضرور ہوگا۔

اورآ ن كل تو عام خاص مطلق كياعام خاص من وجه بوگيا - كه مومنول كے بعض افراد السي بين جهال اطمینان على الاموال و الدماء نہيں پایاجا تا ہے ۔
اس طرح غير قومول ميں بھى اطمينان على الاموال والدماء پاياجا تا ہے ۔ توبيہ عام خاص من وجه ہوگيا۔

یہاں مومن کی منطقی تعریف وحد بیان نہیں کی جس میں ایک جنس ہوتی ہے، اور ایک فصل، بلکہ یہاں مؤمن کاوہ وصف ذکر کرنا مقصود ہے جو لائق تعریف ہو، جیسے طالب علم تو ہمارے یہاں سب ہیں مگروہ سب الأق ذكر نہیں ہیں، تو اسی طرح مؤمن وہ ہے جو ہزاروں تغایر کے باوجود (جب گداس کا مزاج اور اس کا مزاج اور اس کا مزاج اور اس کا مزاج اور کے باوجود (جب گداس کی طرف ہے انسان کو اطمینان ہوتو وہ مؤمن لائق ذکر ہے، ورخہ لائق ذکر ہے، ورخہ لائق ذکر ہے، ورخہ لائق ذکر ہے، انسان مومن کامل نہیں بنجاتا، جبکہ وہ ذراسی بات پر لائق ذکر نہیں ہے، صرف لمبی واڑھی ہے انسان مومن کامل نہیں بنجاتا، جبکہ وہ ذراسی بات پر گرائی یا اور شعلہ دار بن جائے۔ تو یہ صفت بیدا کیجئے۔

اور گویا کہ مؤمن اور مسلم دونول کے مادہ اشتقاق کی جانب اشارہ کردیا کہ مادہ اشتقاق کے حطابق عمل ہونا ہا ہے۔ (مرقاۃ: ١/٩٢)

حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم الجمعین کا بیصال تھا کہ جب اوگ کہیں جاتے تو امانتیں ان کے پاس رکھ کر جاتے اپنی بیٹی اور بیویوں کو صحابہ کے گھر چھوڑ کر جاتے ۔ کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ بیتو کسی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں و یکھتے ، اپنے اعمال اپنے اخلاق اپنے کر دار کوا یک زمانہ تک درست سیجنے ، پھر لوگ آپ پر اطمینان کریں گے۔

## صحبت شيخ كى ضرورت

اور بدچیز صحبت شخ کے بغیر حاصل نہیں ہوتی اس لئے اس سے صحبت شخ کی ضرورت بھی معلوم ہوگئی، جس طرح حضرات صحابہ کرام رضوان اللّه علیهم اجمعین میں بیہ صفت حضرت نبی اکرم صلی اللّہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ کی وجہ سے حاصل ہوئی ۔

مجاهد: وہ ہے جو جہا دکرے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کوشش کرے۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتو اس میں سعی کرے صرف نماز ریاھ لینا کافی نہیں۔

بلکہ مجاہد کا قابل ذکر ہیہ وصف ہے اس کو ہاری تعالیٰ کا جو بھی تھم ہو وہ اس میں سعی اور جہاد کرے اگر سبق کاوفت ہوتو سبق پڑھے اور کسی اور شن کا تھم ہوتو اسی میں کوشش کرے۔

## جہادا کبر

قاضی مظہر سے علامہ طبی نے قتل کیا ہے کہ مجاہد صرف وہ ہی نہیں ہے جو کفار سے قبال کرے ، بلکہ مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جنگ کرے اور اس کو طاعت خداوندی پر مجبور کرے ، اس لئے کہ نفسِ انسانی اس انسان سے کفار کے مقابلہ زیادہ دشمنی رکھتا ہے کیونکہ ایک تو وہ کفار دورہ و تے ہیں دوسر سے یہ کہان سے جنگ اور قبال کی نوبت بھی بھی آتی ہے اور نفس ہمیشہ ساتھ رہتا ہے اور خیر وطاعت سے روکنے کی کوشش کرتا رہتا ہے ۔ لہذا اس دشمن سے قبال جو ہمیشہ ساتھ ہے اس دشمن کے مقابلہ زیادہ اہم ہوگا جو دور ہے ۔ ( طبی : ۲ کے ا)

علامہ طبی کی رائے رہے کہ ''الممجاھد''کالام جنسی ہے یعنی مجاہد تیقی جس کو مجاہد کہنا مناسب ہے وہ ہے جونفس سے جہاد کر ہے۔ملاعلی قاریؓ فرماتے ہیں کیونکہ ریہ جہادا کبر ہے اور جہاداصغرکے لئے منشاواصل ہے۔(مرقاۃ:۱/۹۲، طبی:۱/۱۲)

و المهاجر هن هجر الخطايا و الذنوب: مهاجرتوال فخض كو كما جاتوال فخض كو كما جاتون كى خاطر وطن مالوف كوچهور دے، مگرمها جركامل وه انسان بے جوتمام كنا ہول اور فلطيول كوچهور دے۔

ای الصغائر والکبائر لیعنی مہاجروہ ہے جو ضغیرہ اور کبیرہ گنا ہوں کور ک کردے، یہاں خطایا سے مراد صغائر اور ذنوب سے مراد کبائر ہیں، اور بعض علاء کی رائے رہے کہ ذنوب خطینہ کے مقابلہ میں اعم ہے۔ (مرقاۃ: ۱/۹۳)

#### ہجرت کی حکمت

قاضی ناصرالدینٌ فرماتے ہیں کہ ججرت کی حکمت پیہ ہے کہ مؤمن بغیر کسی مانع اور

رکاوٹ کے اطاعت پر قدرت حاصل کر سکے اور ان ہر ہے لوگوں کی صحبت سے چھٹکارا پائے، جو ہمیشہ اخلاق ذمیمہ اور افعال شنیعہ کے حصول میں کوشش کرتے رہتے ہیں، پس ہجرت حقیقت میں اس سے بچنے کا نام ہے، اور مہاجر حقیقی وہی ہے جو اس پر کار بند ہو۔ (طبعی: ۱/۱۷) باقی مزید تفصیل ان جملوں کی پہلے گذر چکی۔

## ﴿ امانت اورايفائعهد ﴾

﴿ ٣١﴾ وَعَنُ آنسٍ رَضِى الله تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَلَمًا خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَلَمًا خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا قَالَ لَا إِيْمَانَ لِمَنُ لَا اَمَانَةَ لَهُ وَلَادِيْنَ لِمَنُ لَا عَهُدَ لَهُ \_ (رواه البيهقي في شعب الايمان)

حواله: بيهي شعب الايمان، ص ۱۸/۸، باب في الايفاء بالعقود، حديث نمبر: ۲۳۵۸ م

حل لغات: امانة، امن، (س) امانة، المين مونا، ديانت دارمونا عهد، قبول كرده ذمه دارى، عهدوييان، عهد، عهداً وعده، (س) وعده پوراكرنا ـ

قو جمہ: حضرت انس رضی اللہ تعالی عندے روایت ہے که رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طورے خطبہ میں بیضر ورار شا دفر ماتے کہ '' جس شخص میں امانت نہیں ،اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ،اور جس میں عہد کی پاسداری نہیں اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں ۔

تشريع: قن تقليل كرواسط ب-

ما: تاکیر تقلیل کیلئے ہے اور مصدر رہے ہاس نے قبل ماضی کو مصدری معنی میں کردیا۔ (اور ممکن ہے کہ کافہ ہو لیجی) اور بیمانا فید کے معنی میں ہے کیونکہ غایت قلت کا حاصل عدم اور نفی ہے اور آ گے آنے والاحرف استثناء بھی اس کی تا سُدکرر ہاہے۔ (مرقاۃ)

فرماتے ہیں که حضرت نبی صلی الله علیه وسلم نے بہت کم تقریر فرمائی، یعنی ایسی تقریر بہت کم ہی ہوئی جس میں آپ سلی الله تعالی علیه وسلم نے بیدنه فرمایا ہو کہ: "لا ایسمان لمن لا امانة له.

> امانت ایسی چیز ہے کہ جس کواس کا خیال نہیں اس کا بیان نہیں ہے۔ **امانت کی شمی**یں

ایک امانت تو رہے کہ کوئی انسان میرے پاس آتا ہے تو مجھ پر حق ہے کہ میں ذرااس کے اگرام میں اٹھ جاؤں، نہیں اٹھتا تو گویا اس کے حق میں خیانت کی، گرچہ یہ معمولی درجہ کی خیانت ہے۔

دوسری امانت رہے کہ مال میں امانت کا معاملہ کر سے یعنی اگر کسی کی کوئی چیز بغیر ارادہ کے ہمارے گھر آگئی تو ہم پرضر وری ہے کہ اس چیز کو اس کے گھر پہنچا کر آئیں۔

ایسے ہی کوئی شخص کسی کے پاس اپنا پیسہ یا سامان بطور امانت رکھتا ہے، یہ بھی امانت ہے، اس کو جول کا تول والیس کرنا تقاضائے امانت ہے۔ اسی طرح ہر بندہ پر دوسرول کے جو حقوق واجب ہیں، وہ بھی امانت ہیں، مثلاً اولا د پر والدین کا حق والدین پر اولا د کا حق ، میال ہوئی پر ایک دوسر کا حق ، اسی طرح رشتہ دارول کے حقوق پر ٹوسیول کے حقوق ، یہ سب بھی امانت ہیں۔ ان حقوق کو اوا کرنا امانت ہے، اگر اوانہیں کیا تو خیانت ہوئی، اسی طرح ملازم کے لئے ملازمت کا وقت طے ہوا ہے، پورے وقت میں کام کرنا، امانت ہے، ورنہ خیانت ، اسی طرح مالک کے ذمہ لازم ہے کہ مزدوری وقت پر اواکرنا اور پوری اواکرنا تقاضائے امانت ہوئی اسی طرح مالک کے ذمہ لازم ہے کہ مزدوری وقت پر اواکرنا اور پوری اواکرنا تقاضائے امانت

الدفیق الفصیع ۱۰۰۰۰۰ ہے،اگراییانہیں کیاتو یہ بھی خیانت ہے۔

#### خانت كاومال

اور دیکھوجو خیانت کرتا ہے تو قیامت میں تین نئے پینے کے بدلے میں سات سو مقبول نمازیں ادا کرنی پڑیں گی۔

#### امانت سے کیام راد ہے

اب یہاں امانت سے کیام اد ہے اس میں مختلف اقوال ہیں، بعض کہتے ہیں کہاس ے طاعت مراد ہے،حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنه فرماتے ہیں کیاس ہےادا ۽ فرائض مراد ہیں، زید بن اسلم فرماتے ہیں کہاس ہے صلو ۃ وصوم اوراغتسال من الجنابت مراد ہے، اوربعض نے کیا کہاس ہے مرادعقل دیکر مکتّف بنانا ہے کہ ایمان وہدایت کا ایک تخم جوقلوب بنی آ دم میں بھیر دیا گیا،اس کی نگہداشت کرنے ہے ایمان کا بودا أگے اور بردھے، پھولے پھلے اور آ دمی کواس کے ثمر ہُ شیرین ہےلذت اندوز ہونے کاموقع ملے،اس کوحضرت حذیفہ رضی اللہ تعالى عنه كي حديث مين بيان كيا كيا اور "انا عوضنا الامانة على السموات والارض النع" میں بھی امانت مراد ہے۔اوربعض نے کہا کیامانت ہے عہد الست مراد ہے،جس کو "و اذ اخل ربك من بني آدم" الآيه مين بان كما كما ،ان دونول صورتول مين "لاایسمان" میں اصل ایمان کی نفی مراد ہوگی ،اگراس سے امانت مع الناس مراد ہوتو کمال ايمان کي نفي ہوگی۔(م قاق)

اورتمام حقوق الله اورحقوق العبادجهي امانت كے مفهوم میں داخل ہیں، پس جو شخص ان سب کو جتناجتنا دا کریگا،ای درجهاس کاایمان کامل ہوگا،اورجتنی جتنی کوتا ہی کریگاای درجهاس کے ایمان میں نقصان ہوگا۔ فقط و لال یدن لھن لاعلالہ: الشخص کادین ہی نہیں جس کوعہد نہیں جو شخص عہد کو پورانہ کرے اس کادین درست نہیں ہے۔

عہدے جائز وعدہ مراد ہے، یہ بیں کہ غلطاور نا جائز وعدہ کریے اس کو بھی پورا کرے، وعد ہے جائز وعدہ کریے واکرے، وعد میا ہے۔ وعد سے بیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہول یا مسلمانوں کے یاغیر مسلموں اور دوسری چیز وں کے۔

#### اشكال مع جواب

اشکال: اس روایت پراشکال بیہ کریم معتز لد کی مؤید ہے کیونکہ وہ اعمالِ صالحہ کو حقیقت ایمان میں داخل قرار دیتے ہیں۔

جسواب: اس کاجواب یہ ہے کواس روایت میں "لا" نفی کمال کے لئے ہے جیہا کہ "لاصلواۃ لجار المسجد الافی المسجد" اور "لاعیش الاعیش الاحیش الآخرۃ" میں ہے اوراس پر قرینہ حضرت ابو ذررضی اللہ تعالی عنہ کی ماقبل میں گذری ہوئی روایت ہے جس میں ہے وان زنبی وان سرق.

یا مطلب بیہ ہے کہ خیانت اور نقض عہد جس کی عادت ہوجائے اس کے کفر میں پہنچنے کا خدشہ قوی ہوجا تا ہے۔ (مرقاۃ: ۹۳/ ایخنۃ المرأۃ: ۱۳۰)

ق و ن المحال الماروب المحال المحال المن الرعهد على المحال الماس مراوب و المن المحال دين كي في مراد بول الراس عهد مع الله مراد بو وه دوسم كي بيل الكية وه به جوتمام ذريات آدم بروزازل مين ليا كيا تقاروه الله كي ربو بيت پر ، كما في قوله تعالى "واف احذ ربك" جيها كه "قلنا اهبطوا منها جميعا" الآية تو پهل متم كاعتبار منها المحديدة وي اوردومري منها كاعتبار منها وين مولى و مرقاة)

## ﴿الفصل الثالث ﴾

## ﴿ كلمهُ توحير نجات كاضامن ٢٠٠

﴿٣٢﴾ وَعَنُ عُبَادَةَ ابُنِ الصَّامِتِ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عنه قَالَ سَعِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله تَعَالَىٰ عنه قَالَ سَعِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله تَعَالَىٰ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ شَهِدَ اَنُ لَا اِللهَ إِلَّا اللهُ وَاَنَّ مُحَمَّداً رَسُولَ اللهِ، حَرَّمَ اللهُ عَلَيُهِ النَّارَ۔ (رواه مسلم)

حواله: مسلم شريف ص ۱/۳۳، باب الدليل على ان مات على التوحيد الخ، كتاب الايمان، حديث نمبر: ٢٩ ـ

قوجمہ: حضرت عبادة بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عندروایت کرتے ہیں کہ میں فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ جس نے ہے ول سے آسکی گواہی وی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگے حرام کردے گا۔

تشریح: قوله عن عباله الخ: حضرت عباده بن الصامت رضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ میں نے حضرت نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ جو شخص الله تعالی کے معبو دہونے کی واحد ہونے کی شہادت دے۔

ے اس باب میں ان روایات کا تذکرہ ہے جن کوصاحب مشکو قاضلیب تمریزی ٹے بڑھایا ہے جا ہے وہ پینجین کی روایت کر دہ ہوں یا ان کے علاوہ اصحاب سنن کی، نیز مرفوع ہوں یا موقوف ہوں یا مقطوع ہوں۔ (مرقاۃ مع زیادۃ:۱/۹۳)

### افلاطون کی تر دید

ایسے خدانہیں جیسا کہ افلاطون وغیرہ نے مانا کہ اس نے عقل اول کو پیدا کیا عقل اول نے عقل اول نے عقل کا کہاں نے عقل عاشر کو پیدا کیا۔ اور پھر اللہ میاں سو گئے اور اب پیتے نہیں کہ کہاں سور ہے ہیں ہتو ایساما ننانہیں۔

## معتزلهوخوارج كىتر ديد

اس حدیث ہے بھی ردہوتا ہے معتز لداور خوارج پر کدمدار جنت صرف ایمان نہیں، بلکدا عمال بیں ایمان ایک علیحدہ حقیقت ہے اورا عمال مستقل ایک حقیقت ہے۔ **یہو دو نصار کی کی تر دید** 

اس پرجہم حرام فرمانے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ بالکل جہم میں نہیں جائے گا۔ یہ تو اسوقت ہے جبکہ اس نے اس شہادت کا پوراحق اوا کیا ہوکہ اوا مرکو پور مطور پر بجالا یا اور نواہی سے بالکلیہ اجتناب کیا اور اگر ایسا نہیں کیا بلکہ اشیا میں کوتا ہی کی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جہم میں ہمیشہ رہنا حرام کر دیا گیا ، بدا عمالیوں کی سزایا کر جہم سے چھٹکا راضر ور ہوگایا مراحم خسروانہ کے طور پر کسی کو بلاسز امعاف کر دیا جائے۔

# ﴿توحيد كاعتقاد برمرنے والاجنتى ہے﴾

وَعَنُ عُنُهَانَ بُنِ عَفَّانَ رَضِىَ الله تَعَالَىٰ عَنُه قَالَ قَالَ وَاللهِ وَعَلَىٰ عَنُه قَالَ قَالَ رَضِى الله تَعَالَىٰ عَنُه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ مَاتَ وَهُوَ يَعُلَمُ أَنَّهُ لَاإِلهَ إِلَّا اللهُ وَحَلَ النَّهِ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ مَاتَ وَهُوَ يَعُلَمُ أَنَّهُ لَاإِلهَ إِلَّا اللهُ وَحَلَ النَّهِ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ مَاتَ وَهُوَ يَعُلَمُ أَنَّهُ لَاإِلهَ إِلَّا اللهُ وَحَلَ النَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ

حواله: مسلم شريف ص ۱/۱، باب الدليل على ان من مات على التوحيد الخ، كتاب الإيمان، حديث نبر٢٦ ـ

ترجمہ: حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عندے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:''جس شخص نے اس اعتقاد پر وفات پائی کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں ہے ہتو وہ جنت میں جائے گا''۔

قال: ان تمام عبارتوں

معنان بن عنان بن ابی العاص ، الرقی الاموی ، امیر المونین ، آپ کی کنیت ابوعبد نشد اور ابومر ہے۔ شروع زباندیں
عنان بن عنان بن عنان بن ابی العاص ، الرقی الاموی ، امیر المونین ، آپ کی کنیت ابوعبد نشد اور ابومر ہے۔ شروع زباندیں
عنام ہے اور ارقم میں نیج سے ، دو ہجر تیں فر بائی ہیں ، ہجرت عبشہ اور مدیند دونوں کی جانب آپ نے ہجرت فر بائی ہے۔
جنگ بدر میں حضرت رقید رضی اللہ تعالی عنها کی بیاری کی وجہے شریک ندہو سکے سے ، گر حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سہم مرحمت فر بالی تھا اور ای طرح بیعت رضوان میں بھی شریک ندہو سکے تھے ، کیونک آپ کو مکہ کرمہ حضور قد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھیجا تھا جب آنے میں تا خیر ہوئی تو دو بیعت لگئی ، آپ کوذ والنور ین کباجا تا جنہ کوئکہ حضرت رقید اور ام کاش مرضی اللہ تعالی عنها جودونوں حضور قد س سکی اللہ علیہ وسلم کی صاحبز ادیاں ہیں ،
کے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں تھیں۔

واقعہ فیل کے چیسال بعد پیدائش، اور کا ریا ۱۸رؤی المجب۵۳ رھیں شہید کئے گئے۔ اور ۲۲ رچیس اول تحرم کوخلیفہ بنائے گئے تھے، اور ابن اسحاق کی رائے یہ ہے خلیفہ بننے کے گیارہ سال، گیارہ مبدینہ باکس دن بعد آپ کی شہادت ہوئی، اور جنت اُبھیع میں مدفون ہوئے۔ (اصاب:۲/۴۶۲، اکمال:۲۰۴) الد فیق الفصدح ۲۰۰۰۰۰ کاتقریباً ایک ہی مضمون ہے،عبارتیں مختلف ہیں۔

يعلم يهال استيقان كمعنى مين باور"لا اله الا الله" عمام ايمانيات مراد ہیں،اورمطلب یہ ہے کیوہ تمام ایمانیات کا یقین کرتا ہو،اورتشلیم کرتا ہو۔

## ﴿مشركجبنمي ہے﴾

﴿٣٨﴾ وَعَنُ جَابِرُ رَضِيَ الله تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثِنَتَانَ مُوحِبَتَانَ قَالَ رَجُلَّ يَارَسُولَ اللهِ! مَاالُمُ وجبَتَان؟ قَالَ مَنُ مَاتَ يُشُرِكُ بِاللَّهِ شَيْءًا ذَخَلَ النَّارَ وَمَنُ مَاتَ لَايُشُركُ بِاللَّهِ شَيئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ \_ (رواه مسلم)

حواله: مسلم شريف ١٦٠/١٠، باب من مات لايشوك بالله شيئا الخ، كتاب الإيمان، حديث فمير :94\_

قو جمه: حضرت جابر رضى الله عنه بروايت بي كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمایا: دوبا تیں واجب کرنے والی ہں، ایک شخص نے عرض کیا اے اللہ کے نبی وہ دو واجب كرنے والى كياچيزيں ہيں؟ آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فر مایا: كه 'جو مخص اس حال میں مرا کہوہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کئی چیز کوشر کے گلبرا تا ہے تو وہ جہنم میں جائےگا ، اور جو مخص اس حال میں مرا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشر یک نہیں کرتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔

ل جابر بن عبدالله وضي الله عنهما: كنت الوعبداللت مدينطيد كرين والع إلى براور اس کے علاوہ اٹھار وغز وات میں حضور اقد س کی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے ، اخیر عمر میں بینائی جاتی رعی تھی ہے ہے میں مدیند منورہ میں ۹۴ رسال کی عمر میں وفات بائی ، اور ایک قول سے ہے کہ بیرب سے آخری صحابی ېل جن کې پدېنه طبيه پيرې و فات ېوځي ، ( اکبال: ۵۸۹ )

#### تشريع: ثنتان كابمزه كراديا يعني اثنتان تفا\_

حضرت جاہر رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوچیزیں واجب کرنے والی ہیں، اور بیفر ماکر خاموش ہوگئے، (طلب پیدا کرنے کے لئے) چونکہ طلب کے بعد جو چیز عاصل ہوتی ہے وہ اچھی طرح ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، ایک شخص نے یو چھا کہ یارسول اللہ! (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) واجب کرنے والی کیاچیزیں ہیں، اور وہ کس چیز کوواجب کرتی ہیں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جواس حال میں مرجائے کہ شرک کرتا ہوتو جہنم اس پر واجب ہوجاتی ہے اور جواس حال میں مرجائے کہ وہ شرک نہ کرتا ہوتو جہنم اس پر واجب ہوجاتی ہے اور جواس حال میں مرجائے کہ وہ شرک نہ کرتا ہوتو اجب ہوجاتی ہے۔

یعنی جہنم کاوجوب شرک ہے ہوتا ہے ،اورعدم شرک جنت کوواجب کر دیتا ہے۔

## ﴿موحدین کے لئے جنت کی خوش خبری ﴾

و ه ه ه ه ه ه ه و عَنُ آبِى هُرَيْرَة رَضِى الله تَعَالَىٰ عَنهُ قَالَ: كُنّا قُعُوداً رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعُنَا آبُوبَكُم وَعُمَرُ فِى نَفَرٍ قَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ بَيْنِ اَظُهُرِنَا قَأَبُطاً عَلَيْنَا وَحَشِينَا اَنُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ بَيْنِ اَظُهُرِنَا قَأْبُطاً عَلَيْنَا وَحَشِينَا اَنُ يَعْمَدُ اللهِ صَلَّى الله تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى اَتَيْتُ حَائِطاً لِلاَنْصَارِ لِبَنِى النَّجَارِ فَلُرُتُ بِهِ صَلَّى الله تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى اتَيْتُ حَائِطاً لِلاَنْصَارِ لِبَنِى النَّجَارِ فَلُرتُ بِهِ صَلَّى الله تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى اَيْتُ مَن عَلِيهِ عَلَيْهِ مَا لِهُ مَا اللهِ مَا يَعْمُ وَسُلَم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى الله تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا اللهُ مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الله مَا الله مُهُ المَا الله عَلَى الله مَا الله مَا الله عَلَى الله عَلَى الله مَا الله عَلَى الله الله عَلَى اله عَلْمُ المَا عَلَى الله عَلْمَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى

اَظُهُ رِنَا فَغُمُتَ فَابُطَأَتَ عَلَيْنَا فَحَشِينَا اَلُ تُقْتَطَعَ دُونَنَا فَفَزِعْنَا فَكُنُتُ اَوَّلَ مَنُ فَن عَ فَاتَيُتُ هَذَا الْحَائِطَ فَاحْتَفَزُتُ كَمَا يَحْتَفِزُ الثَّعُلَبُ وَهِوُّ لَاءِ النَّاسُ وَرَائِي فَـفَالَ يَا اَبَاهُرَيْرَةَ وَاعُطَانِي نَعُلَيْهِ فَقَالَ اِذْهَبُ بِنَعُلَيٌّ هَاتَيُن، فَمَنُ لَقِيَكَ مِنُ وَرَاءِ هَذَا الْحَائِطِ يَشُهَدُ أَنُ لَا إِلَّهَ إِلَّا الله مُسْتَيُقِنا بِهَا قَلْبُهُ فَبَشِّرُهُ بِالْحَنَّةِ فَكَانَ أَوُّلُ مَنُ لَقِينتُ عُمَرَ فَقَالَ مَا هَاتَانِ النَّعُلَانِ يَاآبَاهُرَيْرَةَ فَقُلْتُ هَاتَانِ نَعُلارَسُولِ اللّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَنِي بِهِمَا مَنُ لَقِينتُ يَشُهَدُ اَنُ لَاإِلَهُ إِلَّا اللهُ مُسْتَيَقِناً بِهَا فَلْهُهُ بَشِّرُتُهُ بِالْحَنَّةِ فَضَرَبَ عُمَرُ بَيْنَ تَدُيَةً فَخَرَرُتُ لِاسْتِي فَقَالَ إِرْجعُ يَاابَاهُرَيْرَةَ فَرَجَعُتُ إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجْهَشْتُ بِالْبُكَاءِ وَرَكَبَنِي عُمَرُ وَإِذَا هُوَ عَلَى آثَرِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَكَ يَ الْبَاهُ رَيْرَةَ قُلُتُ لَقِيْتُ عُمَرَ فَأَخْبَرُتُهُ بِالَّذِي بَعَثْتَنِي بِهِ فَضَرَبَ بَيْنَ تُدُيِّي ضَرْبَةً خَرَرُتُ لِاسْتِي فَفَالَ إِرْجِعُ فَفَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاعُمَرُ مَاحَمَلَكَ عَلَى مَافَعَلُتَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ بابي أنْتَ وَأُمِّي أَبَعَثُتَ أَبَاهُرَيْرَةً بنَعُلَيُكَ مَنُ لَقِيَ يَشُهَدُ أَنُ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ مُسْتَيُقِنَّا بِهَا قَلْبُهُ بَشَّرَهُ بِالْحَنَّةِ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَلاَ تَفُعَلُ فَإِنِّي أَخُسَىٰ أَنْ يُتَّكِلَ النَّاسُ عَلَيُهِ فَخَلِّهِمُ يَعُمَلُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَلِّهِم. (رواه مسلم)

حواله: مسلم شريف ص ۱/۳۸، باب الدليل على من مات على التوحيد الخ، كتاب الإيمان، حديث نبر: الله.

حل لغات: النفيو، آ دميول كى تين كيكروس تك كى جماعت، خانفاد، ابطأ على احدٍ، وريح آنا، افعال عدخشينا، خشى (س) خشية، وريح رمنا، فزع (س) فزع ورنا، گجرانا، ابتغى (واحد متكلم فعل مضارع) بإ بنا، تا إش كرنا،

الحائط، دیوار،باغ، ن حیطان، و حوالط، الربیع چیونی نبر، نالی، ن اربعاء و رباع، بشر کنوال، ن آبار و بشار ، الجدول آب باشی کی چیونی نبر فاحتفزت مصدر احتفاز سمت کر بیشمنا، کود نے کے لئے تیارہ ونا، تقتطع کوتی، وضع کردگی، مراد حضوراقد سلی اللہ تعالی علیه وسلم کوفقصان پنچنا، الفَعُلَب، اوم کی، بعث بعث بشی بعث (ف) کوئی چیز بھیجنا، ثدئی پیتان تثنیہ ہے ن اثدو ثُدی خورت، خو (ضن) الشی گرنا، ساجداً بجدہ بیس گرنا، قرآن بیس ہے۔ وخووله سجداً، اَجُهَشُتُ، اجهش للبکاء، وبالبکاء رونے کا ارادہ کرنا، جهش الصبی الی امه (س) جهشنا مال کے پاس ڈرکر جانا، حمل (ض) علی شیء ابحارنا وائی ہونا، سبب بننا، فخله م، خل خلا الابل ونٹ کو بانکا، مرادیہاں تنہا چیوڑ دینا ہے۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کتے ہیں کہ ہم چنر صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ م الجمعین رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اردگر دبیٹے ہوئے تھے اور ہمارے ساتھ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے کہ اپیا تک آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے الحصاور کہیں تشریف لے گئے ، جب آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تشریف الانے میں تاخیر ہوئی تو ہمیں تشویش ہوئی کہ ہماری عدم موجودگی میں کہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکایف نہ ہمیں تشویش ہوئی کہ ہماری عدم موجودگی میں کہیں آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہمین تسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تاش میں نکل کھڑ اہوا یہاں گھرا نیوالا میں تھا ، اس وجہ سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاش میں دروازے کی تاش میں اس باغ کے میاروں طرف گھوما ، لیکن مجھے دروازہ نظر نہیں آبیا ، میں دروازے کی تاش میں داخل ہوا ، پڑی جو با ہرکے کئویں سے باغ کے اندر جارہی تھی ، لہذا میں سمٹ سکڑ کراس نالی میں داخل ہوا ، پڑی جو با ہرکے کئویں سے باغ کے اندر جارہی تھی ، لہذا میں سمٹ سکڑ کراس نالی میں داخل ہوا ، اوراس کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوگیا ، آنخضرت صلی واداس کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوگیا ، آنخضرت صلی واداس کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوگیا ، آنخضرت صلی

الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا ابو ہريرہ تم؟ ميں نے كہاجي ہاں يا رسول الله! (صلى الله تعالى عليه وسلم ) آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فر مایا کیابات ہے؟ میں نے کہاا ہے اللہ کے رسول! (صلی الله تعالی علیه وسلم) آب جارے درمیان موجود تھے، پھر آپ صلی الله تعالی علیه وسلم اٹھ کھڑے ہوئے، جب آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہمارے پاس تشریف لانے میں بہت تا خیر ہوئی تو ہم گھبرا گئے کہ کہیں جاری عدم موجودگی میں آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تكليف نديني جائے اورسب سے يہلے يہ تشويش مجھے الاق ہوئی، چنانچہ میں آپ سلى الله تعالى عليه وسلم كي تلاش ميں اس باغ تك آگيا ، پھر ميں اومڑي كي طرح سمٺ كراس باغ ميں داخل ہوگیا، اور بقیہ لوگ میرے پیھیے آ رہے ہیں، چنانچہ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہربرۃ!اور مجھےاپنی دونوں جو تیاں مبارک عنایت فرما کیں،اورارشاد فرمایا: کے میری پیہ دونول جوتیاں لے کر جاؤ اوراس دیوار کے پیچھے جوشخص بھی تم ہے اس حال میں ملے کہ وہ صدق دل ہے کلمہ "لاالہہ الا اللہ" کی گواہی دے رہاہواں کو جنت کی خوش خبری سنادو، حضرت ابو ہربرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری سب سے پہلے حضر ت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ملا قات ہوگئی ،انہوں نے فر مایا: کدابو ہربر ہ یہ جو تبال کیسی ہیں؟ میں نے کہا کہ یہ حضور صلی الله عليه وسلم كي جوتياں ہيں،آپ سلى الله تعالى عليه وسلم نے بيہ جوتياں ديكر مجھے بھيجا ہے كہ جو شخص صدق دل اور پخته اعتقا د کیباتھ یہ گواہی دیتا ہوا ملے کیاللہ تعالیٰ کےسوا کوئی معبو ذہیں · ہے ہتو میں اس کو جنت کی بیثارت دیدول عمر رضی اللہ تعالیٰ عند نے میرے سینے پر اتنے زور ے ہاتھ مارا کہ میں سرین کے بل نیچ گر گیا اور پھرانہوں نے کہا کہ ابو ہریرہ واپس چلے جاؤ، چنانچہ میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے باس واپس آگیا اور پھوٹ پھوٹ کررونے نگااور میر ہے اوپر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف طاری تھا کہ ابیا نگ کیا دیجتا ہوں کہ وہ بھی میرے چھے چھے آگئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا ابو ہریرہ کیا ہو گیا؟ میں نے کہا کہ اے

كتأب الايمان

الله كرسول سب سے پہلے ميرى ملا قات عمرٌ سے ہوئى، يس نے ان كوآ پكاوہ پيغام جوآ پ نے محصے دیا تھا سنادیا، تو انہوں نے مير سے سينے پر اتنی زور سے مارا كه ميں سرين كے بل گر پڑا، اور كہا كہ واليس ہوجاؤ، رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: عمر تم نے ايسا كيول كيا؟ عمر نے كہا كه آپ پرمير سے مال باپ قربان، كيا آپ واقعی ابو ہرير هگوا پنی جو تيال ديكر بھيجا تھا كہ جو خص صدق دل ہے "لاالسه الا الله" كہتا ہوا ملے اس كو جنت كی خوشخری ديدو، آپ صلی الله عليه وسلم نے فرمایا بال ، عمرٌ نے عرض كيا سے الله كرسول! ايسانه كيجئ مجھے دور ہے كه لوگ كہيں اسى بثارت پر بھروسرنه كر بيٹھيں، آپ ان كوئل ميں لگار ہے د بيجئ ، رسول الله صلی الله عليه وسلم نے فرمایا ٹھی ہے۔ عمل میں لگار ہے د بیجئ ، رسول الله صلی الله عليه وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے عمل میں لگار ہے دو۔

تشريع: حول: يهال عند كمعني مين بـ

قعو ن: يهال مصدر نہيں ہے بلکہ قاعد کی جمع ہے جس طرح سجو د ساجد کی جمع ہے۔اس لئے توقعو د کا گئا کی خبر بناضیح ہو گیا ہے۔

اور ہمارے پاس ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بھی موجود تھے، معلوم ہوا کہ بید دونوں حضر ات خصوصی انٹیازر کھتے تھے، جب ہی تو ان کوئلیجد ہ ذکر گیا ہے۔ حالانکہ کُنا میں سب داخل تھے۔ یعنی بیخواص حضر ات تھے اور حاضرین کے بدل جانے ہے مجلس کا رنگ بدل جاتا ہے۔ نفر: ایک جماعت ، مختلف افراد کے

ا فسی نسفسر: ففرجمعنی جماعت ہے اور مطلب میہ کہ حضر ات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جماعت کے ساتھ حضور اقد م صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فریا تھے۔ (مرقاق)

معنا ابو بکر و عدم : مع جمعنی ساتھ ہوریین کفتہ کے ساتھ استعال موا ہو کہ می کون مین کے ساتھ بھی استعال کرتے ہیں گیاں گراں کے بعد الف الام ایمز ہوسل مواقع شق کی استعال کرتے ہیں گیاں گراں کے بعد الف الام ایمز ہوسل مواقع شق کی استعال موتا ہے۔ (ابل مع سنوی:۱۴۳) امام نو وی رحمۃ الله علای نر ماتے ہیں کہ یہاں پر حضر اللہ شخصی ابو بکر وہر رضی اللہ تعالی عنها کا تذکر و فصاحت کا ام کے مجبل کے جبائے کہ جب ایک جماعت کو شار کرنا چاہتے ہیں تو سب کیام لینے کے بجائے اسکے چند اشر اف کا تذکرہ کرد ہے ہیں۔ (نو وی:۱۲۸)، رقم:۵۲)

هن بین اظهر نا: ہمارے درمیان ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کرتشریف لے گئے بغیر کچھ کہے ہوئے۔ (اصل معنی من بیسننا بیں اور اظهر کوتا کید کے لئے زائد کیا گیا ہے۔ مرقا ۃ)

## صدر مجلس كابلا يجه كي المركرجانا

فائدہ اول: معلوم ہوا کہ صدر مجلس مجلس کابڑا آ دمی بھی کسی ضرورت اور کسی مصلحت کی وجہ سے بغیر کچھ کے بھی اٹھ کر چلا جائے تق ، یہ بھی سنت کے خلاف نہیں ہے۔
اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بیٹھے رہے۔
طالبین کوصد رمجلس کا انتظار کرنا

فائدہ دوم: اس معلوم ہوا کہ صدر مجلس جب اٹھ کر چلے جائیں اوّ ان کے انتظار میں بیٹھار ہنا ہا ہے ،الیے ہی اپنا استادیا اپنا شیخ کسی ضرورت کی بناپر بتائے بغیر چلا جائے تو طلباء اور سالکین وطالبین کوانتظار میں بیٹھ رہنا ہا ہے ۔حضرت نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے تشریف آوری میں دیر فرمائی ، بہت دیر ہوگئی۔

### محبت میں بے چینی

منائدہ سوم: ایسے موقع پر جس انسان کو محبت ہوتی ہوہ قاضۂ طبیعت کے تحت
گھراجاتا ہے اس لئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو تشویش ہوئی ، چونکہ اس وقت حضورافد س سلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہر وقت گھات میں رہتے تھے۔ خیال ہوا کہ کہیں دشمن تکلیف نہ پہنچادیں ، آپ کو ہم سے جدایعن شہید نہ کر دیں لئے گھرا گئے اور جب گھراہٹ ہوتی ہے وانسان بے چین ہوجاتا ہے آپ کی تااش میں نکل گئے۔

یعن ہم آپ کے ہاں نہوں ، آپ سے دور ہوں ، دشمن آپ کو قید وغیر ہ .... (باقی حاشیہ انگلے صفحہ پر)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے گھبرانے والا میں ہول یعنی سب سے زیادہ محبت مجھ کو ہے آنخصور صلی اللہ علیہ وسلم سے ۔اس لئے مجھ کو سب سے زیادہ گھبرا ہٹ ہوئی ۔

چونکہ ان میں سے ہرانسان یہی سمجھ رہاتھا کہ میں اول گھبرانیوالا ہوں ، یعنی سب سے زیادہ محبت آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے مجھ ہی کوئے۔

حضرت عمر رضی الله تعالی عنه اور حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنه آپ صلی الله علیه وسلم ے بہت زیادہ محبت فر ماتے تھے۔

اورحضورصلی الله علیه وسلم کوسب صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین یمی خیال فرماتے تھے کہ آپ سلی الله علیه وسلم سب سے زیادہ محبت مجھ سے فرماتے ہیں۔

## واقعه حضرت عمروبن العاص رضى اللدتعالى عنه

حضرت عمر و بن العاص رضی الله عند مصر کوفتح کرکے آئے اور پوچھا کہ حضور صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم! آپ کے نز دیک زیادہ محبوب کون ہے ان کا خیال تھا کہ سب سے زائد محبوب کون ہے ان کا خیال تھا کہ سب سے زائد محبوب کو مطریقہ ہے تکایف پڑنچادیں، اور حشیبة کے معنی نوف مع تعظیم کے آئے ہیں، (نووی: ۱/۲۸)، دمر تاق)

علامہ ابن شرح مسلم میں اور ای طرح علامہ سنوی ان کی انباع میں بیفر ماتے ہیں کہ اگر آیت "واللہ بعصمک من المنامس" کے ازل ہونے سے پہلے بیوافعہ پیش آیا ہے تب نوواضح ہے لیکن اگر آیت کن ول کے بعد بیوافعہ پیش آیا ہے تو بیفر طومجت کی ولیل ہے، محب اپنے محبوب کی جدائی سے پریثان ہوتا جی ہے۔ (ابی مع سنوی:۱/۲۰))

علامہ طبی گی رائے ہے ہے کہ اس مقام پر محشید اور فسوعت وونوں متر اوف ہیں استمر ارکے ارادہ کے پیش نظر متر اوفین کا عطف کیا گیا ہے اور ملاملی قاری کر ماتے ہیں کہ جب تاسیس تاکیدے اولی ہے تو بہتر ہے ہے کہ خشیت مے مراد خوف باطمن اور فزع سے مرادا خطر اب خاہر لیا جائے۔ (مرقاق: ۱/۹۴) میں ہی ہوں گا گرآپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر مایا کہ ابو بکر پھر دوسر ہے جواب میں عمر پھر تیسر سے میں عثمان پھر سوال بند کر دیا اب تو چو تھے نمبر پر خود کو خیال کرتا رہوں گا۔ورنہ معلوم نہیں کہال نمبر آئے۔

## گھبراہٹ زیادتی محبت کی علامت نہیں

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ گھبرا گئے اور گھبرا جانا بھی زیادہ محبت کی علامت نہیں ہے کیونکہ بھی گھبرا ہٹ دل کی کمزوری کی وجہ ہے بھی ہوجاتی ہے۔ جیسے جس وقت حضور اقدیں سلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگئی تو حضرت عمر گھبرا گئے اور آپ نے تلوار نکال لی کہ اگر کسی نے کہدیا انتقال فرما گئے اس کی گردن ماردونگا۔

گرابو بکرصدیق رضی الله عند نے آپ کی بیا درا ٹھا کر دیکھا اور کہا کہ آپ سلی الله تعالیٰ علیہ وسلی الله تعالیٰ عند نے بوسر دیا اور عالیٰ علیہ وسلم پرایک ہی مرتبہ موت آنیوالی تھی آگئی، ابو بکر رضی الله تعالیٰ عند نے بوسر دیا اور جا کرتقر بر شروع فرما دی "و ما محمد الا رسول الخ"

## حضرت ابو بكررضي الله تعالى عنه كي بها دري

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کوآپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے سب ہے زیا دہ محبت تھی مگر پھر بھی آپ گھبرائے نہیں بلکہ کوہ و قار اور استقلال ہے رہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بہادری کے واقعات تو بہت مشہور ہیں۔ مگر پھر بھی اگر بغور دیکھا جائے اور گہرائی ہے سوبیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے زیادہ بہادر تھے۔ مگران کاوہ وصف زیادہ ممتازنہ تھا۔

تواس سے بیدلازم نہیں آتا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کوہی آپ صلی اللہ

تعالی علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت تھی، بہر حال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تااش کرنے گے اور چونکہ کسی کو بھی تااش و ہیں کیا جاتا ہے جہاں اس کی جگہ ہوتی ہے جہاں وہ اٹھتا بیٹھتا ہے۔

حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی بھی بنونجار کے باغ میں تشریف لے جایا کرتے تھے، چونکہ وہ باغ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ننہال کا تھا۔

حائط: ایسے باغ کو کہتے ہیں جس کی چہارد یواری ہور ہی ہو لیکن اس پر حجت نہ ہو۔(نووی:۱/۲۰۷)

بنی نجار: بیعطف بیان ہاور بدل ابعض ہانصار کاچونکہ بیا کے انصار کا قبیلہ ہے۔

فدرت: لیس میں اس کے بیارول طرف چکرلگانے لگا، دروازہ تا اش کرنے کے لئے، اور دل میں بیسو چتار ہا" ہل اجد له بابا" (مرقاة)

اور چونکہ گھبراہٹ کیوجہ ہے بھی ایہاہوتا ہے کہ دروازہ ہوتا ہے اور پھر بھی پیتے نہیں چائے۔ چلتا ۔ گھر میں کوئی انسان اٹھتا ہے اور اس میں روشنی نہ ہواور پیشاب آرہا ہوتو وہ بچارہ دروازہ تا اس ملائی کرتا ہے مگر دروازہ نہیں ملتا، پریشان ہوجاتا ہے ۔ تو باوجود بکہ باغ کا دروازہ تھا اس دروازہ ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اندرتشریف لے گئے تھے، مگر پھر بھی نہ ملااب کوشش کررہے ہیں کہ کی طرح وہاں پہونچوں۔

یمنطق وفلے نہیں ہے کہ دروازہ ہواور پھر نہ ملے یہ کیے ہوسکتا ہے بیتو کسی اہل محبت سے یو چھوجس کواس سے واسطہ پڑا ہو۔

بہر حال باغ میں ایک جدول لیعنی نالی جار ہی تھی، انہوں نے سوبیا کہ س طرح باغ ربیع: کانٹیر بعض رواۃ نے مدول ہے کہ ہوآ گروایت میں فودی آ ری ہے اور اس کارجہ داردو میں دو کول ' ہے کیا جاتا ہے یعنی وہ مالی جو کھیت اور ہائی وغیرہ میں ہوتی ہے۔ (باقی حاشید گلے صفحہ پر) میں پہونچوں، بڑی مشکل تھی چونکہ مطلوب بڑاعظیم تھا جس کے واسطے جان دیدینا بھی آسان تھا،اور جب کسی مقصد کی عظمت ذہن میں ہوتی ہےتو انسان بڑی سے بڑی مشکل کو سرکر لیتا ہے۔

حضرت یوسف علیه السلام کواپی عصمت محبوب تھی چنانچہ جب زلیخائے آپ کوسات
تالوں میں بند کر دیااور آپ نے ہمت بھر کرکوشش کی اور دوڑ پڑ سے قو ساتوں تا لے کھل گئے۔
کیونکہ زلیخا کو یوسف علیہ السلام محبوب تصاور یوسف علیہ السلام کواپی عصمت محبوب تھے اور یوسف علیہ السلام کواپی عصمت محبوب تھے اور یوسف علیہ السلام کواپی عصمت محبوب تھی۔
بہر حال حضر ت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یقین نہیں تھا کہ آپ اس باغ میں آشریف
فر ما ہیں جسرف خیال تھا کہ شاید یہاں ہوں ، اور جب کسی کو یکھی محبت ہوتی ہے قو محبوب کی یکھی نہ فر ما ہیں جاتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔
کچھ ہواس کو آئی جاتی ہے دودن بعد بھی پیوچل جاتا ہے کہ کوئی اس راستہ سے گیا ہے۔

حضرت یعقوب علیه السام کوحضرت یوسف علیه السام ہے محبت تھی جس کی وجہ ہے آپ کومصرے یوسٹ کے کرتے کی خوشہوآ گئی تھی۔

من بئر خار جاء: الم نووگافراتے ہیں کہ بیمبارت تین طرح سے منبط کی گئے ہے۔

(۱) بسئىر خداد جدة: بر اورخارجة دونول كى تنوين كے ساتھ بموصوف اورصفت ہونے كى بنائر - حافظ ابن الصلاح نے مسلم شریف كے رواة كى كاپيوں سے اس طرح نقل كيا ہے۔

(٢) ہئے و محاد جدد بر کی تنوین ، اورخارج کی خمیر کی جانب اضافت کے ساتھ جنمیر کامرجع حائظ ہے اورخارج آ حائظ کی صفت ہونیکی بنایر مرفوع ہے۔

(۳) بئو خارجة: بُر كَ خارجة كَى جانب اضافت كے ساتھ ، اس صورت ميں خارجيكى فحض كامام ہوگا اور اس كمام ير كنوي كوئر خارجه كہا جاتا ہوگا۔

الم انوویؓ نے پہلی روایت کو رائج قر ار دیا ہے اور بعض دیگر علاء نے تیسری روایت کو رائج قر ار دیا ہے۔ (نووی:۱/۴۰۹،ابیمع سنوی:۱/۴۰۶) احتفز ت بلحضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند فر ماتے ہیں کہ اس میں سکڑ گیا اور اس نالی سے اندر داخل ہو گیا۔

ابو ہریرہ اندر چلے گئے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو دیکھا اور فرمایا ابو ھریدہ!.

قال کافاعل ابو ہریرہ نہیں ہیں بلکہ حضورصلی اللّه علیہ وسلم ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللّه تعالیٰ عنه خبر ہے انت محذوف کی یعنی آپ صلی اللّه تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: "انت ابو هدیو و ت<sup>عو</sup>،

فقلت نعم يا رسول الله! (صلى الله تعالىٰ عليه وسلم)

چونکہ اتنی دیر میں ہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے چیر ہے پر پریشانی ظاہر ہوگئی تھی ،جس کو کسی ہے۔
میں ہے مجبت ہوتی ہے ذراس دیر میں اس کے حال پر جوگذرتی ہے بسی اس کوقو وہی جانتا ہے۔
چونکہ ابو ہریرہ گھبرار ہے تھے پریشان تھے، آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا۔
ماشانک یا ابا ھریر ق [تیراکیا حال ہے]

ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا یا رسول اللہ! (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) آپ ہمارے درمیان میں بیٹے ہوئے تھے آپ اٹھ کر چلے آئے اورواپسی میں دیر ہوگئی اس لئے ہم سب گھبرا گئے اورسب سے پہلے گھبرا نیوالاحضرت جی میں ہی تھا۔

- ا حتفرت فنزت: مسلم شریف کے رواقا اس افظ کی روایت میں مختلف ہیں ، بعض نے "راء بہملہ' کے ساتھ فاحتفرت منبط کیا ہے اور بعض نے " زاء مجمہ "کے ساتھ "فاحتفزت "نقل کیا ہے۔ امام نووی ، ابن الحسلاح، قاضی عیاض ، قرطبی وغیر مخقیقین کی رائے میہ کہ بیاصلاً زاء مجمہ کے ساتھ ہے یعنی لومڑی کی طرح سکڑ کربائ میں پہنچا۔ (نووی: ۱/۴۰۸)
- ع قدو المه فقال ابو هر يرة: بياستفهام ياتقرير كے لئے بها تجب كے لئے كدرواز بند ہونے كے باوجودتم كيے يہاں آگئ ؟ ياحقيقت برمحول ب كه بى كريم صلى الله عليه والم بشريت معدوم بموكر الله تعالى كے رحم وكرم ين مستغرق تھے۔ بناء بريں پہچائے ميں دير بوئى۔ بناء بريں دريافت فرمايا۔ (درس مشكوة)

#### اظهارمحبت

**عائدہ**: معلوم ہوا کہانسان اپنی محبت کوذکر کرد ہے جتنی محبت ہواس کو ظاہر کرد ہے۔ گرجتنی محبت ہواتنی ہی ظاہر کر ہے، آج کل کی طرح نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بیان کیا کہ یارسول اللہ میں اومڑی کی طرح سکڑ ااور اندر آگیا۔

### اشكال مع جواب

ا شکال: اس پراشکال میہ ہے کہ دوسرے کے یہاں بلاا جازت وہ کیے ایک مخفی رائے ہے گھس گئے؟

جواب: بعض علاء نے اس کا جواب دیا ہے کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گم ہوجائے
کا ان پراس قد را اڑتھا کہ ان کو اجازت لینے کی سوجھی ہی نہیں ۔اسلئے معذور ہے۔
تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میر سے پیچھے دوسر سے
صحابہ بھی موجود ہیں، بیقرار ہیں ۔ گرچ آپ کو سب کی محبت کا پنتہ تھا۔ گر آئ مشاہدہ
ہوگیا۔ تو آپ کو اس سے خوشی ہوئی ۔

#### محبت كابدله

ال الله المحبت كالبرلد دينام الله وينام الله عليه والمحبت الله المحبت الله والمحبت الله والمحبت الله والمحبت الله والمحبت كالبرله والمحبت الله والمحبة والمحب

#### سندكاثبوت

عاده: حضور سلی الدعلیه وسلم کاحضرت ابو بره رضی الدتحالی عند تولین مبارک دیر بھیجنا اس لئے تھا کہ لوگ ان پر پوراا طمینان کرلیں کہ آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس سے آرہ بیں اور سلی اللہ علیہ وسلم بعافیت بیں اگر چان کی خبراس کے بغیر بھی مقبول تھی اور چونکہ اس وقت آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی اور چیز نہیں تھی اس لئے تعلین مبارک ہی کودیدیا۔

یا شارہ ہے اس بات کی طرف کہ ام مسابقہ میں جو قیود تھیں ان کواٹھا کر سہیل و تشمیر کے لئے امت محمد بیر آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے جو تعلین کھولد ہے ہے مستفاد ہے۔

"قال اللہ تعالیٰ و ماار سلنہ ک الا رحمہ للعلمین" (طبی ۱۵۵۱/۱۰ کتاب الایمان)

اس سے یہ بھی معلوم ہوگیا کہ قاصد کوکوئی نشانی قاصد ہونے کی دید بنی بیا ہے ، آن کی کل تو لکھ کر دے سکتے ہیں۔ اس سے طلباء فار فیمن کو سند دینے کا جواز بلکہ مسنون ہونے کا شوت نگل آبا۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہڑے خوش تھے، چونکہ آئ تر جمان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور قاصد بنے ہوئے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بنے ہوئے تھے۔ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان بنے ہوئے تھے۔ تو حضرت اللہ تعالیٰ عنہ آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جوتوں کو لیکر باہر آئے تو سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے بہتو بہت خوش تھے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سنگر ہڑے خوش ہوئے۔

### شان فاروقی

مگران کا مزاج تو کچھاور ہی تھا، شان فارو قی ان پر غالب تھی،اور پھر آنخضرے صلی

الله تعالی علیه وسلم کے مبارک جونوں کودیکھا تو اور بھی زیادہ گھبرا گئے کہ شاید آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہید نہ کردئے گئے ہوں بنجی تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عندخالی جوتے لئے آرہے ہیں، زورے یو چھا کہ یہ جوتے کیے ہیں؟

انہوں نے جواب دیا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور رہے ہات کہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند نے اس زور سے ان کے دھول مارا کہ گر پڑے۔ ترجمان نوت بی مارسکتا ہے اس وجہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند نے اس زور سے دھول مارا کہ وہ سرین کے بل گر پڑے اور کہا کہ چل یہاں ہے۔

یفوراً اُٹھکر چلدئے اور کہیں تو راستہ نہ ملاسیدھے آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے۔اوررونا شروع کیا۔

ف جھشت بالبكاء: خوب بارش شروع كردى اوراس كے ساتھ اور جھڑى لگادى اس سے پہلے نہيں روئے ،اگر روتے تو اور لگتا۔

نیز ایسی حالت میں اپنے محبوب اور اپنے مربی وسر پرست کے پاس پہو پچ کر زیادہ رونا آتا ہے، جیسے کسی بچہ کو کوئی دوسر ابچہ مار دیتا ہے وہ سید ھا اپنی امال کے پاس پہو نپتا ہے، اور امال کے پاس بہو پچ کررونا شروع کر دیتا ہے۔

## حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مارنیکی وجہ

حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند نے اس زور سے ہریک مارا کہ گاڑی و ہیں رک گئی،

آ مخضرت علی اللہ علیہ وہلم نے جوبشارت لوکوں کو پہنچانا چائی تھی ابوہریرڈ کے ذریعہ اس کا تعلق عقید داؤ حیداور
ایمان باللہ میں اخلاص اور پختگی کے ساتھ تھا کسی مسئلہ کی مشر وعیت کی بات نہیں تھی کسی فرض اور واجب کو بیان کرما

نہیں تھا وہ تو محض رحمتِ دوعالم صلی اللہ علیہ وہلم کی شفقت ومحبت کا ایک جذبہ تھا جو اہل ایمان کیلئے ہے اختیا رامنڈ
آیا تھا۔ (مظاہر حق جدید: ۱۰۶۱/۱۰) ایمان کے ابواب)

چونکه آپرضی الله عنه ڈرائیور تھے، جیہا کہ نبی سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا که "لو کان نبیا بعدی لکان عمر " یعنی اگرمیر بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔

اگرامت کے لئے آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد ڈرائیور کی ضرورت پڑتی توعمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرائیور ہوتے۔ (مرقاۃ المفاتیج، کتاب الایمان:۱/۱۱) الحدیث (مرقاۃ:۳۰۲/۱۱،باب مناقب عمر)

آ پ سلی الله تعالی علیه وسلم تو گاڑی ما لک ہیں اور بیاً س کے ڈرائیور۔

اور ہریک لگانیا حق ڈرائیور کو ہوتا ہے ما لک تو پیچھے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور ڈرائیور ہریک لگانا مناسب سمجھتا ہے جبکہ وہ کوئی خطرہ محسوس کرے،اگر چہاس وقت ما لک چلانے کو کہتارہے مگر بعد میں ما لک بھی خوش ہوگا۔

ایے ہی حضرت عمررضی اللہ تعالی عند نے ہریک لگایا کہ گاڑی وہیں رک گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند آپ کے پاس آئے اور واقعہ بیان کیا۔ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عندے دریا فت فرمایا: کوآپ نے ایسا کیوں کیا؟

انہوں نے جواب دیا کہ لوگ اس پر تکمیر کے بیٹھ جائیں گے۔

حضرت عمر رضی الله تعالی عند نے جواب دیا کہ یا نبی الله! بات صحیح ہے مگر میر ایہ مشورہ ہے کہ اس قانون کونافذ نہ کیا جائے ۔ ابھی اس کے نفاذ کاوفت نہیں آیا۔

اوراس ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند کی حضرت نبی اکر مسلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقابلہ میں فوقیت ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ بیہ ڈرائیور شے اور آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم مالک اور گاڑی چلاتے وقت ڈرائیور کی رائے کور جیج ہوتی ہے۔

جب وہ خطرہ محسوس کر ہے تو اس کوضر وری ہے کہ فور آبر یک لگادے میا ہے مالک کا

مشورہ نہ ہو،اوراس دھول کے بدلہ کا ذکر نہیں کیا، چونکہ اس وقت حضرے عمر رضی اللہ تعالی عنہ مر بی تھے اور مر بی ہے بدلہ نہیں لیاجا تا اس وجہ ہے اس کو ذکر نہیں کیا۔

اور پھر پیر کہ آپ نے دھول ہی کیوں مارا؟ ویسے ہی منع کر دیا ہوتایا سمجھا دیا ہوتا۔

اس کاجواب ہے کہ جب گاڑی چلتی ہوئی ہوتی ہے قو زور سے ہریک لگانا پڑتا ہے بیا ہے پہیہ میں نقصان ہوجائے مگرخطرہ کے وقت ہریک لگانا ضروری ہوتا ہے اور جب گاڑی تیز چل رہی ہوتو اور بھی زیادہ زور سے ہریک لگایا جاتا ہے اس وجہ ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے زور سے ہریک لگایا یعنی دھول مارا۔

اگر آپ ایبا نه کرتے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند نه رکتے اور منادی کردیتے ،گرچہ جنت کامدارشہادت پر ہے ،گراعمال بھی تو ضروری ہیں۔(مرقاۃ:۱/۱۱۸۰ کتابالا بمان)

### اشكال مع جواب

قولاء فضرب عمر بین ثلی : اس میں دواشکال واردہوتے ہیں۔
(۱) ۔۔۔۔حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کیے مارا،
عالانکہ السمسلم من سلم المسلم النج کے پیش نظر ایذا علی اللہ حرام ہے حدیث کے
روے ایک ادنی مسلمان ہے بھی لیہ کام صادر نہیں ہوسکتا، تو اتنی جلیل القدر استی ہے کیے
صادرہوگیا۔

تواس کاجواب میہ ہے کہ قرائن ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھ لیا کہ حضور اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ہے بشارت دینے کا تھم وجو بی نہیں ہے بلکہ صرف مسلمانوں کے قلوب کی تطبیب کے لئے تھا۔ادھریہ خیال کیا کہ اگر یہ بشارت دیجائے تو اکثر کمزور مسلمان عمل چھوڑ کر گمراہ ہوجائیں گے۔اس لئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کے ایمان بچانے کی خاطر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کوواپس کرنے کی تہ بیرسو چی قو دیکھا کہ حضور اقد س سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقابلہ میں میر ے فقط کہنے ہے واپس نہیں جائیں گے تو انہوں نے مارا تا کہ کم ہے کم فریاد کرنے کے لئے تو جائیں گے تو میرا منشاء حاصل ہوجائیگا،تو حمیت دینی اور عام ضر رکو دفع کرنے کے لئے ایک فردکو تکلیف دی اور میہ شرعاً جائز بلکہ مشخس ہے ۔لہٰذاحضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یرکوئی اشکال نہیں ہے۔

(۲) .....دوسراا شکال بیہ ہے کہ حضورا قدی صلی اللہ علیہ وسلم نے بثارت دینے کا تحضرت کی فرمایا اور حضرت عمررضی اللہ تعالی عنہ صاف فرماتے ہیں" لا تفعل" نو ظاہراً آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مقابلہ ہے اور آپ کی عدول علمی ہوئی اور بیہ سلمان کی شان نہیں چہ جائیکہ حضرت عمررضی اللہ تعالی عنہ؟

تواس کا جواب ہے ہے کہ حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مختلف شان ہوتی ہے بھی اللہ تعالی کی صفت جلالیہ کے مظہر ہوتے ہیں تواس وقت معمولی گناہ پر دوزخ کی تہدید فرماتے ہیں۔ جیسا کہ فرمایا: ''من کان فسی قبلبہ مثقال فرق من کبر دخل النار " اور بھی صفت جمالیہ کے مظہر ہوتے ہیں تواس وقت معمولی نیکی پر جنت کی بثارت دید ہے ہیں۔ تو جب حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مخلوق ہے الگ ہوکر اللہ تعالی کی صفت رحم وکرم کے سمندر میں مستخرق ہوتے ہیں اس وقت مخلوق کی کمزوری ، کی طرف نظر نہیں پڑتی ہو فظ ایمان پر جنت کی بثارت دید ہے ہیں، یہاں بھی یہی حالت تھی ، بناء ہریں بثارت دینے کا حکم فرمایا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس پایہ کے نہیں تھے ان کی نظر مخلوق کی کمزوری کی طرف تھی اس لئے دیکھا کہ اگر بیثارت دیدی جائے تو اکثر لوگ نہ ہجھ کر عمل کر وری کی طرف تھی اس لئے دیکھا کہ اگر بیثارت دیدی جائے تو اکثر لوگ نہ ہجھ کر عمل کر کے گراہ ہوجا کیں گئے تو حضور اقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہی

اس طرح کیجاتی ب'انت مفدی علیک بابی وامی" انت مبتدا،مفدی صیغه اسم مفعول، "علیک" علی حرف جر،ک ضمیر خطاب

مجرور، جار مجرورے ملک متعلق ہوام فدی کے، "باب ہوامفدی شبخل اپنے متعلق اور مفعول معطوف ومعطوف علیہ سے مل کر مفعول بہوامفدی کا،مفدی شبخل اپنے متعلق اور مفعول بہرا ہوامفدی شبخل کے خبر ہوگیا،انت مبتدا کی۔

ر كبنى: [عمر رضى الله تعالى عنه مجھ پر سوارتھ] يعنى اس قدر قريب تھے كه گوياوه مجھ پر سوار ہیں۔

> "رکبنی" لاکرشدت قرب کو بتلانا مقصود ہے۔ ••

## مقام فاروقى

فائدہ: اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بزویک ان کامقام اور قدر ومنزلت که آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی رائے کوشلیم فرمایا اور برقر اررکھا۔ اس حدیث ہے دویا تیں ثابت ہوئیں۔

(۱).....امت کے ساتھ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی محبت اور شفقت۔

(۲).....حضرت عمر فاروق کی اصابت رائے فہم وفراست اور امرحق میں ان کی صاف گوئی۔(مظاہرحق)

منعبیہ: پس وہ اوگ غور کریں کہ جوحضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اوران کو بدعتی تک کہدیتے ہیں، کہ فلال چیز عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدعت ہے،

جیبا که رمضان المبارک میں ہیں رکعات تر اوج کوحضرت عمر رضی اللہ تعالی عنه کی بدعت کہا جاتا ہے۔(العیاذ باللہ)

# ﴿ جنت کی تنجی ﴾

وَعَنُ مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ رَضِىَ اللهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَفَاتِينُ مُ الْحَنَّة شَهَادَةُ أَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهِ \_ (رواه احمد)
حواله: منداحم: ٥/٢٣٢ ـ

حل لغات: مفاتيح تجي، واحدمفتاح.

قو جمه: حضرت معاذبن جبل رضی الله تعالی عندے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مجھے نے مرمایا که دل ہے اس بات کی گوائی دینا که الله تعالی کے سواکوئی معبود مہیں ہے جنت کی سنجیاں ہیں۔

حضرت معاذبن جبل رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں که حضرت نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

قال نہے: کے لفظ سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت مجلس میں تنہا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنه ہی ہول گے جھی تو "قال لیے" فرمایا:

### ایک اشکال اوراس کا جواب

اشكال: يهال بياشكال موتائي "مفاتيح الجنة" مبتداء ي جوكه جمع ب-اور "شهادة ان لا اله الا الله" خبرب جومفر وب، تويهال مبتداء اورخبر مين مطابقت نہیں جبکہ مبتداءاورخبر کے درمیان تذکیروتا نبیث اورمفر دوجمع کے اعتبار ہے مطابقت ضروری ہوتی ہے۔

جواب (1): بين كديهال"شهادة أن لا اله الا الله" مختصر باورخبركا ايك جزءب اوردوم اجزاس كامحزوف ب، يعني "شهادة ان محمدا رسول الله وشهادة ان الجنة و نعمتها حق" المبتداءاورخبر مين مطابقت مولَّق \_

جواب(٢): يب كد "شهادة" مصدر إورقاعده بكد "المصدر لا يشنى و لا يجمع" ال وجه بال كوغر دلايا كيا -اور دونول مين مطابقت بهوتي -

**جے اے (۳**): بدہے کہ جز ءاول میں تا ویل کر پیجائے وہ یہ کیہ مفاتیج گرچے جمع ہے مگر مفرو کے معنی میں ہے جمعنی مفتاح یعنی مفتاح بے لہذا دونوں میں مطابقت ہوگئی۔

اشكال: (٢) گراس جواب ير پيراشكال موتائ كه مفتاح يعني مفرد لي آتي جمع لاني کی کیاضرورت تھی،جومفتاح کے بچائے مفاتیح الا گیا۔

جواب: اس کاجواب بہ ہے کہاس وجہ سے اس کوجمع لائے تا کہ علوم ہوجائے کہ بیا یک بسيط حقيقت نہيں بلکہاں میں تکثیر ہے۔

اور ہااس وجہ سے گدمفتاح کے اندر دندانے ہوتے ہیں اوروہ اس کے اجزاء ہوتے ہں مگران میں سے ہرا یک علا حدہ مستقل طور پر مفتاح ہونیکی صلاحیت رکھتا ہے کہا گروہ نہ ہوتو م گز تالانه <u>کھلے</u>۔

تو یہ کلام مشتمل ہوا کنا یہ کواور کنا یہ ابلغ ہوتا ہے تصریح ہے ۔ اوراسميس تشبيه بھي ہے كيونكه "شهادة ان لا الله الا الله"كوئي اليي چزنبيس جومسوس موء بلکهاس کومفتاح کے ساتھ تشبید دی گئی ہے کہ جس طرح مفتاح سے تالے اور دروازے کل حاتے بن العطرح"شهادة" سے جنت كتا كے كاليس كے \_ (مرقاة:١١١/١٠كتاب الإيمان)

## ﴿ نجات كا ذريعه كلمه توحيد ﴾

وَعَنُ عُشُمَانَ رَضِى الله تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّم حِينَ تُوفِّى حَزِنُوا عَلَيْهِ حَثَّى كَادَ السَّحَابِ النَّبِى صَلَّى الله تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّم حِينَ تُوفِّى حَزِنُوا عَلَيْهِ حَثَّى كَادَ بَعُضُهُم يُوسُوسُ قَالَ عُثُمَانُ وَكُنتُ مِنْهُم فَيَيْنَا آنَا جَالِسٌ مَرَّ عَلَىَّ عُمَرُ وَسَلَّمَ فَلَكُم الله عَنْهُما أَمَّ اقْبَلا حَتَّى سَلَّمَا فَلَكُ مَا أَشُعُرُ بِهِ فَاشْتَكَىٰ عُمَرُ إلى آبِى بَكُور رَضِى الله عَنْهُما أَمَّ اقْبَلا حَتَّى سَلَّمَا عَلَى مَا عَلَى جَمِيعا فَقَالَ ابُوبِكِم مَا حَمَلَكَ عَلَى الله كَارَدُ عَلَىٰ اَحِيكَ عُمَرَ سَلاَمَهُ قُلْتُ مَا فَعَلَى مَا الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبُلُ الله مَا شَعَرُتُ اتَّكَ مَرَرُت مَا حَمَلُكَ عَنُ ذَلِكَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَبُلُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَبُلُ الله عَلَيْه وَسَلَّم فَبُلُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَبُلُ الله عَلَيْه وَسَلَّم فَبُلُ الله عَلَيْه وَسَلَّم مَنُ فَبِلَ مِنِي الله عَلَيْه وَسَلَّم فَبُلُ الله عَلَيْه وَسَلَّم مَنُ فَبِلَ مِنِى الْكَلِمَة الَّذِى عَرَضُتُ عَلَى عَمِى فَرَدُها فَهِى صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم مَنُ فَبِلَ مِنْ الله عَلَيْه وَسَلَّم عَلَى عَمِى فَرَدُها فَهِى الله فَعَلَيْه وَسَلَّم مَنُ فَبِلَ مِنْ الله عَلَيْه وَسَلَّم عَلَى عَمِى فَرَدُها فَهِى الله فَعَلَى وَالله وَمَا الله عَلَيْه وَسَلَّم مَنُ فَيلَ مِنْ الله عَلَيْه وَسُلُه عَلَى عَمِى فَرَدُها فَهِى الله فَا الله عَلَيْه وَسَلَم عَلَى عَمْ عَمْ فَرَاه المَدى الله فَعَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّم عَلَى عَمْ عَلَى عَمْ عَلَى عَمْ عَلَى عَلَى عَمْ عَلَى عَلَى عَمْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْه والله المعمل الله عَلَيْه والله المعمل الله المُعَلِي الله المعمل الله عَلَى الله المعمل الله عَلْمَ الله المعمل ال

**حواله**: منداحم:۲/۱ـ

حل لغات: يُوسُوسُ، وَسُوسَ الشيطان اليه وله وسوسة ووسواساً (باب بعثرة) شيطان كاكس كول بين براخيال پيداكرنا، نيكى به بڻاكر بدى پرابحارنا، اَشُعُرُ شَعَرَ به، (ن) شعورا جاننا، محسوس كرنا، مجمنا، شغلك شَعَلَ عن الشيء، شَعُلاً (ف) عَافَل كرنا، توجه بهانا، عرض عليه شيئاً (ض) كس كے لئے كوئى چيز پيش

كرنا، فوده، رده (ن)ردا واليل كرنا\_

ت جمع: حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کیہ جب اللہ کے نبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی و فات ہوگئی ، تو بعض اصحاب نبی کی غم کی وجہ سے یہ حالت ہوگئی کیان کے شک وشیہ میں گر فقار ہونے کا خطرہ ہو گیا ،حضر ت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان میں ہے میں بھی تھا، چنانچہ میں بیٹیا ہواتھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس ہے گذرے اور مجھے سلام کیا، مجھے اس کی خبر بھی نہیں ہوئی ،حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عندے اس کی شکایت کی ، چنانچہ دونول حضرات میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے ایک ساتھ مجھے سلام کیا، پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ ہے کہا کتم نے اپنے بھائی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا، میں نے عرض کیا کہ میں نے تو ایسا نہیں کیا،حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کیوں نہیں، بخدا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا کیاہے، میں نے کہا کہ خدا کی شم مجھے اس کی خبرہیں کہ آپ گذرے ہیں اور آپ نے سلام کیا ہے،حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا: کہ عثمان کیج کہہ رہے ہیں تمہیں کسی خاص چیز نے اس سے بازرکھا، میں نے کہا جی ہاں،حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا ، وہ کیاچیز ہے؟ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کووفات دے دی، اور ہم ان سے بیسوال بھی نہیں كر كے كداس معاملے ميں نجات كا ذرابعه كيا ہے،حضرت ابو بكر رضى اللّٰد تعالىٰ عند نے فر مایا: كه میں نے اس بارے میں حضوراقد س ملی اللہ علیہ وسلم ہے دریافت کرلیا تھا، میں کھڑا ہو گیا،اور میں نے ان ہے کہا کیمیرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں ، واقعی آپ ہی اس چیز کے یو چھنے کے زیادہ مستحق تھے،حضر ت ابو بکررضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا: میں نے عرض کیا،ا ہے اللہ کے نبي! (صلى الله تعالى عليه وسلم )اس معالم يين نجات كي صورت كيا ہے؟ آنخضرت صلى الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اس کلمہ کومیری طرف سے قبول کرایا جس کومیں نے ا پنے چاپر پیش کیا تھا اورانہوں نے اس کڑھکرا دیا تھا تو وہ کلمہ اس کے لئے باعث نجات ہوگا۔ تشریع: "حزنوا" خبر ہے"ان رجالا"، کی اور "حین تو فی" ظرف ہے۔

# وفات نبي صلى الله تعالى عليه وسلم پر صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین کاحزن وملال

وفات پڑمگین ہونا جہال محبت کی علامت ہوبال کمزورد لی کی بھی علامت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم الجمعین عملین تو سب ہی تھے، گر کچھ زیادہ ممتاز فی الحزن تھے، یہاں تک کہ کچھاوگ مجنوں ہونے کے قریب تھے، یوسوں: یہاں جنون ہی کے معنیٰ میں ہاور یوسوس جنون کی ہی ایک شم ہے۔

حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی انہیں میں ہے تھا یعنی رنجیدہ وبے قراراوردل شکتہ میراغم جنون کے قریب پہنچ گیا تھا۔ مصحر

#### صبت على مصائب لو انها صبت على الايام صون ليالياً

[مجھ پر اتنی مصیبتیں پڑیں کہ اگر وہ دن اور روزِ روشن پر پڑجا کیں تو وہ بھی شب تاریک بنجاتا ]

بیشعرحضرت فاطمہ الزہرارضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ انہوں نے بیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی و فات پر کہا تھا۔

فبینها: بیاصل میں بین وقت تھا،وقت کوحذف کردیا اوراس کے عوض الف لام لے آئے، بعنی اس درمیان میں کہ میں جیٹا ہوا تھا،حضرت عمر رضی اللہ تعالی عندمیرے پاس سے گذرے اورمعلوم کیا۔ چونکہ اس وقت بیاطریقہ تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم الجمعين جب آپس ميں ملاقات کيا کرتے تھے، تو آپس ميں سلام کيا کرتے تھے۔

تو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه کے پاس سے گذر ہے اور آپ توسلام کیا اور حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه کومطلق پینة نه چل سکا کیونکه و ہتو اپنی دھن میں تھے، انہوں نے سمجھا کہ مجھ سے نا راض ہیں اس زمانہ میں سلام کا جواب نه دینا ناراضگی کی علامت تھی۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے جواس وقت خلیفہ اور حضوراقد س سلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت فر مار ہے تھے۔

### اینے بڑے سے شکایت

فائدہ: معلوم ہوا کہ جب کسی ہے کچھ شکایت ہوتو اپنے ہے بڑے کے پاس اس کو پیش کردے، یہ بیس کہ خود ہی بدلہ اورانتقام لینا شروع کردیں۔

## حضرات صحابه كرام رضوان الأعليهم اجمعين كى بالهمي الفت ومحبت

فائدہ: اس سے رہبی معلوم ہوگیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آپس میں کس درجہ پیار ومحبت سے رہبے تھے کہ ایک دوسر سے کی ادنیٰ ناراضگی کو ہر داشت نہیں کر سکتر تھے۔

تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عند نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عند ہے شکایت کی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فو رأ چلد ئے کہ آؤان کے پاس چلیس بینہیں کہ سنتے ہی کہدیں کہ اچھاوہ اتنے بڑے درجہ پر پہنٹی گیا ہے کہ سلام کا جواب تک نہیں دیتا، لاؤانہیں گرفتار کرکے۔

## حضرت صديق رضى اللدتعالى عنه كى تواضع

اس سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کمال تواضع کا بھی علم ہوگیا، کہ باوجود بکہ امیر المومنین ہیں، ان کواپنے پاس بلانے کا پوراحق تھا، گران کواپنے پاس نہیں بلایا۔
بلکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خود گئے اور سلام کیا اور پوچھا کہتم نے اپنے بھائی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا انہوں نے جواب دیا کہ حضرت نہیں میں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے اپنے علم کے اعتبار سے فی کی کہ مجھے علم نہیں ہوا کہ آپ گذرے ہیں اور آپ نے سلام کیا ہے، اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اور مؤکد کام کیا چونکہ مگر کے سامنے مؤکد کام کیا جاتا ہے اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اور مؤکد کیا م کیا جاتا ہے اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اور مؤکد کیا م کیا جونکہ مگر کے سامنے مؤکد کام کیا جاتا ہے اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لام بھی تحقیق بھی اور تم بھی سب جمع کر کے فر مایا: "و اللہ لقد فعلت"

حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عند نے فر مایا کہ مجھے معلوم ندہو سکا کہ یہ کب گذرے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عند نے تسلی دی کیونکہ بڑے آ دمی کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ وہ ان موقعوں پرتسلی دے۔ گر چانہیں خو دبھی بہت زیادہ رنج تھا، مگر بڑا آ دمی اپنے غم کو برداشت کر کے دوسروں کوتسلی دیتا ہے۔

## حضرت تھانویؓ کی و فات پرخواجہ مجذوبؓ کا دوسروں کوسلی دینا

تھیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی علیہ الرحمۃ کی جب و فات ہوگئی سب حضرات حق کہ بڑی راڑھی والے رور ہے تھے اور حضرت خواجہ مجذوب جوآپ کے عشاق میں شار ہوتے ہیں اور آپ کو حضرت سے سب سے زیادہ محبت تھی مگر پھر بھی وہ دوسرول کی تسلی کے لئے ان کوشعر سناتے اور کھانا کھلاتے پھر رہے تھے، ہم اس وقت طالب

علم تھے ہمیں زیادہ رنج نہ تھا، چونکہ بچوں کوزیادہ رنج نہیں ہوتا ہے۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے بوچھا کہ آپ کسی اہم کام میں مشغول ہوں گے؟

انہوں نے فرمایا کہ ہاں میں بیسوی رہاتھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوگیا اور ہم دین کے ہارے میں یہ بھی نہ پوچھ سکے کہ نجات والاامر کونسا ہے۔

### «هذا الامر» كامصداق

(1)...... "امر" ہم ادام دین ہے۔ یعنی دین کے اندرآ تشِ دوزخ سے نجات اور خلاصی کس چیز ہے ہوگی اوروہ نجات اس دین کے ساتھ خاص ہے۔

(۲) ۔۔۔۔ یااس ہے مرادیہ ہے کہ اکثر اوگ جو آجکل شیطان کے دھو کے اور دنیا کی مجت اور اس کی مہلکات اور میلان الی الشہوا ۃ اور ارتکاب معاصی میں مبتلا ہیں ان خطرناک امورے ذریعہ منجات کیا ہے۔ (شرح الطیبی :۸ کا/۱۰ کتاب الایمان)

(۳) ..... یا پھر وسوسہ شیطانی ہے نجات مراد ہے جبیبا کہ خود حدیث ہذا میں '' کاد بعضہم یوسوں قال عثمان و کنت منہم'' کا جملہ بھی ہے۔ (تنظیم الاشتات:۱/۷)

## طالبعلم كاادب

فائدہ: معلوم ہوا کہ وہ طالب علم تھا ورا گر طالب علم کوکوئی چیز معلوم نہ ہوتو اس کو پریشانی ہوتی ہے۔

اور جب تک وہ اس کومعلوم نہ کرلے جب تک اس کو چین نہیں آتا اورمعلوم ہوا طالب علم کو جو چیزمعلوم نہ ہواس کومعلوم کرلینا بیا ہے ،اوراس میں حیانہیں کرنا بیا ہے ۔

# حضرت عثمان رضى الله تعالى عنه كا دين سي تعلق

فائدہ: نیز بیجی معلوم ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کودین ہے کیما تعلق تھا کہ ایک چیز اگر معلوم نہیں تو اس کی وجہ سے کیئے مملین ہورہ ہیں، کہ شدت غم کی وجہ سے بیہ بھی معلوم نہیں کہ کون آیا کون گیا،سلام تک کا پہند نہ چل سکا۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ اس بارے میں تو میں بوچھ چکا

ہول۔

وہ کونساعلم تھاجوابو بکررضی اللہ عندکے پاس نہو۔

## فضيلت صديق اكبررضي اللدتعالىءنه

اگر کسی مسئلہ میں گفتگوہوتی اور کسی چیز کے بارے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیاجا تا تو آپ "بلی" اور 'نعم" سے جواب دیتے۔ ایک مرتبہ آپ بیٹھے ہوئے تھے اور سج کے وقت آپ کے پاس مجلس جمع تھی۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم سوال فرماتے ہیں۔

آج کس نے سب سے پہلے تعزیت کی ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا: کہ میں نے۔

آج رات کس نے اتنی رکعت نماز پڑھی؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عند نے جواب دیا کہ میں نے۔

آ ج جنازہ کی نمازسب ہےاول کس نے پڑھی؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ میں نے ۔ آج سب سے پہلے صدقہ کس نے دیا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عند نے جواب دیا کہ میں نے ۔

معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر صداق رضی اللہ عنہ کے پاس بڑاعلم تھا۔اور دین کے ہر میدان میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے پیش پیش رہتے تھے۔

تو آپ ابو بکررضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ جواب دیا کہاس ہارے میں نو میں نے حضورافدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے دریافت کیا تھا کہ کونسا امر ذرایعہ نجات ہے اور مدارنجات کس امریر ہے؟ روز ہیرز کو قریریا حج پر؟

آ مخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم في جواب ارشاد فرمايا تها كه مدارنجات كلمه "لااله الله" باورآ مخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم في عنوان كيماا حجها اختيار كيا كهوه كلمه جس كو مين في ايخ إبوطالب برييش كياتها -

اورانہوں نے جواب دیا تھا کہ میں جا نتا ہوں کہ آپ کا کلمہ حق ہے اور تمہارادین پھیل کررہیگا، گر قریش کی لڑکیاں کہیں گی کہ ابو طالب جہنم کی آگ سے ڈرگیا اور آبا واجداد کے دین سے پھر گیا۔اس لئے اسلام قبول نہیں کیا۔

## مذ بب اسلام کے حق ہونے کا یقین کافی نہیں

فسائدہ: اس معلوم ہوا گیصرف بیجان لینا کہذہب اسلام حق ہے،اوراس کایقین کرلینا کافی نہیں بلکہ اس کو ماننا اور شلیم کرلینا ضروری ہے۔

یعنی مدارنجات صرف ایمان ہے اور ہونا بھی ایمان ہی مپاہئے تھا۔ جیسا کہ اس سے پہلے بیان کیا تھا کہ جنت بھی مخفی ہے اور جہنم بھی مخفی ہے اس لئے جنت میں جانے اور جہنم سے

بیخ کاراستہ بھی مخفی ہی ہو نامیا ہے۔

## كلمة وحيدكى فضيلت

فائده: گویاکلمهٔ تو حید کے بیفضائل وبر کات ہیں کہ جس شخص نے اس کلمہ کوصد ق دل سے پختہ اعتقاد کے ساتھ اس کو قبول کر لیا اور اس کے تقاضوں کو پورا کر کے اس کے فرائض پر عمل کیا تو بید کلمہ آخرت میں اس کی نجات کا ضامن ہوگا۔ (مظاہر حق جدید: ۱۰۵/۱۰۱میان کے ابواب)

کہ جب ستر سال کفر میں پرورش پانے والا ایک بوڑھا ایک دفعہ کلمہ کا قرار کرنے سے نجات پاسکتا ہے، تو ایک موحد جس کی پوری زندگی ایمان میں بسر ہوئی کس طرح نجات منہیں پائے گا۔ تو اس سے اس کلمہ کی عظمت کی طرف اشارہ ہے۔ ( درس مشکوۃ )

### معتزلهاورخوارج كىرر ديد

اس حدیث شریف ہے ردہوتا ہے معتز لہ اور خوارج پر جو بجائے ایمان کے اعمال کو مدارنجات مانتے ہیں اوراس کے قائل ہیں کہ مدارنجا ت اعمال ہیں نہ کہ ایمان ۔

#### استاذ كاادب

جس وقت حضرت ابو بکررضی اللہ تعالی عند نے یہ جواب دیا کہ اس کے بارے میں قو میں نے خودرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سوال کیا تھا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عند نے دیکھا کہ مطلوب سامنے ہے تو فوراً کھڑے ہوگئے چونکہ اب استاذ بتارہ بے تھے اور استاذ کا ادب ضروری ہوتا ہے وہ استاذ کا اتناہی ادب کرتے تھے، جتنا کہ آئے نہیں کرتے ۔

آئے تو صرف یہ بیجھتے ہیں کہ مدرسہ کے ملازم ہیں اس سے زیادہ کیا بیجھتے ہیں؟ اس لئے آئے علم نہیں آتا، چونکہ مم تو اساتذہ کے ادب ہے آتا ہے۔

## امام اعظم عليهالرحمة كاارشاد

امام اعظمؓ فرماتے ہیں کہ میرے سات سواستا ذہیں اور ہرا یک کو بیوق حاصل ہے کہ مجھے بازار میں بیجا کرفروخت کر دے۔

## حضرت على رضى الله تعالى عنه كاارشاد

اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس نے مجھے ایک لفظ سکھلا دیا وہ میرا استاذ ہے اور میں اس کاغلام ہوں۔

# امام أعظم كالجفنكي استاذ كاادب

امام اعظم علیہ الرحمۃ درس وے رہے تھے ایک بھنگی سامنے سے گذرا تو آپ اسے د کیچکر کھڑے ہو گئے ، ثنا گر دول نے پوچھا آپ کھڑے کیوں ہو گئے؟ آپ نے فرمایا کہ بیہ میرے استاذ ہیں۔

شاگر دول نے تعجب سے بوچھا کہ حضرت بیہ بھنگی اور آپ کا استاذ؟ آپ نے جواب دیا کہ ہاں مجھے انہیں سے معلوم ہوا تھا کہ کتا جب ٹا نگ اٹھا کر میشا ب کرنے لگے توسمجھ لوکہ یہ مالغ ہوگیا۔

مجھےان ہے اس بات کاعلم ہوا تھا اس لئے بیمیر ےاستاذ ہیں اس وقت تو بھنگیوں کو بھی استاذ مجھتے تھے اوران کاادب کرتے تھے۔

مگرآج استاذوں کو بھنگی مجھتے ہیں اوران کولائق احتر ام نہیں مجھتے۔

اس زمانه میں قو فدا ہونے کو تیار رہتے تھے، جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنه

نے حضر ت ابو بکرصد ایق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفر مایا کہ میر ہے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آپ ہی اس کے زیادہ حقدار ہیں۔

# علم کے لئے قربانی

علم تو این پیاری اور محبوب شی ہے کہ اس پر مال باپ جیسے پیاروں کو قربان کیا جاتا ہے۔ طالب علم کا مطلب ہیہ کہ علم مطلوب ہے اور بیطالب، مطلوب کے برحکم کو مانا جاتا ہے۔ اس کے حصول کے لئے کتنی قربا نیاں دینی پڑتی ہیں وہ کم ہیں ایک انسان فانی محبوب کو حاصل کرنے کے لئے جس کا کمال فانی جس کا وجود فانی جس کا حسن فانی ہے پھر بھی اسے عاصل کرنے کے لئے جرارہا کوششیں کرتا ہے تو پھر علم جوزندہ ہے، جس کے بارے میں عاصل کرنے کے لئے ہزارہا کوششیں کرتا ہے تو پھر علم جوزندہ ہے، جس کے بارے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: 'نہ ضسر اللہ إحد الله احد اللہ مصع مقالتی فوعاها و احداها کھا سمعها النع" اللہ تعالی تروتازہ رکھے، سدا بہارر کھے، اس شخص کو جس نے میری کوئی بات تی اور اس کو یا دکیا اور اس کو جس طرح سا تھا اس طرح دومروں کو جس نے میری کوئی بات تی اور اس کو یا جاسکتا کہ حسین سے حسین عزیز سے عزیز اور محبوب سے محبوب چیز کو اس پر قربان کر دیا جاسکتا کہ حسین سے حسین عزیز سے عزیز اور محبوب سے محبوب چیز کو اس پر قربان کر دیا جاسکتا کہ حسین سے حسین عزیز سے عزیز اور محبوب سے محبوب چیز کو اس پر قربان کر دیا جاسکتا کہ حسین سے حسین عزیز سے عزیز اور محبوب سے حسین عزیز کو اس پر تربیان کر دیا جاسے گ

## ﴿ وین غالب آ کررہے گا﴾

﴿٣٨﴾ وَعَنُ الْمِقُ مَادِ رَضِى الله تَعَالَىٰ عَنُهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَبُقَى عَلَى ظَهَرِ الْآرُضِ بَيْتُ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا اَدُحَلَهُ الله عَلَيْهُ مَ الله عَلَيْهُمُ مِنُ اَهْلِهَا، أَوُ يُذِلُّهُمُ الله كَلِمَةَ الْإِسُلَامِ بِعِزِّ عَزِيْزٍ وَذُلِّ ذَلِيُلٍ إِمَّا يُعِزُّهُمُ الله فَيَحُعَلُهُمُ مِنُ اَهْلِهَا، أَوْ يُذِلُّهُمُ الله فَيَحُعَلُهُمُ مِنُ اَهْلِهَا، أَوْ يُذِلُّهُمُ

فَيَدِينُونَ لَهَا قُلُتُ فَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ \_ (رواه احمد)

حواله: منداحم:۲/۴-

حل لغات: مدر، لیس دارمی، گارا، وبر اس کے اغوی معنی اون کے زم بال بیں جمع اوبار اھل الوبر، دیباتی اوگ بعز، مصدر عز فلان (ض) عزا و عزة طاقت ور ہونا، صاحب عزت ہونا، ذل مصدر ذل (ض) ذلا و ذلة، ذلیل ہونا، حقیر ہونا، بوقت ہونا، کر ور ہونا، فیدینون، دان له (ض) دینا، و دیانة فرمال بردار ہونا، کسی کے ماجز ہونا۔

قو جمه: حضرت مقدا درضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیار شاوفر ماتے ہوئے سنا کہ زمین پر کوئی گھر خواہ مٹی کا ہویا خیمہ کا ایسایا قی نہیں رہے گاجس میں الله تعالی اسلام کے کلمہ کومعز زکی عزت کے ساتھ اور ذلیل کی ذلت کے ساتھ داخل نہ کر دے ، یا تو الله تعالی ان کومعز زبنا دیگا، اور ان کواس کلمہ کا امل بنا دے گا، یا ان کو الله تعالی ذلیل کر دیگا، اور ان کواس کلمہ کا مطبع ہونے پر مجبور کر دیگا، میں نے کہا چھر تو بیاروں طرف الله تعالی ہی کا دین ہوگا۔

تشریع: نہیں باقی رہے گاز مین پر کوئی کچایا پکا مکان ،مطلب میہ ہے کہ شہر ہویا قربیہ ہو، بالوکا مکان ہویا خیمہ ہو، یا خانہ بدوشوں کا مکان ہو، مگر ریہ کہ اللہ تعالیٰ اس میں اسلام کا کلمہ داخل فرمادیں گے۔

و بر: اون کی اون کوکہا جاتا ہے اس ہے مراد کیڑے کا مکان لیمی فیمہ ہے۔

بعز عزیز کو بذل ذالی ن پیل : بیمزت والیکی عزت کے ساتھ اور فرات والے کی

بعدز عدزیدز: مزت والے کی مزت کے ساتھ با یں طور کہ وہ اس کلہ کو بر ضاور فرت اور فو اُں دل ہے اس کو

قبول کرے وہ کہیں بھی ہوتو اس کا مرتبہ للہ تعالی کی نظر میں بلندہ وگا اور دنیا و آثرت دونوں جگہ اللہ تعالی اس کو

مزت ومرفر ازی سے نوازیں گے۔

(عاشیہ نم بر ۱۲ مرام کے صفحہ پر بلاحظہ ہو)

ذلت کے ساتھ یعنی یا تو عزت ہے کوئی اس کلمہ کوقبول کر لے ورنہ تو ذلت کیساتھ اس کوقبول کرنا پڑیگا۔

دوسرا مطلب: ال کامیہ کولوگ ال وقت ذلیل ہول یا عزیز ہول ان میں اسلام پہنچ جائیگا، اکثریت کے اعتبار سے تو بیز ماند آج آیا ہوا ہے ورند تو حضرت مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسلی علیہ السلام کے زمانہ میں تو یقیناً ایسا زمانہ آ ہی جائیگا۔

جب اس بات کوحضر ت مقد ا درضی الله عنه نے سنا تو کہا کہ دین سارا پھر تو الله تعالیٰ کے لئے ہی ہوجائے گا۔

اب بحث ہے کہ اس ہے کون ساز ما نہمراد ہے؟ تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس ہے حضرت ہی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری زما نہمراد ہے، اورظہر الارض ہے صرف جزیرة العرب اوراسکے آس پاس مراد ہے۔ کیونکہ اسلام اس وقت اس ہے با برنہیں نکا تھا مگر صدیث کا آخری جزاسکے میں مراد ہے۔ کیونکہ اسلام اس وقت اس ہے با برنہیں نکا تھا مگر صدیث کا آخری جزاسکے ساتھ مطابق نہیں ہوتا، کیوں کہ "خل خلید لیٹ " ہجز بیمراد ہے کہ ذئی جزیر قالعرب میں جزیہ قبول نہیں ہوگا، وہاں تو دوہی صورتیں ہیں یا اسلام یا قبل، اسلے بعض نے کہا کہ ظہر الارض ہے پوری سرز مین مراد ہے۔ اور حضرت مہدی علیہ السلام یا قبل، اسلے بعض نے کہا کہ ظہر الارض ہے پوری سرز مین مراد ہے۔ اور حضرت مہدی علیہ السلام کے زمانہ میں ہوگا۔ مگر یہ بھی تھے نہیں ہے، کیونکہ اس وقت بھی جزیہ جول نہیں ہوگا، البند اسب ہے بہتر تو جیہ ہے کہ اس ہے پورے عالم کا مسلمان ہونا مراد نہیں ہوگا، البند اسب ہوگا۔ البند ہوگا۔ کہ اس می خواب ہوگا۔ (مرتاق ق) ہے بہتر تو جیہ ہے کہ اسلام دایا کی وقت ہے کہ اس کے اعتبار ہے پورے عالم کا مسلمان ہوگا۔ (مرتاق ق) کی خواب ہوگا۔ (مرتاق ق) کی خواب ہوگا۔ کرد جادر کیا تھا کی دور سے اس کا دوران کا کا اعداد نہ و کہ دوران کی دوران کی کا دوران کا کا اعداد نہ دیا کہ کو دہ ہے تی کہ دوران کی دوران کی دوران کا کا اعداد نہ دوران کی کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی کی دوران کی کی دوران کی کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی کی کی دوران کی دوران کی دوران کی کی دوران کی کی دوران کی دوران کی کی دوران کی کون کی کی دوران کی دوران کی کی دوران کی کیور کی کی کی دوران کی دوران کی کیور کی کی کیور کی کیور کی کی کیور کی کی کون کی کیور کی کی کی کیور کی کی کیور کی کی کی کیور کی کی کیور کی کی کی کیور کی کی کیور کی کیور کی کیور کی کیور کی کیور کی کی کیور کی کی کی کی کی کیور کی کی کیور کی کی ک

# ﴿ كلمة وحيداوراعمال ﴾

﴿ ٣٩﴾ وَعَنُ وَهُبِ بُنِ مُنَبَّةٍ رَضِى الله تَعَالَىٰ عَنُهُ قِيُلَ لَهُ آلَيُسَ لَا إِلَّهَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قِيُلَ لَهُ آلَيُسَ لَا إِلَهَ إِلَّا الله مِفْتَاحُ الْحَنَّةِ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِنُ لَيُسَ مِفْتَاحٌ إِلَّا وَلَهُ اَسُنَانَ فَإِنْ جِئْتَ لِا الله مِفْتَاحٌ لِلَّا وَلَهُ اَسُنَانَ فَإِنْ جِئْتَ بِمِفْتَاحٍ لَهُ اَسُنَانٌ فُتِحَ لَكَ وَإِلَّا لَمُ يُفْتَحُ لَكَ \_ (رواه البحاري في ترجمة باب) حواله: بخارى شريف:١٦٥/ ا،ترجمة الباب، كتاب الجنائز.

حل لغات: مفتاح، کنجی، جمع مفاتیح، اسنان واحدسن، دانت دندانه، جبر عیس پیدا بونے والا بڑی کا گرا۔

توجمہ: حضرت وہب بن منبہ رحمۃ الله علیہ ہے روایت ہے کہ ان ہے سوال کیا گیا کہ "لا الله الا الله" جنت کی تنجی نہیں ہے، آپ نے کہابا لکل ہے، کین، کنجی میں دندانے بھی ضروری ہیں، چنا نچہا گرتم ایسی تنجی لے کر آئے جو دندانے والی ہے، تو تمہارے لئے جنت کے دروازے کھل جا ئیں گے، ورنہ تمہارے لئے جنت کے درواز نے ہیں کھلیں گے۔

تشریع: حضرت وہب بن مدہہ رحمتہ الله علیہ بیصحابی نہیں بلکہ تا بھی ہیں اور حضرت ابو ہریرہ رضی الله تعالی عند کے شاگر دہیں ان سے بوچھا گیا کہ کیا" لا الله" مفتاح الجنة نہیں ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ضرور۔

اس وقت بہت ہے مرتد اور معتز لہ وخوارج تھے، جنہوں نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں منافقت کالباس پہن رکھاتھا۔

جب حضوراقد س صلى الله عليه وسلم كى وفات ہوئى تو بيرسب بے نقاب ہو گئے، كوئى معتز له ہو گيا اوركوئى خارجى اسى طرح ايك فرقه مرجيه ہے جس كاعقيدہ بيہ ہے كے كلمه "لا الله الا

الله " پڑھواور جنت میں داخل ہو جاؤ ، نمازروزہ حج وغیرہ کسی عمل کی کوئی ضرورت نہیں۔
اس سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ سوال کرنے والا کوئی مرجیہ ہی میں سے تھا۔
اس لئے اس نے سوال کیا کہ جب " لا الله الا الله" مفتاح الجنة ہے تو بھرا عمال کی
کیاضرورت ہے ؟ حضرت وہب بن مدبہ اس کے فقرہ سے واقف ہو گئے اور اس کواسی کے
مزان سے مجھایا کہ " لا الله الا الله " کنجی ضرور ہے گر کنجی میں بھی بہت سے دندا نے ضروری
ہوتے ہیں۔

اگر بیابی میں دندانے ہول تو دروازہ کھل جائیگا، اور اگر ایک دندانہ بھی کم ہوگیا تو درواز نہیں کھل سکتا۔

اوروہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے۔ جب بیحاصل ہوجا ئیں گی تب جا کر درواز ہ کھلے گاور نہیں ۔

اس سے اعمال صالحہ کاضروری ہونا معلوم ہوگیا، اور مرجیہ کی تر دید ہوگئی۔ (مرقاۃ:۸۲/۱،و۱۱/۱۱ کتاب الایمان)

### ﴿الله تعالى كى بحساب رحمت

حواله: بخارى شريف: ١١/١، باب حسن اسلام المرء، كتاب الإيمان،

عديث أبر: ٢٢، مسلم شريف: ٨ ١/١، باب اذا هم العبد كسنة الغ، كتاب الايمان، عديث أبر: ١٢٩،

حل لغات: احسن، باب افعال اچھا کرنا، نیکی کرنا، اچھا کام کرنا، ضعف، وبل، وہرا۔

قرجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبتم میں ہے کوئی شخص اپنے ایمان کو اچھا بنالیتا ہے، تو وہ جو بھی نیک عمل کرتا ہے تو اس پر اس جیسی دس سے لے کرسات سوتک نیکیاں کھی جاتی ہیں، اور وہ جو ہر اعمل کرتا ہے اس پر ایک ہی عمل کا گناہ لکھا جاتا ہے، یہاں تک کہوہ اللہ تعالیٰ ہے ملا قات کرلے۔

#### حسن اسلام

تشریح: حسن اسلام کا مطلب بیہ ہے کہ بندہ اسلام کے تمام تقاضوں کو پورا کرے اور کمال اخلاص اختیا رکرے، پھر جبیبا جبیبا اخلاص ہوگا، اسی درجہ اس کا اجر ہوگا، ایک ایک عمل پر دس نیکیاں۔

یابتداء ہے اور اس سے اوپر سات سوتک لکھا جاتا ہے اور سات سوبھی کوئی حدثیں بلکہ بیعد دخریوں کے نز دیک بڑا تھا، اس وجہ سے اس کوذکر کیا ہے۔ ورنہ جتنا خلوص ہوگا اس اعتبار سے نواب زائد ہوتا رہے گا۔ اور اگر وہ کوئی گناہ کریگا تو اس کواس کے برابر ہی لکھا جائے گا، بیاللہ تعالیٰ کی بندوں پر کمال رحمت ہے، یہاں تک کہ وفات ہوجائے۔ یعنی و فات تک یہی سلسلہ رہیگا، کہ ہر نیکی پر کم از کم دس گنا اور اس سے زائد سات سوگنا تک اور اس سے بھی زائد اور گناہ پرصرف اس کے برابرا وروہ بھی تو بہرنے سے معاف کردیا جائے گا۔

# ﴿ نیکی برخوشی ایمان کی علامت ہے ﴾

﴿ ١٣٠﴾ وَعَنُ آبِى أَمَامَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ آنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ آنَ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الْإِيْمَانُ قَالَ إِذَا سَرَّتُكَ حَسَنَتُكَ وَسَاءَ تُكَ سَيِّتُكُ فَا اللهِ صَلَّى اللهِ عَمَا الْإِنْمُ قَالَ إِذَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ شَيًّ سَيِّتُتُكَ فَالَ إِذَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ شَيًّ فَدَعُهُ \_ (رواه احمد)

**حواله**: منداحرصفی:۵/۲۵\_

حل لغات: سَرَّتُك سرَّه، سُرُورا، مَسَرَّةً خُوش كَرنا، سَاءَ تُك، سَاءَ الشئى سَوْء براہونا، الاثم كناه، قابل مزاجرم، ق آشام آثِم، إثْماً، كَنْهَاربونا، جرم كرنا، حَاكَ الشَّىءُ في صدره او قلبه حَوْكاً دل بين بينمنا، جمنا، كَثَار

قوجه: حضرت ابوا مامه رضی الله تعالی عنه روایت فرماتے ہیں که ایک شخص نے حضوراقد س سلی الله علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ایمان کیا ہے؟ حضوراقد س سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبتم کواپنی نیکی اچھی گئے، اورتم کواپنی برائی نا گوار گئے قتم مومن ہو، اس شخص نے عرض کیا کہ گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جب کوئی چیز تمہارے دل میں کھنگے اورتر دد بیدا کر بے واس کوچھوڑ دو۔

تعشريع: مسي فخص نے حضورافدس صلى الله عليه وسلم سے سوال كيا۔ "ماالا يهمان" ايمان كيا ہوتا ہے؟

اس سے مرادا بمان کے اجز امعلوم کرنے نہیں ہیں جیسا کہ جواب سے معلوم ہوتا ہے بلکہ صرف ایمان کی موٹی سی نشانی دریافت کرنامقصودتھی۔ کیونکہ ایمان تو ایک مخفی حقیقت ہے اس کی پیچان ضروری تھی مؤمنوں کے کیڑے تو کا فربھی پہن سکتے ہیں۔

چونکہ ساکل ایک عامی ساانسان تھااس لئے آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کواپیا جواب دیا کہ ایمان کی علامت اور پہچان ہے ہے کہ اچھا کام کر کے تمہیں خوشی ہواور برائی کرنے ہے دل رنجیدہ ہو۔

فانت مؤ من: اس کئے کہ مومن کامل فرق کرتا ہے طاعت ومعصیت کے درمیان اور ان دونوں پر درگذر کا اعتقاد رکھتا ہے، برخلاف کا فر کے کہ وہ ان دونوں کے درمیان فرق نہیں کرتا اور ندان کے کرنے ندکرے کی کوئی پرواہ کرتا۔ (مرقاۃ: ۱۸۱۸/۱۸ کتاب الایمان)

اورصرف اس کی میر پہچان نہیں کہ برائی ہے دل براہوتا ہے قو گناہ کر ڈالیس تا کہ اس کی پہچان ہوجائے نہیں۔

بلکہ اس کا ایک جزحسنہ بھی تو ہے حسنہ کرکے دیکھواس سے معلوم ہوجائے گا۔ اور اگر بھی اتفاق سے گناہ ہوجائے اور اس پر دل رنجیدہ ہوتو بیا بمان کی پیچان ہے اس شخص نے جب دیکھا کہ بیتو آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے موٹی سی بات بنادی تو اس کوہمت ہوئی کہ اور سوال کروں۔

پھراس نے سوال کیا کہ گناہ کیا ہوتا ہے؟

آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فر مایا کہ ہروہ کام جس سے تمہارا دل تر دد کرے شک کرے کھئے تواس کو گنا ہم مجھو۔اوراس کو چھوڑ دو۔

فل عدد: حضرت نبى كريم عليه الصلوة والسلام كافرمان ٢٠ ع ما يويبك الى مالا يديدك" كه عدد عن الله عليه الله مالا يديدك" كه جوچيزتم كوشك وتر دومين والله الله يويدك" كه جوچيزتم كوشك وتر دومين والله الله يويدك

کراواور بیابل باطن اور پا کیز ، قلوب کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہے کہ اس کواحتیا طاً چھوڑ دوجب اس کا چھوڑ نا زیا د ،مختاط ہو ،اورا گرفعل اولی ہوتو اس کی ضدیعنی غیر اولی کوچھوڑ دوتا کہتم گنا ہے اندر نہوا قع ہوجاؤ۔ (مرقاۃ: ۱۸ ا/ ۱۱ کتاب الایمان)

#### جواب میں سائل کی رعایت

فائدہ: حدیث پاک ہے ہے جھی معلوم ہوگیا کہ سائل کے حال اور مزان کی رعایت کرتے ہوئے جواب ہواور اگر عام ہوئے اس اعتبار ہے جواب ہواور اگر عام خص ہوتو اس اعتبار ہے ہواب ہواور اگر عام خص ہوتو جواب بھی اس اعتبار ہے ہوجواس کو اچھی طرح سمجھ سکے، اور آنمخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ کمال عطافر مایا تھا کہ سائل کے حال و مزان کی رعایت فرماتے ہوئے جواب عنایت فرمایا کرتے تھے۔فقط

# ﴿حسن اخلاق اورافضل اعمال﴾

و ٣٢ من عَنهُ قَالَ آتَيتُ رَضِى الله تَعَالَىٰ عَنهُ قَالَ آتَيتُ رَسُولَ اللهِ تَعَالَىٰ عَنهُ قَالَ آتَيتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ يَارَسُولَ اللهِ امْنُ مَعَكَ عَلى هذَا الْامُرِ؟ قَالَ: "طِيبُ الْكَلَامِ وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ" الْكَارُمِ وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ" الْكَارُمِ وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ الْكَارُمِ وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ الْكَدُ مَا الْإِسُلامِ أَقُضَلُ؟ قَالَ: "طَيْبُ الْكَلامِ وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ " فَلُتُ مَا الْإِسُلامِ أَقُضَلُ؟ قَالَ: "مَن سَلِمَ الْمُسُلِمُ وَن مِن لِسَانِهِ وَيَدِهِ" قَالَ قُلْتُ آئَى الْإِيمَانِ آفُضَلُ؟ قَالَ: "طُولُ الْقُنُوتِ" قَالَ قُلْتُ آئَى الصَّلاةِ آفُضَلُ؟ قَالَ: "طُولُ الْقُنُوتِ" قَالَ قُلْتُ آئَى الْجَهَادِ آفُضَلُ؟ اللهِ حُرَةِ آفُضَلُ؟ قَالَ قُلْتُ قَاتَى الْجِهَادِ آفُضَلُ؟ اللهِ حُرَةِ آفُضَلُ؟ قَالَ قُلْتُ قَاتَى الْجِهَادِ آفُضَلُ؟

قَالَ: "مَنُ عُقِرَ جَوَادُهُ وَأُهُرِينَ دَمُهُ" قَالَ قُلُتُ أَيُّ السَّاعَاتِ أَفُضَلُ؟ قَالَ: "جَوُثُ اللَيُلِ الآجِرِ". (رواه احمد)

حواله: منداحرصفي:٣٨٥/٣٨٥

حل لغات: حُرِّ آزاد، شریف، نَ اَحُرَارٌ، عبد، غلام ، کوم، بنده، نَ عَبِیدٌ، وَعُبُدُ، طِیبُ ، بِاکِیز گی، برافضل واعلی شی ، نَ اَطُیبابَ وَطُیوُبٌ، اِطُعَام (افعال) کھانا کھانا ، سَمَاحَةٌ، فراخ ولی، فیاضی بزی، عالی ظرفی، قنوت، دعاء، دین پر ثابت قدی، قَانتَ، قنوتا، (ان) خدا کافر مال بردار بونا، خدا کے لئے کمال انکسار کے ساتھ بندگی کرنا، عُقِراً وعُقُراً (ض) الحیوان، فرج کرنا، جواد عده سل کا گھوڑا، ن عُقِراً العمد والله عده سل کا گھوڑا، ن جیاد، اهریق واهرق الدم، (افعال) خون بہانا۔

الدفيق الفصيع ٢٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠ الدفيق الفصيع ٢٠٠٠٠ ١٠٠٠٠ افضل جاد مين كون سافخص ج؟ آپ صلى الله عليه وسلم نے فر مايا: ' و و شخص افضل ج جس كا گھوڑا ماردیا جائے اوروہ خودبھی شہیر ہوجائے''میں نے کہا کیسب ہےافضل کون ساوقت ے؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ' نصف شب کا آخری حصہ''۔

قنشو مع: حضرت عمر وبن عبسه رضي الله عنه نے روایت کیا که میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچااورسوال کیا گہآ ہے کے ساتھواس دہن میں کون کون ہیں؟ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے جواب ارشاد فرمایا که 'حراورغلام'' اس حدیث شریف میں سوال وجواب دونوں کے دودو پہلو ہیں۔ سوال کا ایک پہلونو یہ ہے کہ میں نے یو چھا کہ آ پ کے ساتھ دین میں کون کون شر کے ہوئے ہیں؟

#### حُرِّ وَعَبُدٌ كامطلب

جواب میں آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا بکے ربینی حضر ت ابو بکر رضی اللہ عنه ہیں اورا یک غلام یعنی<صرے بلال حبثی رضی اللہ تعالیٰ عنه ہیں ۔ یا زید بن حارثه رضی اللہ تعالیٰءنہم اد ہیں۔

اورحضر ت خدیجة الکبری رضی الله عنها کومستورات میں ہونے کی بنابراورحضرت علی رضیاللّٰدعنه کوکمسنی کی بنایر ذکرنہیں فرمایا اگر چہ وہ بھی اس وقت مسلمان تھے۔

سوال کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ میں نے آ ب صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ بیردین احرار كئے لئے ہے يا غلاموں كے لئے ؟ عرب كے لئے ہے يامجم كے لئے؟

جواب میں آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ بید دین آ زا داور غلام عرب وعجم سب کے لئے ہے۔ یعنی حروعبدہے مرادجنس ہے کہ ہرفتم کے لوگ حرعبدمیر ہے ساتھ ہیں، اورمیری موافقت اور مجھ پر ایمان لانے کے مامور ہیں۔

جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہے جوابات ارشا دفر مائے تو پچھاور ہمت ہوئی اور پھر چند سوال کئے جن میں پہلا سوال تھا۔

#### ما الاسلام: اسلام كياب؟

اعتراض: اس سوال سے بیاشکال ہوتا ہے کہ کیاوہ اسلام کے معنی نہیں جانتے سے ، جبکہ اس کے معنی نہیں جانتے سے ، جبکہ اس کے معنی تو آج ہم بھی جانتے ہیں ، اور وہ تو عربی النسل سے ،عربی ان کی مادری زبان تھی تو کیا نہیں اسلام کے معنی معلوم نہیں ہے؟

جواب: اس سوال سے سائل کی مرا دافعوی معنی دریافت کرنانہیں ہے، بلکہ اس کے تقاضوں کے متعلق استفسار ہے۔

طیہ انگلام: لوگوں ہے اچھی طرح کلام کرویٹہیں کیزش روہ وکر بیٹھے رہو، لوگوں ہے ایسا اچھا اور عمدہ کلام کروجس میں ندا تنا اختصار ہو کہ لوگ گھبرا جا نمیں، اور ندا تنا اطناب ہو کہ لوگ اکتاجا نمیں۔

ان دونوں پہلو وُل کالحاظ رکھ کر جو کلام کیاجا تا ہے وہ طیب الکلام ہوتا ہے۔

اطعام الطعام: [كمانا كلانا]

لیکن کس کو کھلانا ، پہلے پیٹ پو جا ، یعنی پہلے خو دکو کھلائے اور پھر اقبر ب فالاقبر ب کو میہ نہیں کہ خو دبھوک ہڑتال کر کے بیٹھ جا کیں ۔

ا طیب الکلام و اطعام الطعام: ان دونوں میں اشارہ ہے مکارم اخلاق اور اظہار احسان پر انسان کو ابھار نے کی طرف آگر چہود زبان کی شیرینی کے ذریعہ ہے ہو۔ (مزناۃ: ۱/۱۸، کتاب الائیان)

جتنی وسعت ہواتنا ہی کھانیکو عام کرو۔غریبوں اورمسکینوں کو بقدر وسعت کھاتے رہو۔اگرزیا دہ وسعت نہیں تواپنے کھانے ہی میں کسی ایک کوشر یک کرلیا کریں، اورحدیث شریف میں آیا ہے کہا کی تھانا دوکو کافی ہو جاتا ہے، پس اس طرح بھی اس حدیث یا کے بیمل ہوجائے گا۔

یہ بیں کہوسعت تو اتنی ہے ہیں اور پھرتے ہیں قرضہ کرتے۔

### "طيب الكلام واطعام الطعام" كوبيان كرنے كى وجه

طیب الکلام و اطعام الطعام: یہاں اسلام کی صفت حسنہ اور مکارم اخلاق بیان کرنام تصود ہے، اور ان میں سے صرف ان دونوں کو بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کا اثر مخلوق پر ظاہر ہوتا ہے۔ اور طیب الکلام سے درجہ تحلیہ بیان کیا اور اطعام سے درجہ تخلیہ عن البخل بیان کیا۔ پھر تحلیہ کو مقدم کیا کیونکہ زبان ہی اصل ہے اس سے انسان فضائل کی طرف ترقی کرتا ہے اور رزائل سے یاک ہوتا ہے۔ (مرقاق)

انہوں نے دوسراسوال کیا۔

ها الایمان: که خطرت جی ایمان کی بھی کوئی حجیوٹی سی نشانی بتلادو۔ آپ سلی الله علیه وسلم نے جواب میں ارشا دفر مایا: "الصبر و السماحة"

#### الصبر والسماحة سايمان كي قيركي وجه

المصبر و المسهاحة: ايمان كي تغيران دونول ساس كئے كى كداول ترك منهيات پر دلالت كرتا ہے اور ثانى فعل مامورات پر حسن بصرى رحمة الله عليه فرماتے ہيں كه صبرالله تعالى كى نا فرمانى سے ركجانا ہے اور "ساحت" الله تعالى كى واجب كردہ چيز كوادا كرنا پھر ان دونوں عادتوں کوخلق حسن کے ساتھ جمع فر مادیا بناءکرتے ہوئے ام المومنین حضرت عائشہہ رضی الله عنها کے فرمان پر "کان خلقه القوآن" یعنی وه یابند ہیں اس چیز کے کرنے کے جس کااللہ تعالیٰ ان کوقر آن میں حکم دیتا ہے اور رکنے والے ہیں اس چیز ہے جس ہے اللہ تعالیٰ ان کومنع کرتا ہے۔ (شرح اطبی :۱۸۱/۱۱، کتاب الایمان)

# صبركىاقسام

صبر کی تین قشمیں ہیں:

(1)صبرعلى الطاعة (٢)صبرعلى المصائب (٣)صبرعن المعصية یہال صبر سے صبر کی متنول قشمیں مراد ہیں۔

**صبرعلی الطاعات**: یعنی عبادت کودل نہیں میا ہتا تو دل کوعبادتو ل پر جماؤ۔

صبر على المصائب: نفس كومصيبتول اوريريثانيول سے راني ہوتی ہے تو نفس كوان

کے خل کا خوگر بناؤ۔اور تکالیف کے باو جودشکوہ وشکایت زبان پر نہ لاؤ۔

صبر عن المعاصى: نفس گناه كرنكانقا ضاكرتا ي تونفس كواس بروكو ..

معلوم ہوا کیانیان صبر اس وقت کر یگا جب اس کے اندرایمان ہو گااور جتناایمان ہوگا ا تناہی صبر کر نگا۔

چونگہ حضرات انبیا علیہم السلام میں سب ہے زیادہ ایمان ہوتا ہے اس لئے وہ سب ے زائد صبر کرتے ہیں حتی کہ آروں ہے کاٹے جاتے ہیں، مگران کی زبان ہے ''سی'' تک

#### ساحت کے معنی

و السماحة: [ درگذركرنا] چثم يوشي كرنا\_

الد فیق الفصیع ۲۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰ متعلقین سے براول سے اور چھوٹول سے چشم پوشی کرو، کوئی ایبا کام کررہا ہے جس یے تمہیں تکاپف پینچتی ہے تواس ہے درگذر کرو۔

اس طرح اگر کوئی تمہارے حق کوا دانہیں کرتا ، تو تم کو ضروری ہے کہ اس سے چشم یوشی کرو،اورتم اس کاحق ادا کرو۔

ر نہیں کہاس نے میر بےحق کوا دانہیں کیا،تو اس کو کہدیں کہ چل یہاں ہے۔ تو معلوم ہوا کہانیان چشم یوشی اسی وقت کرتا ہے جب اس میں ایمان ہواور جتنازیادہ ایمان ہوگااتنی ہی چشم یوشی کر رگا۔

جس طرح حضرت نبي كريم صلى الله عليه وسلم كاايمان برا ہے اسى طرح آنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم كى چشم يوشى بھى بروى ہوتى تھى \_

چنانچہ فتح مکہ کے موقع برآ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کورہا کر دیا۔ جبکہ سمجھا یہ جارہا تھا کہ آج خون کی ندیاں بہادی جائیں گی۔

مگرآ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چندلو گوں کے علاوہ جن کوتل کرنے کا حکم منجانب اللّٰدَآ گیا تھا۔سپکورہافر مادیا۔اورمعاف کر دیا۔

#### صبروهاحت كى جامعيت

قوله الصير و السماحة: صرح ركمنهات كي طرف اشاره صاور ساحت ہے فعل مامورات کی طرف اشارہ ہے۔ تو گویا اس میں تمام دین کوسمودیا۔ اور بعض نے کہا کہ یہاں صبر سے صبر کی تمام اقسام مراد ہیں۔البصبر علی الطاعات و الصبر عن المعصية، والصبر في المصيبات.

اورساحت ہے جود و بخشش مراد ہے تو پہلے ہے تمام حقوق الله کی طرف اشارہ ہے خواہ

مامورات كے قبيل سے ہويا منہيات كے قبيل سے۔ اور دوسر سے سے تمام حقوق العبادكى طرف اشارہ ہے۔ اور بعض نے كہا" الصبر عن المفقود و السخاوة بالموجود" مراد ہے۔ (مرقاة)

پھرانہوں نے سوال کیا کہ:

#### اى الاسلام افضل؟

ای الاسلام افضل : [كون سااسلام افضل ب؟] يعنی اسلام ميس كونی خوبی وصفت افضل بي؟

آپ سلی الله علیه وسلم نے جواب ارشاد فرمایا۔

من سلم المسلمون من المسافاء ويده: ليناسلام كي من المسافاء ويده: ليناسلام كي خوبي سب المفال المحاصل المسلمون المسلمان المرح رہے كماس كى زبان اور باتھ سے دوسر مسلمان محفوظ رہيں، كى كواس سے تكليف نہ يہو نچ، باقی حديث سے متعلق يورى تفضيل بہلے گذر چكى ہے۔

انہوں نے پھر سوال کیا کہ ایمان کونسا افضل ہے؟ یعنی ایمان کی کونسی خصلت افضل ہے؟

آپ صلی الله علیه وسلم نے جواب دیا:

خلق حسن: [الجھافلاق]

تو گویا بیانٹرویو ہور ہاتھا۔ وہ سوال کر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب عنایت فرمارہے تھے۔

انبول نے پھرسوال کیا۔ای الصلاة افضل؟ [كفی نمازافضل ع؟]

آ پ سلی الله علیه وسلم نے جواب دیا:

طول القنوت فنوت يهال قراءت كمعنى مين ہے۔

یعنی وہ نماز افضل ہے جس میں قراءت دراز ہوا ور قراءت دراز ہوگی طول قیام ہے پس جس نماز میں طول قیام ہووہ افضل صلوۃ ہے۔جیسا کیا حناف کا مسلک ہے، پس حدیث پاک ہے احناف کے مسلک کی تائید ہوتی ہے۔

انہوں نے پھرسوال کیا:

اب الهجرة افضل: [جرت كوني افضل ؟]

آ پ سلی الله علیه وسلم نے جواب دیا:

ان تھجر ما حرہ ربک: [جے تیرارب براسمجھتواں کوچھوڑوے] مکروہات رب کوچھوڑوینا جرت کہااتا ہے۔جس کی ترجمانی مفتیان کرام کرتے ہیں۔ ای الھجر قرافض نے چونکہ جرت کی مختلف قسمیں ہیں۔

- (۱) ۔۔۔۔ایذاء کفارے بچنے کے لئے جبیبا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کاہجرت کرنا حبشہ کی جانب ۔
- (۲) .....یا اعلاء کلمة الله کیلئے جیسا کہ جمرت کرنا حضرات صحابہ کرام رضوان الله علیهم اجمعین کا مکہ ہے مدینه کی جانب اوراس معنی میں جمرت دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف ہے۔
- (٣) قبيلوں كا بجرت كرنا حضرت نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم ہے مسائل سكيف كيلئے۔
- (٧) ....اور جرت كرنا ان چيزول سے اور ركبانا جن سے اللہ تعالى نے منع فر مايا ہے۔ چونك

ا قدوا المصول المقدوت: لغت مين أفوت كربهت معانى آتے إلى بتر ائن ساتين كى جائے گا۔ طاعت، قيام، صلوق، سكوت، وعا، خشوع بتر اوت - يبال قوت سے قيام مراوج، كيونكه دومرى روايت ميں بجائے قوت كے قيام آيا ہے - اور بيرهديث وليل ہوگى احناف كى اس مسئد ميں كرطول قيام والى نماز افضل ہے يا كشت محدد والى نماز - (مرتاق)

ہے۔چونکہ بیشم سب سے عام اور سب کوہی شامل ہے،اسلئے اس نوع کو بیان فر مایا۔

(م قاة: ١٩/١٠) كتاب الإيمان)

بس انسان اپنے دل ہے یو چھ لے وہ خود ہتلائے گا کہ بیکام کرنے کے لائق ہے یانہیں۔ اگر دل میں کھیکے تو اس کوچھوڑ دو۔ورنہ مفتی ہے یو چھلووہ جے مکروہ کہدیں اس

ے رک حاؤ ۔

انہوں نے پھرسوال کیا:

ای الجهاد افضا: آکونساجهادافضل سے؟ آ

آ پ سلی الله علیه وسلم نے جواب دیا کہ:

من عقر جو اله الخ: [وهجس كالحور ارجي كرديا جائے]

اوراس کا خون بہادیا جائے،جس کا گھوڑا زخمی ہوجائے اورخودوہ بھی شہید ہوجائے اس کوافضل محامد کہتے ہیں۔

اورمراداس سے بیہ ہے کہ تمام امکانی وسائل کوراہ خدا میں مٹادےاورخرچ کردے۔ یمال تک کہ حان بھی نگل جائے۔ ہے

> حان دي دي هوني اي کي تھي حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا

> > انہوں نے پھرسوال کیا کہ حضر ت!

ای الساعات افضل: [كونساوت كونس كمرًى زياده بهتر ج؟]

ا الماده: يه جهاد الفنل ال وجهد ع ب كه يدو جهاد ول كوثا ال ب- (ا) جهاد فارس (۴) جهاد را جل -يا ال وجه الدال من انفاق في سبيل الله اورشهادة في موضاة الله ووتول چيز يرجع بوكيس-(مرتاة:١٩/١١م، كتاب الإيمان)

آ پ سلی الله علیه وسلم نے جواب دیا:

جو ف الليل الآخر: يعني رات كا آخرى حصه اس وقت مخلوق سوئى موئى موتى ہے سكون موتا ہے اور مواجعی اچھی موتی ہے اور عبادت میں بھی خوب جی لگتا ہے اس وقت عبادت كرواگر ايك دن دودن قوجه ندموگی تو تيسر سے دن ضرور توجه موجائيگی۔

اوراللہ تعالیٰ کہیں گے کہ دیکھومیر ابندہ روزا نہ مجھے پکارتا ہے۔

کونساوہ دنیا کاانسان ہے کہاس کے پاس کوئی نتین دن تک جائے اوروہ اس کومعاف نہ کرد ہےگا۔اوراس کی درخواست قبول نہ کریگا۔

# جوف الليل الآخر كافضل مونے كى وجه

اسكے كديروفت اخلاص كے زيادہ قريب ہاورريا كارى اوردكھلاوے ہے بہت دور ہے اور نفس پر بھى گرال ہاور گلوق ہے تنہائى كاوفت ہاوراللد تعالى كى رحمت كنزول كاوفت ہے اوراللد تعالى كى رحمت كنزول كاوفت ہے اوراللد تعالى كى رحمت كنزول كاوفت ہے كداس وفت اللہ تعالى كى خاص جى دنيوى آسان كى طرف ہوتی ہے اوراعلان ہوتا ہے كہ كوئى ہے مغفرت كرول ، كوئى ہے رزق طلب كرنے والا ميں اسكورزق مغفرت كرول ، كوئى ہے رزق طلب كرنے والا ميں اسكورزق دول وغيرہ وغيرہ وغيرہ وغيرہ والا ميں اوقات ميں افضل ہے۔ (مرقاۃ: ۱۹۱۹/۱۶ كتاب الا يمان) اس كوكسى نے اس طرح اظم كيا ہے۔

#### تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا

میں نور کے بڑکے میں جس وقت اٹھا سوکر اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے پائے آتی تھی صدا پہم جو مانگنے والا ہو ہاتھا پی عقیدت کے آگے میرے پھیلائے جورزق کاطالب ہو میں رزق اسے دول گا
جو طالب جنت ہو جنت کی طلب لائے
جس جس جس کو گناہوں سے بخشش کی تمنا ہو
وہ اکن تو بہ ہو میں مائل بخشش ہوں
میں رحم سے بخشوں گاوہ شرم سے پچچتائے
میں رحم سے بخشوں گاوہ شرم سے پچچتائے
میں رحم سے بخشوں گاوہ شرم سے بچچتائے
میں رحم سے بخشوں گاوہ شرم سے بچچتائے
میں رحم سے بخشوں گاوہ شرم سے بچچتائے
میں رحم سے بخشوں کا وہ شرم سے بچھتائے
میں رحم سے بخشوں کا وہ شرم سے بخست میں رونا جے آ جائے
میں اور تو کیا مائلوں تو بی مجھے مل جائے
میں اور تو کیا مائلوں تو بی مجھے مل جائے

# ﴿جوشركنبيں ہوہ جنتی ہے ﴾

وَعَنُ مُعَاذِ بُنِ جَبَلِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنهُ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهَ لَا يُشُرِكُ بِهِ شَيْعًا وَسُلَّمَ يَقُولُ مَنُ لَقِى اللّٰهَ لَا يُشُرِكُ بِهِ شَيْعًا وَيُصَلِّى اللّٰهِ مَا اللهِ قَالَ وَيُصَلِّى اللّٰهِ مَا اللهِ قَالَ وَيُصَلِّى اللّٰهِ مَا اللهِ قَالَ دَعُهُمُ يَعْمَلُوا \_ (رواه احمد)

حواله: منداحرصفي:٥/٢٣٢هـ

حل لغات: دَعُهم، امر حاضر، حجورُنا، وَ دَعَ، وَ دُعًا (ف) المُسافِرُ النَّاسَ، مسافرُونَيْنُ وَ النَّاسَ، مسافرُونَيْنُ وَ آرام بين حجورُ كرجانا \_

قوجمه: حضرت معاذبن جبل رضى الله عند يروايت بكيس في رسول الله صلى

الله عليه وسلم كويد فرمات موسے سنا كه جس شخص في الله تعالى سے اس حال ميں ملا قات كى كه وہ الله عليه وسلم كويد فرمات موسے سنا كه جس شخص في الله تعالى سے اس حال ميں ملا قات كى كه وہ الله كے ساتھ كى كوشر كي نہيں كرتا ہے، رمضان كے روز ب ركھتا ہے، تو وہ بخش ديا جائيگا، ميں في كها كه ميں لوگوں كوخوشخرى سنادوں، اے الله كے رسول!؟ الله كے نبی صلى الله عليه وسلم في فرمايا كه اكوافكے حال يرجيمور دواور عمل ميں لگار ہے دو۔

#### دوارکان ذکر کرنے کی وجہ

قشریع: یہال صرف دوار کان ذکر کئے گئے اور ان سے استیعاب کا ارادہ کیا گیا ہے۔ اس لئے کددوکو بول کرکل کا ارادہ کیا جاتا ہے، مطلب ریہ ہے کہ شرک نہ کرتا ہواور فرائض کو ادا کرتا رہے تو اس کی مغفرت کردی جائے گی۔

یہاں صرف دوارکان کو ذکر کیا، کج اور زکوۃ کو ذکر نہیں کیا چونکہ ان کا تعلق صاحب استطاعت نہیں رکھتا اس کئے ایسے ارکان کو ذکر کیا جن میں امر وغریب کئے کے بیٹھنے میں استطاعت نہیں رکھتا اس کئے ایسے ارکان کی فرضیت کو ذکر کیا جن میں امیر وغریب کسی کی شخصیص نہیں یا اس وقت تک ان دونوں ارکان کی فرضیت کا حکم نہیں ہوا تھا۔ (مرقاۃ: ۱۹۱۸)، کتاب الایمان)

غفر الله نه: ال عمرادوه صغيره گناه بين جو برنمازاور برروزه كه درميان موجاتے بين -

اسی وجہ سے جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عام لوگوں کو بیہ خوشخری سنانے کی اجازت بپاہی تو سر کارِ دوعالم سلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمادیا کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اس پر مجروسہ کرکے بیٹھ جائیں، اور عمل کرنا چھوڑ دیں اور گناہ ومعصیت کا ارتکاب کرنے لگیں۔ (مظاہر حق جدید: ۱۰۹، ایمان کے ابواب)

حضرت معاذ رضی الله تعالی عنه کویه معمولی می چیز معلوم ہوئی ، کیونکه شرک نه کرنا (اس

الد فیق الفصدح ۲۰۰۰۰۰ میں تو کیچھزور ہی نہیں پڑتا) تو یہ کیاعمل ہوا۔

کسی عمل کے کرنے میں زور پڑتا ہے اور نہ کرنے میں کیا زور پڑتا ہے جیسے سبق پڑھنے میں زور پڑتا ہے نہ پڑھنے میں کیا زور پڑتا ہے ۔

دوسری چیز فرائض کو وقت پر ادا کریں، وقت پر نماز پڑھ کی سال بھر میں زکو قادا کردی، ای طرح سال بھر میں روز ہے رکھ لئے تو ان چیز وں میں کیا زور پڑتا ہے۔ مگران کے بزد یک بیآ سان تھا، اور آج کے مسلمانوں کے بزد یک تو بیرٹر ہے شکل اور کھن اعمال ہیں۔
تو حضر ت معاذر ضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہان کی خبر دوسر بے اوگوں کو دیدوں؟
حضورافد س سلی اللہ علیہ وسلم نے منع فر مایا کہنیں لوگ انہیں پر تکمیہ کرلیں گے، انہیں مخت و جہا دکر نے دیجے، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی جواب دیا جوحضر ت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا تھا، اور دھول ما راتھا۔
تعالی عنہ نے دیا تھا، اور دھول ما راتھا۔

#### احكام عوام وخواص مين فرق

فائدہ: اس ہے بیہ جھی معلوم ہوا کہ خواص کے احکام اور ہوتے ہیں ہوا مے اور ہوتے ہیں ہوا مے اور ہوتے ہیں ، جو باتیں خواص کو بتائی جاتی ہیں ، عوام کو نہیں بتائی جاتیں ، اور خواص کے لئے بھی ضروری ہے کہ عوام کے عقل وفہم کے اعتبار ہے ہی ان سے گفتگو کریں ، جن باتوں کا وہ مخل نہیں کر سکتے اور جو باتیں ان کی عقل وفہم ہے باہر ہیں ایس بتائی جا کیں نہ ان کو بتائیں ، نہ ان کے سما منے تذکرہ کیا جائے ۔ فقط

### ﴿ زبان الله تعالى ك ذكر سير وينى جائي ﴾ ﴿ ٣٨﴾ وَعَنْهُ أَنَهُ سَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ نَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ

أَفْضَلِ الْإِيْمَانِ قَالَ أَنُ تُحِبُّ لِلْهِ وَتُبُغِضَ لِلْهِ وَتُعُمِلَ لِسَانَكَ فِي ذِكْرِ اللهِ قَالَ وَمَاذَا يَارَسُولَ اللهِ! قَالَ وَأَنُ تُحِبُّ لِلنَّاسِ مَاتُحِبُّ لِنَفْسِكَ وَتَكُرَهَ لَهُمُ مَاتَكُرَهُ لِنَفْسِكَ (رواه احمد)

حواله: منداحر:۵/۲۳۷\_

حل لغات: تُبُغِضَ، نفرت كرنا، انتهائى براسمجهنا، افعال ع، تكره كوة: الشي (س) كُوهاً نفرت كرنا، براسمجهنا .

قوجمہ: حضرت معاذبن جبل رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ایمان کی سب سے افضل بات کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری محبت اللہ تعالیٰ ہی کیلئے ہو، اور تمہاری افرت بھی اللہ تعالیٰ ہی کیلئے ہو، اور تمہاری افرت بھی اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہو، اور تم اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھو، انہوں نے عرض کیا اس کے علاوہ اور کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسروں کے لئے وہی پیند کرو جوابے لئے اپند کرتے ہواس کو دوسروں کے لئے بھی ناپند کرو۔

قفریع: قدوله و عدد: انہیں سے روایت ہے یعنی بدروایت بھی حضرت معاذبن جبل رضی اللہ تعالی عدیہ ہے کہ انہوں نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ایمان کے شعبوں میں کونسا شعبہ افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کوانہی کے مزاج کے مطابق جواب دیا۔

چونکہ برخض کے اعتبارے جداگانہ ٹی ہوا کرتی ہے کئی ٹی کی اہمیت انسان کے اعتبار سے جدا جدا ہوتی ہے، ایک انسان نماز سے محبت رکھتا ہے گروہ روز سے سے گھبرا تا ہے اسی طرح ایک شخص روز سے میں تو چست ہے گرنماز میں ست ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا: ان تحب للله و تبغض للله: کتیری محبت اور تیری و تمنی صرف الله تعالی کے لئے ہواور دونوں کا تعلق دل ہے ہوتا ہے۔

یہاں دوچیز وں کو ذکر کر کے مرادیہ لیا گیا ہے کہ دل کی پوری کا تنات اللہ تعالی کے لئے ہواوردل کی ہر حرکت اللہ تعالی کے لئے ہوتو یہ سب سے ہڑا ممل ہے جس نے اپنے دل کی مام حرکتیں اللہ تعالی کے لئے ہوجا کیں گے۔
مام حرکتیں اللہ تعالی کے لئے کردیں تو اس کے تمام اعمال اللہ تعالی کے لئے ہوجا کیں گے۔
اس لئے کہ دل بادشاہ ہے، جسم اس کی رعایا ہے، رعایا بادشاہ کے تابع ہوتی ہے اور جب اس کا دل بدل گیا اللہ تعالی کی محبت سے ہر یز ہوگیا، یہاں تک کہ کسی سے مجبت اور کسی سب اللہ تعالی کے لئے ہوجائے تو اس کی تمام کا نئات بدل جائے گی، اور اب اس کا جر بر محمل یہاں تک کہ اس کامر نا جینا سب اللہ تعالی کے لئے ہوگا، اور یہی کمال ایمان ہے، اور ہر اس کو قر آن پاک کی اس آیت مبار کہ میں بیان کیا گیا ہے: "قُلُ اِنَّ صَلُوتِ ہُو وَ اَنَّا اَوَّلُ اللّٰ مَسْلِمِیْنَ. [کہدو! کہ باتوں کا پر وردگار ہے۔ اس کا کوئی شریک نییں ہے، اس بات کا اللہ منظل کے لئے ہو تمام جہانوں کا پر وردگار ہے۔ اس کا کوئی شریک نییں ہے، اس بات کا تعالی کے لئے ہو، جوتمام جہانوں کا پر وردگار ہے۔ اس کا کوئی شریک نییں ہے، اس بات کا تعالی کے لئے ہے، جوتمام جہانوں کا پر وردگار ہے۔ اس کا کوئی شریک نییں ہے، اس بات کا تعالی کے لئے ہے، جوتمام جہانوں کا پر وردگار ہے۔ اس کا کوئی شریک نییں ہے، اس بات کا تعالی کے لئے ہے، جوتمام جہانوں کا پر وردگار ہے۔ اس کا کوئی شریک نیوں ہے، اس بات کا دورہ کی جوز کے والا ہوں۔]

تعمل نسانک فی ذکر الله: [اوراستعال کراپی زبان کوالله تعالی کے ذکر میں]

زبان ہروفت اللہ تعالی کے ذکر میں مشغول ہو۔ کہ جب دل اللہ تعالی کی محبت ہے۔
رنگین اورلبریز ہوگیا تو اب زبان بھی اللہ تعالی کے ذکر میں مشغول رہے، اور جب زبان اللہ
تعالی کے ذکر میں مشغول رہے گی پھر وہ زبان برائیوں میں گالی گلوج میں غیبت چغلی وغیرہ
میں مشغول نہیں ہوگی۔اور ذکر کرنے سے بندہ اللہ تعالیٰ کا فدکور بن جاتا ہے، کہ بندہ زمین پر

الله كاذ كركرتا ہے،اللہ تعالیٰ عرش پراس بندہ كاذ كركرتا \_

#### باطن کے ساتھ ظاہر کا بنانا بھی ضروری ہے

فائدہ: اس ہے بیبھی معلوم ہو گیا کہ باطن کے ساتھ ظاہر کا بنانا بھی ضروری ہے، پس ان لوگوں کی غلطی معلوم ہوگئی ، جو کہدیتے ہیں کہ ہمارا تو دل بنا ہوا ہے وہ کافی ہے، پس معلوم ہو گیا باطن کے ساتھ ظاہر کا بنانا بھی ضروری ہے۔

#### صحبت مشائخ كي ضرورت

اس شعبہ کوصوفیا اور مشائخ نے سنجالا ہے کہ دل کو بنانے کے ساتھ ذکر اللہ پر بھی محنت کرائی جاتی ہے، اور عاملۂ یہ چیز صحبت مشائخ کے بغیر حاصل نہیں ہوتی، اس لئے اس سے صحبت مشائخ کی ضروت بھی معلوم ہوگئی کسی نے کیا خوب کہا ہے:

ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اینا سینہ کھر

جینا ہے تو اسکا ہوکر جی ، مرنا ہے تو اسکا ہوکر مر

تو آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوچیزیں ذکر فرمادیں، ایک دل کی کا نئات اور دوسر لے سان کی۔دوچیز ول کوذکر کر دیا اور خاموش ہوگئے۔

تا کدان کے اندرمزید طاب پیدا ہوا ورجب طاب پیدا ہوگئی ہو حضرت معاذرضی اللہ عندنے پھرسوال کیا کہ:

#### وَ مَا ذَا أَيَارَ سُولَ اللَّهِ! حضرت الله كابعداوركيا كرول؟

ا صافه: ال كوشوب بنائم بهي ورست ب، استعفال كذر بعيد معنى بول كردائي شكيء اصنع بعد فلك المائية المستعدية المستعدة المستعدية المستعدة المستعدية المستعدية المستعدية المستعدية المستعدة المستعدية المستعدية المستعدة المست

ان تحب للناس ماتحب لنفسك و تكره للناس ماتكره ن فہسک: کیابمان کا ایک بڑا شعبہ پہنچی ہے کہلوگوں کے لئے وہی چز پیند کرے جو ایے لئے پیند کرتا ہواوران کے لئے وہی چیز ناپیند کرے جس کوخو دایے لئے ناپیند کرتا ہو۔ ان دوجملوں میں یوری معاشرت آگئی، جب بندہ کا پیمال ہوجائے کہ جوایئے لئے پند کرتا ہے، وہی اینے بھائی کے لئے پند کرتا ہے۔ تو یوری معاشرت درست ہوجاتی ہے، اور بوری زندگی خوشگوار ہوجاتی ہے اور اس برعمل کرنے سے بوری دنیا میں امن وسلامتی، سکون،اطمینان پیداہوجا تا ہے،معلوم ہوا کہ ند ہب اسلام ہی دنیا میں امن وامان قائم ہونے کا ضامن ہے، پس بیحدیث جوامع الکلم میں ہے ہے،اوراس میں یورادین سمٹ آیا ہے۔ بہنیں کدایے لئے تو بیریاہے کہ تجارت میں خوب نفع ہواور دوسرے کے لئے بیہ بیاہے کہاس کے مکانات بھی فروخت ہوجا ئیں۔

یا یہ جیسے طالب علم بیا ہا کرتے ہیں کہ میں باون نمبر سے پاس ہو جاؤں ،اور دوسر ہے کو ایک بھی نہ ملے۔

اینے واسطے تو اولا دبیاہے کہ ایک تو ہوہی جائے جس کی حضر ات انبیاء علیہم السلام نے بھی تمنا کی ہےاور دوسرے کے لئے بیاہے کہ یوں ہی رہیں۔

اگر کسی کے اولاد نہ ہوتو وہ شادیاں کرتا پھرتا ہے کہ کسی طرح ایک تو لونڈ اہو ہی جائے ، اور جب پینجراس کے بھائی کو پہونچتی ہےتو وہ لڑکی والوں کے گھر جا کر کہتا ہے کہ بیتو بڑا بیار آ دی ہے کہ اس کو تو ایس تکلیف ہے۔

کیونکہ اے فکرے کیا گرشادی ہوگئی تو جا کدا ڈنشیم ہو جا ئیگی ،ورنہ سب مجھ کو ملے گی۔



# باب الكبائر وعلامات النفاق

جس میں از ۴۵ر تا ۵۲رکل گیارہ احادیث مبارکہ کی شرح اوران کے احکام وفوائد کا تذکرہ ہے۔ صغیرہ ،کبیرہ کی تعریف۔ہرایک کا حکم اور دونوں کی فہرست بیان کی گئی ہے۔

#### يمهم باب الكبائر وعلامات النفاق

الرفيق الفصيح ٢٠٠٠٠٠

حدیث نمبر:۴۹ \_

#### بسم الله الرحمن الرحيم

# بَابُ الْكَبَائِرِ وَعَلاَمَاتِ النِّفَاقِ

﴿الفصيل الأول﴾

#### سب سے بڑا گناہ شرک ہے

وَعَنُ عَبُدِ اللهِ اَنَّ اللهِ اَنَّ اللهِ اَنَّ اللهِ اَنَّ اللهِ اَنَّ اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

حل لغات: نداً، مثل بظیر، ہم سر، ج، انداد، حَلِیْلَة، بیوی، پرُون، ج حلاقل. تو جمه: حضرت عبدالله بن مسعودرضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! الله کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون ساہے؟ آپ صلی

الله عليه وسلم نے فرمایا: ' جس نے تم کو پيدا فرماياتم اس کا شريك تلم راؤ" (پيسب ہے بڑا گناہ ہے) پھراں شخص نے کہا کہ 'اس کے بعد سب سے بڑاکون سا گناہ ہے؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: '' یہ کیتم اپنی اولا دکواس اندیشہ ہے تل کر دو کہ تمہارے ساتھ کھائے گی'' پھراس نے یو چھاناس کے بعدسب سے بڑا گناہ کون ساہے؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "بیر کیتم اپنے یڑوی کی بیوی کے ساتھ زنا کرو' آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی تصدیق میں اللہ تعالی نے بہآیت نازل فرمائی۔ ٦ وہ لوگ جواللہ کے ساتھ کسی کوشر یک نہیں گھبراتے ہیں، جس جان کو الله تعالی نے تل کرنا حرام قرار دیا ہے، اس کونا حق قتل نہیں کرتے ہیں، اور زبانہیں کرتے ہیں۔

#### کیائر کابیان اورنفاق کی نشانیاں۔

تشريح: "الكبائر" كبيرة كى جمع بي مفت م موصوف محذوف كى ـ "اي معصية كيدة"

کبیبہ قامین معنی صفی غالب آ گئے اور کثرت استعمال کی وجہ سے صفت ہی موصوف کی حگہ استعال ہونے لگی۔

#### گناه کبیر ہ کےاندرعلاء کااختلاف

بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ گناہ کبیرہ اس کو کہتے ہیں جس گناہ پر دنیا میں شرعی حدمقرر کی گئی ہو جیسے ثمراب، زنااور چوری کیان سب چیز ول پر حدہے۔ بعض او گول نے کہاہے کہ یہ گناہ کبیرہ کی تعریف نہیں بلکہ نشانی ہے۔ گناه کبیره کی تعریف بہ ہے کہوہ ایبا گناہ ہے جس پر کوئی وعید سنائی گئی ہو۔ **حد**: اگر کسی گناه پر دنیا میں مزادیجائے تو اس کوحد کہتے ہیں۔ وعید: اگرکسی گناه پرآخرت کی دهمکی دی گئی ہوتو اس کووعید کہتے ہیں۔

گرید دونول تعریفیں جامع نہیں ہیں۔ کیونکہ گناہ کبیرہ اپنی ذات کے اعتبارے تو کبیرہ ہے گر مافوق کے اعتبارے صغیرہ ہے۔ جیسے زنا کدوہ اپنی ذات کے اعتبارے تو کبیرہ ہے گرفیبت کے اعتبارے صغیرہ ہے۔

حقیقی تعریف گناه کبیره کی پیهے که

جس گناہ کوعارفین حق کبیرہ کہیں وہ کبیرہ ہیں،اورجس کوصغیرہ کہیں وہ صغیرہ ہے،ہم ان کوشاز ہیں کر سکتے بس بیعار فین پر ہی موقوف ہے۔

ان يعد العارفون صغيرة فصغيرة وان يعد العارفون كبيرة فكبيرة.

اور بعضول نے بیتعریف کی ہے کہ گناہ کا کبیرہ اورصغیرہ ہوناشخصیات کے اعتبارے ہے بعض کبیرہ بعض کے لئے صغیرہ اور بعض صغیرہ بعض کے لئے کبیرہ ہیں۔

اگرا کے شخص اللہ تعالی ہے خاص تعلق رکھتا ہے اور وہ تبجد پڑھتا ہے حالا نکہ تبجد نہ پڑھنا کوئی گنا ہنیں گرجس نے شروع کر دی اس کونہ پڑھنا بڑا گنا ہ ہے، ایک شخص کسی ہے کوئی تعلق نہیں رکھتا تو اس میں کوئی حرج نہیں ۔ گر تعلق کر کے پھر تعلق ختم کر دینا میرڈا گنا ہ ہے۔
تو دو قسمین بیان کر دیں کہ گنا ہ کی دو قسمین ہیں ایک صغیر ہ اور دو سر کے بیر ہ ۔
کسی شی کی تقسیم ہے اس کا تعارف ہوتا ہے تعریف نہیں ہوتی ۔
تعریف تو حد تا م رسم تا م جنس اور فصل وغیر ہ ہے ہوتی ہے کہ کوئی فر د تعریف ہے۔
تعریف تو حد تا م رسم تا م جنس اور فصل وغیر ہ ہے ہوتی ہے کہ کوئی فر د تعریف ہے۔

ريف د عده ۱۱ م م در ماديباره ما در مادين در مادين در ماديف کل نه سکه-

بہ تعارف ہے تعریف نہیں ہے، جیسے استثناء متصل اورا ستثناء منقطع کے ذرابعہ ہے۔

#### صغيره وكبيره مين مختلف اقوال

جمہورکے آپس میں کبیرہ وصغیرہ میں مختلف اقوال ہوگئے ہیں۔

- (۱) ۔۔۔۔ حضر ت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنداور حسن بصریؒ کے نز دیک جس گناہ پر اللہ تعالیٰ نے نار ،غضب یالعنت کے ساتھ وعید کی وہ کبیر ہ ہے ور نہ صغیرہ۔
- (۲) ..... جوگناہ فضائل اعمال ہے معاف نہیں ہوتے وہ کبیرہ ہے۔ اور جومعاف ہوجاتے بیں وہ صغیرہ ہے۔
- (٣) ..... قاضی بیضاویؓ فرماتے ہیں کہ جس گناہ پر شریعت نے خاص کوئی حدمقرر کی ہے وہ کبیرہ ہے۔
- (۳) .....امام غز انی فرماتے ہیں کہ جس گناہ کو کرنے والا بے پروائی کے ساتھ کرتا ہے وہ کبیرہ ہےاور جس گناہ کو کرتے وقت دل میں خوف وڈ رہوتا ہے صرف وسوسہ شیطان ہے مغلوب ہوکرم تکب ہوجاتا ہے وہ صغیرہ ہے۔
- (۵)...بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جس گناہ پر لفظ فاحشہ کا اطلاق کیا گیا ہووہ کبیرہ ہے۔
- (٢)....ا بن صلاح فرماتے ہیں کہ جس پراسم کبیرہ یاعظیم کااطلاق کیا گیا ہے وہ کبیرہ ہے۔
- (2) .....ابن السلام كہتے ہیں كہ جس گناه كامفسده وخرا بی منصوص علیه كبارٌ كے مفسده وخرا بی سے زیادہ پاہر ابر ہووہ كبيرہ ہے اگر كم ہوتو صغیرہ ہے۔
- (۸)....جس گناہ میں کسی مسلمان کی عزت دری یا دین کے کسی حکم کی بے حرمتی ہووہ کبیرہ ہے۔
- (9) ۔۔۔۔ امام غز الی ہے دوسرا قول ہے کہ کیرہ وصغیرہ امورا ضافیہ میں ہے ہے ہر گناہ اپنے ماتحت کے اعتبار ہے کبیرہ ہے اور مافوق کے اعتبار سے صغیرہ ہے۔
- (۱۰) .....ابوالحن الواحدیؒ نے کہا کہ تیجی بات ہے ہے کہ بیرہ کی کوئی خاص تعریف نہیں ہے بلکہ شریعت نے بعض معاصی کو کبار سے تعبیر کیا اور بعض کو صغائر سے تعبیر کیا اور بہت ہے گنا ہوں کے بارے میں کچھ بیں کہا کبیرہ ہے یا صغیرہ ، کیکن وہ بھی کسی ایک میں ضرورداخل ہے ، اور عدم بیان میں بیہ حکمت ہے کہ خالص بندہ اس کو کبیرہ خیال کرکے

رہین کرے۔"تلک عشرة کاملة"

ان کے علاوہ اور بہت ہے اقوال ہن مگرا کثر مرجوح ہیں۔ (مرقاق)

#### كبيره گناہوں كى فېرست

حافظ ذہبیؓ نے اپنی کتاب میں ستر گناہ لکھے ہیں اوران کے بارے میں جووعیدیں ہیں وہ بھی درج کی ہیں ۔ان کی کتاب کام اجعہ کرلیاجائے ۔

اجمالی طور پر ہم عا فظ ذہبیؓ کی کتاب ہے کبیرہ گنا ہوں کی فہرست لکھتے ہیں۔

- (۱) ۔۔۔ شرک اورشرک کے علاوہ وہ عقائد واعمال جن ہے کفرایا زم آتا ہے۔ ( کفروشرک کی مغفرت بهی نه بوگی: "كها جاء مصرحا في كتاب الله تعالى")
  - (۲)....کسی جان کوعمداً قبل کریا۔
    - (۳)....هادوكرنايه
  - (۴) ....فرض نماز کوجھوڑنا یا وقت ہے پہلے پڑھنا۔
    - (۵)....زکوة نه دینایه
- (٦) .... بلا رخصت شرعی رمضان شریف کا کوئی روز ، حچبوژنا یا رمضان کا روز ، رکھ کر بلا عذرتو ژ د بنا۔
  - (۷)...فرض ہوتے ہوئے رقح کئے بغیرم جانا۔
- (۸) ..... والدين كوتكليف دينا ـ اوران امور مين ان كي نا فرماني كرنا جن مين فرمانبر داري
  - واجب ہے۔ (9)۔۔۔۔رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا۔۔
    - \_t/tj....(10)

(۱۱) ۔۔ غیرفطری طریقے برعورت ہے جماع کرنایا کسی مردیالڑ کے سے اغلام کرنا۔

(۱۲)....سود کالین دین کرنایا سود کا کات با شاید بننا به

(۱۳)....ظلماً يتيم كامال كھانا۔

(۱۴) .....الله تعالیٰ بریاس کے رسول صلی الله تعالیٰ علیه وسلم برجھوٹ بولنا۔

(۱۵)....میدان جہاد سے بھا گنا۔

(۱۲)....جوافتد اراعلی پر ہواس کارعیت کودھو کہ دینااور خیانت کرنا۔

(١٤)....تكبركرنا \_

(۱۸)....جھوٹی گواہی دینایا کسی کاحق مارا جار ہاہوتو جانتے ہوئے گواہی نہ دینا۔

(١٩) شراب پينايا کوئي نشهوالي چيز کھانا پينا ۔

(۲۰)....جوا کھیانا۔

(۲۱) ....کسی یاک دامن عورت کوتهت لگانا \_

(۲۲).....مال غنیمت میں خیانت کرنا۔

(۲۳)....جوری کرنا۔

(۲۴).....ژاکه مارنا به

(۲۵)....جھوٹی قتم کھانا۔

(٢٦) .... كسى بهى طرح سے ظلم كرنا۔ (مار پيك كر ہو يا ظلماً مال لينے سے ہويا گالى گلوچ کرنے ہے ہو)

(۲۷).....ثیکن وصول کرنا به

(۲۸).... حرام مال کھانا یا پینایا پہننایاخرچ کرنا۔

(۲۹)....خورکشی کرنامااینا کوئی عضو کاٹ دینا۔

- (۳۰)....جھوٹ بولنا۔
- (۳۱)..... قانون شرعی کے خلاف فیصلے کرنا۔
  - (۳۲)....رشوت لينا ـ
- (۳۳) .....عورتوں کا مردوں کی یا مردوں کا عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا۔ (جس میں داڑھی مونڈ نابھی شامل ہے)
  - (٣٨)....ا ہے اہل وعیال میں فخش کام یا بے حیائی ہوتے ہوئے دورکرنے کی فکر نہ کرنا۔
- (٣٥) ... تين طلاق دي موئى عورت كريا في شو ہر كاحلاله كروانا اوراس كيلئے حلاله كر كے دينا۔
  - (٣٦)....بدن میں یا کیڑوں میں پیثاب لگنے ہے پر ہیز نہ کرنا۔
    - (٣٧) ... وكھاوے كے لئے اعمال كرنا \_
  - (٣٨) .... كب دنيا كے لئے علم دين حاصل كرنا اور علم دين كو چھپانا۔
    - (۳۹)....خانت کرنا۔
    - (مہ)....کسی کے ساتھ سلو**ک** کر کے احسان جتانا۔
      - (اسم).....قدر كو حجثالانا ـ
  - (۴۲).....اوگوں کے خفیہ حالات کی ٹوہ لگانا یجسس کرنا ۔اورکنسوئی لینا۔
    - (۱۳۳).....چغلی کھانا۔
    - (۴۴) لعنت بكنار
    - (۴۵).....دهو که دینااور جوعهد کیا بهواس کو بورانه کرنا به
  - (٢٦) .... كابن او منجم (غيب كى خبري بنانے والے) كى تصديق كرنا۔
    - (۷۷) ۔۔ شوہر کی نا فرمانی کرنا۔
    - (۴۸)...تصویر بناناما گھر میں اٹکا نا۔

(۴۹) ۔۔۔ کسی کی موت پر نوحہ کرنا۔ منہ پٹینا۔ کپڑے پھاڑنا۔ سرمنڈ انا ہلاکت کی دعا کرنا۔

(۵۰).....رئشي كرنا \_الله كاباغي مونا مسلمانوں كو تكليف دينا \_

(۵۱) مخلوق پر دست درازی کرنا۔

(۵۲)..... پڑوی کو تکلیف دینا۔

(۵۳)....مسلمانوں کوتکلیف دینااوران کوبرا کہنا۔

(۵۴)....خاص کراللہ کے نیک بندوں کو تکلیف دینا۔

(۵۵) \_ شخنول پرياس سے ينچ كوئى كبر ايہنا ہوالئكانا۔

(۵۲)....مر دول کوریشم اور سونا پېننا ـ

(۵۷) نام کا آتاہے بھاگ جانا۔

(۵۸)....غیراللہ کے لئے ذیح کرنا۔

(۵۹)..... جانتے ہو جھتے ہوئے اپنے باپ کوچھوڑ کرکسی دوسر ےکو ہا پ بنالیںا۔ (یعنی دعویٰ

كرنا كەفلال مىراباپ ئے، حالانكەدە اس كاباپ نېيىر)

(۲۰)....فساد کےطور پرلڑائی جھگڑا کرنا۔

(۱۱).....(بوقت حاجت) بياهوا پاني دوسرول كونه دينا ـ

(۱۲)....ناپتول میں کی کرنا۔

(۱۳) ـــالله كي كرفت سے بے فوف ہوجانا۔

(۱۴).....اولياءالله كوتكليف دينايه

(۱۵) ... نمازبا جماعت کااہتمام نہ کرنا۔

(۲۲) .... بغير شرعي عذرنما زجمعه حجيورٌ دينا ـ

(۷۷ )....ایی وصیت کرنا جس ہے کسی وارث کوضرر پہنچا نامقصو دہو۔

- (۱۸)....کرکرنا اور دهو که دینا ـ
- (19) ....مسلمانوں کے پوشیدہ حالات کی ٹوہ لگانا اوران کی پوشیدہ چیز وں پر دلالت کرنا۔
  - (40)....کسی صحابی کو گالی دینا۔

یہاں تک حافظ ذہی کی کتاب ہے اقتباس ختم ہوا۔ ہم نے تر تیب ہے نمبر ڈالے ہیں، بعض چیزیں مکررہی آگئی ہیں، اور بعض مشہور چیزیں ان ہے رہ گئی ہیں، اور ان کی کتاب کے بعض نسخوں میں بعض چیزیں زائد ہیں (جو ذیل میں درج شدہ فہرس میں آگئی ہیں) صغائر وکہ بیان میں علامہ زین الدین ابن نجیم خفی صاحب البحر الرائق رحمة الله علیہ کا بھی ایک رسالہ ہے جو الا شباہ والنظائر کے آخر میں چھپا ہوا ہے۔ انہوں نے مزید کبیرہ گنا ہوں کی فہرست سے زیادہ ہے۔ مثلاً

- (۷۱) ....کسی ظالم کا مدد گار بننا ۔قدرت ہوتے ہوئے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک کرنا ۔
  - (۷۲)....جادوسیکهنااور سکھانایااس پیمل کرنا۔
    - (44)....قرآن کوبھول جانا۔
    - (۴۷)....کسی حیوان کوزنده جلانا \_
    - (۷۵)....الله کی رحمت سے نامید ہوجانا۔
    - (۷۱)....مرداریا خزیر بغیراضطرار کے کھانا۔
      - (۷۷)....عغیره گناه پراصرارکرنا۔
  - (۷۸) .... گنا ہول پر مد دکرنا اوران پر آمادہ کرنا۔
    - (۷۹)...گانے کا پیشداختیار کرنا۔
    - (۸۰)....لوگوں کے سامنے نگاہونا۔

- \_t\_t\_(1)
- (۸۲)....ونیاہے محبت کرنا۔
- (۸۳)....حاملین قران اورعلاء کرام کے حق میں بدگوئی کرنا۔
  - (۸۴)۔۔اینے امیر کے ساتھ غدر کرنا۔
    - (۸۵) ....کسی کے نب میں طعن کرنا۔
    - (۸۲).....گمراہی کی طرف دعوت دینا۔
  - (٨٧)....اپ بھائي کي طرف جھيارے اشارہ كرنا۔
- (۸۸)....اپنے غلام کوخصی کرنا مااس کے اعضاء میں ہے کوئی عضو کاٹ دینا۔
  - (۸۹)....کسی محسن کی ناشکری کرنا۔
    - (۹۰)....رم میں الحاد کرنا۔
- (٩١)....زدے کھیلنا۔اور ہروہ کھیل کھیلنا جس کی حرمت پرامت کا اجماع ہے۔
  - (9٢) .... بھنگ پینا۔ (ہیروئن اس کے حکم میں ہے)
    - (۹۳)....کسی مسلمان کو کافر کہنا۔
    - (۹۴) .... بيو يول كے درميان عدل نه كرنا۔
      - (9۵)....مثت زنی کرنا به
      - (٩٦)....حالت حيض مين جماع كرنا ـ
  - (94)....مسلمانوں کے ملک میں مہنگائی ہوجائے تو خوش ہونا۔
    - (۹۸)....جانور کے ساتھ بدفعلی کرنا۔
    - (99).... عالم كاليخ علم يرثمل نه كرنا\_
      - (۱۰۰) .... کھانے کوعیب لگانا۔

- (۱۰۱) .... برایش حسین از کے کی طرف دیکھنا۔
- (۱۰۲)....کسی کے گھر میں بلاا جازت نظر ڈالنااور بلاا جازت اندر چلے جانا۔

علامدا بن تحیمً کی فہرست متعلقہ کبار منتم ہوئی۔ہم نے مکر رات کونتم کر دیا ہے، یعنی حافظ ذہبی کے رسالہ میں جو چیزیں آئی تھیں،ان کونییں لیا اور بعض دیگر چیز ول کو بھی چھوڑ دیا ہے۔

#### صغيره گنا ہوں کی فہرست

اس کے بعد حافظ ابن نجیمؓ نے صغائر کی فہرست دی ہے۔جودرج ذیل ہے۔

- (۱)....جهال نظر ڈالناحرام ہووہاں دیکھنا۔
- (٢) .... بيوى كے سواكسي كاشهوت سے بوسر لينا ، يا بيوى كے سواكسي كوشهوت سے چھونا۔
  - (۳)....اجنبیہ کے ساتھ خلوت میں رہنا۔
  - (۴) .... سونے میاندی کے برتن استعال کرنا۔
  - (۵) کسیمسلمان ہے تین دن ہے زیادہ قطع تعلق کرنا، یعنی سلام کلام بندر کھنا۔
    - (۲) ۔۔۔ کسی نمازی کا نماز پڑھتے ہوئے اپنے اختیار سے ہنسا۔
      - (2) .... کھڑے ہو کر پیٹا ب کرنا۔
- (٨)....مصيبت برنوحه كرنا، اورمنه پينا، (يا كريبان بهارُنا اورجا بليت كي د بانّ دينا\_)
  - (9)....مر دکوریشم کا کپڑا پہننا۔
    - (۱۰).... تکبرگ میال چلنا۔
  - (۱۱)..... فاسق کے ساتھ بیٹھنا۔
  - (۱۲).....کروه وقت مین نمازیژ هنابه
- (۱۳) ....مسجد میں نجاست داخل کرنا،یا دیوانے کو یا بچے کومسجد میں لے جانا جس کے جسم یا

کپڑے پرنجاست ہونے کاغالب گمان ہو۔

(۱۴) .... بیثاب یا خانه کے وقت قبلہ کی طرف منہ کرنایا پشت کرنا۔

(١٥) .... تنهائی میں بطورعبث شرم گاہ کو کھولنا۔

(۱۲).....لگا تا رُفلی روز بے رکھنا جس میں پچ میں افطار نہ ہو۔

(۱۷) ....جس عورت سے ظہار کیا ہو کفارہ دینے سے پہلے اس سے وطی کرنا۔

(۱۸)....کسی عورت کابغیر شو ہراورمحرم کے سفر کرنا۔

(۱۹) ۔۔۔۔کسی دوسر سے خریدار سے زیادہ قیمت دلوانے کے لئے مال کے دام زیادہ لگا دینا، جب کہ خودخریداری کاارادہ نہ ہو۔

(۲۰) ۔ ضرورت کے وقت مینگائی کے انتظار میں غلہ رو کنا۔

(۲۱) .... كسى مسلمان بھائى كى ئىچىر ئىچ كرنا ياكسى كى متكنى پرمتكنى كرنا ـ

(۲۲) ..... با ہر سے مال لانے والوں ہے شہر سے با ہر ہی سودا کرلینا (تا کہ سارا مال اپنا ہو جائے اور پھر دام چڑھا کر بیجیں)

(۲۳).... جولوگ دیہات ہے مال لائیں ان کامال اپنے قبضہ میں کر کے مہنگا بیچنا۔

(۲۴).....اذان جمعہ کے وقت نیچ وشراء کرنا۔

(۲۵).....مال کاعیب چھیا کر بیخا۔

(۲۶) .... شکاریا مویشیول کی حفاظت کی ضرورت کے بغیر کتابالنا۔

(۲۷)....مىجدىيى حاضرين كى گر دنوں كو بيماند كر جانا۔

(٢٨) ....زكوة كي ادائيكي فرض بوجاني كي بعد ادائيكي مين تاخير كرنا \_

(۲۹) ....رائے میں بیچاوشراءیا کسی ضرورت کے لئے کھڑا ہونا جس ہے راہ گیروں کو نکلیف ہویا رائے میں بیٹاب پاخانہ کرنا۔ (سائے اور دھوپ میں جہاں اوگ اٹھتے ہیشتے

- (۳۰) ..... بحالت جنابت اذ ان دینا، یامسجد میں داخل ہونا یامسجد میں بیٹھنا۔
  - (۳۱)....نماز میں کو کھ پر ہاتھ رکھنااور کپڑے وغیرہ ہے کھیلنا۔
    - (۳۲).....نماز میں گردن موڑ کردا کیں با کیں و یکھنا۔
  - (۳۳)....مبحد میں دنیا کی ہاتیں کرنا ،اوروہ کام کرنا جوعبا دے نہیں ہیں۔
    - (۳۴).....روزے دارکوبوس و کنارکرنا، اگراپے نفس پراطمینان نہ ہو۔
      - (٣٥) ... گفتامال سے زکوۃ ادا کرنا۔
      - (٣٦)..... ذبح كرنے ميں اخيرتك (پوري گردن ) كاٹ دينا۔
      - (٣٧) بالغ عورت كاين ولى كى اجازت كے بغير نكاح كرليا۔
        - (٣٨) ....ا يك سے زيادہ طلاق دينا۔
        - (٣٩)....زمانه حيض مين طلاق دينا ـ
        - (۴۰)....جسطهر میں جماع کیا ہواس میں طلاق دینا۔
- (۳۱) ....اولادکو لینے دینے میں کسی ایک کوتر جیح دینا۔الاید کی ملاح کی وجہ ہے کسی کو ترجیح دے۔
  - (۴۲)..... قاضی کو مدعی اور مدعی علیہ کے درمیان برابری نہ کرنا۔
- (۳۳)۔۔۔۔۔۔۔۔طان کایا جس کے مال میں غالب حرام ہو ہدیے قبول کرنا اوراس کا کھانا اوراس کی دعوت قبول کرنا۔۔
  - (۴۴) ....کسی کی زمین میں بغیرا جازت کے چلنا۔
  - (۴۵)....انسان یا کسی حیوان کا مثله کرنا \_ (لینی ہاتھ یا وُل ناک کان کاٹ دینا \_ )
- (٣٦) ..... نماز را معتے ہوئے تصویر پر مجدہ کرنایا ایسی صورت میں نماز برا صنا کہ نمازی کے

مقابل یا اس کے برابرتصوریہو۔

(٧٤)..... كافركوسلام كرنا\_

(۴۸).... بچه کوه الباس پیمنانا جو بالغ کے لئے جائز نہ ہو۔

(۴۹) .... پیٹ کھرنے کے بعد بھی کھاتے رہنا۔

(۵۰)...ملمان سے بدگمانی کرنا۔

(۵۱)...لېوولعب کې چيز يې سننا ـ

(۵۲)...فیبت س کرخاموش رہ جانا (فیبت کرنے والے کونع نہ کرنا اور تر دید نہ کرنا)

(۵۳)....زبردَی امام بنیا (جب که مقتریول کواس کی امامت گوارا نه ہواوراس کی ذات میں دینی اعتبار ہے کوئی قصور ہو)

(۵۴)...خطیے کے وقت میں ہاتیں کرنا۔

(۵۵ )...مبحد کی حیت پریامبحد کے راستے میں نجاست ڈالنا۔

(۵۲)۔۔۔ دل میں پینیت رکھتے ہوئے کسی ہے کوئی وعدہ کر لینا کہ پورانہیں کروں گا۔

(۵۷)....مزاح یامح میں افراط کرنا۔

(۵۸) .... غصه کرنا۔ (بان اگر دینی ضرورت ہے ہوتو جائز ہے )

عام طور ہے جن چیز ول میں اوگ مبتلا ہیں وہ ہم نے ذکر کر دی ہیں، بعض چیزیں جو ابن نجیم کی کتاب میں ہیں وہ ہم نے چھوڑ دی ہیں اور صغائر میں انہوں نے بعض وہ چیزیں ذکر کی ہیں جن کو حافظ ذہبی نے کہائر میں شار کیا ہے ، اور یوں بھی ندکورہ گنا ہوں میں بعض کو صغائر میں شار کرنا محل افظر ہے ، خاص کر کسی مسلمان ہے تین دن سے زیادہ قطع تعلق کرنا اور سلام کلام بندر کھنا اس کو صغائر میں شار کرنا نا درست ہے ، اس پر حدیث شریف میں سخت وعید آئی ہے۔ اور یہ ایک اجتہادی امر ہے کہ صغیرہ گناہ کون کون سے ہیں اپنے اجتہادی امر ہے کہ صغیرہ گناہ کون کون سے ہیں اپنے اجتہاد کے مطابق

حضرات ا کابر نے عیمین فرمادی ہے۔

جیاعمرہ کااحرام میں داخل ہوکراہے فاسد کردینایاممنوعات احرام کا قصد آارتکاب کرنایا نمازشروع کر کے بغیر عذر شرعی کے تو اڑدینااس کا ذکر نہ حافظ وہ ہی نے کیا نہ ابن نجیم نے ،اگر دیگرا حادیث شریفہ پرنظر ڈالی جائے تو بہت ہاور گناہ بھی سائے آجا کیں گے۔ صغیرہ گناہ بھی گناہ ہے،اس ہے بھی بچناوا جب ہے،ام المونین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: کہ چھوٹے جھوٹے گنا ہوں کہ اللہ تعالی کی طرف ہے ان کا بھی مواخذہ کرنے والے ہیں، یعنی فرشتے جو نیکی بدی کھنے پر مامور ہیں، وہ ان کو بھی لکھتے ہیں۔ (مشکوۃ المصابع ۱۳۵۸)

فائدہ: صغیرہ گناہ کاارتکاب اگر عذاب اور مواخذہ ہے ڈرتے ہوئے کرلیا جائے توصغیرہ ہے، اگر لاپر واہی ہے کیا جائے اور یہ سمجھ کر کرے کہ اس میں کوئی بات نہیں تو پھر کبیرہ ہو ہوجاتا ہے، ای طرح صغیرہ پر اصرار کرنے یعنی باربار ارتکاب کرنے ہے بھی صغیرہ کبیرہ ہو جاتا ہے، اور جس عمل کی جوممانعت قرآن وحدیث میں وارد ہوئی ہے اس ممانعت کو کوئی حیثیت نددینا یہ کفر ہے ۔ خواہ گناہ صغیرہ ہویا کبیرہ ۔

حضرت عبدالله بن مسعود في خضور صلى الله عليه وسلم سے سوال كيا:
اك الله ذب الحبر: [كونسا كناه برائه]
آپ صلى الله عليه وسلم في جواب ديا:

ان تدعو للله ندا: [كالله كماتهكى دوسر كوشريك كرويكارو]

ا افاده: الدندنب: ال معنی بین جرم - اور حسب مغفرت ال کی تین قسمین بین - پیلی قسم وہ ب جس کی معافی خیس اور وہ شرک باللہ ہے، دومری قسم جس کی معافی کی امید ہے تو باستغفار کے ذریعہ سے اور وہ اللہ اور بنده کے درمیان بین (یعنی حقوق اللہ ) اور بیتیسری قسم بہ ہے کہ صاحب حق کی طرف رجوع کریا اور لونا یا ضروری ہے اور وہ لوگوں کے حقوق بین - (شور ح المطیبی: ۱۸۳ میاب الکیائور)

درال حالانکہ اللہ تعالی نے تجھ کو پیدا کیا ہے، بھلاجس نے پیدا کیا اس کے ساتھ کسی دوسرے کوشر یک کریں۔

ان معبودوں کو پو جنے والوں سے پوچھو کہ انہوں نے تم کو پیدا کیا ہے انہوں نے تہ ہواری ناک بنائی ہے؟ آئو بنائی ہے؟ چیرہ بنایا ہے؟ یا کوئی اور عضوجهم بنایا ہے؟ نبیس ہر گرنہیں تو چھرتم ان کو کیوں پو جتے ہو۔ پھر ایسی چیز وں کو پو جنا کتنی بڑی نا دانی اور حافت میں م

اس شخص نے پھرسوال کیا کہ حضرت جی اس کے بعد کونسا گنا ہ بڑا ہے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ

ان تفقیل و له ک اله خدد کیم این اولاد کواس خوف نے آل کروکہوہ تمہارے ساتھ کھاویں گے۔

اس کئے کہ یہ معصیت قبل کے ساتھ قطعیت رخم کوبھی شامل ہے، رشتہ داروں کے قبل کی انواع میں سب سے زیادہ براہاپ کا قبل کرنا ہے، پھر اولاد کا ہتو اولاد کا قبل کرنا اکبرالکبائر ہوگیا، کفر کے بعد مطلق نفس موم نہ کا قبل گرنا ہ کبیرہ ہے۔ حدیث ہذا میں ولد کو اپنے ساتھ کھانے کے ڈریے قبل کرنے کی زیادہ قباحت کو ظاہر کرنے کے لئے خاص کرکے بیان کیا گیا۔ اس لئے کہ اس میں ایک ساتھ تین گناہ پائے جاتے ہیں۔ ایک تو قبل، دوسرا اپنے ولد کو قبل کرنے میں قبل حرف ہے۔ پھر کھانے کے ڈریے ۔ تیسرا گناہ خدا کی رزاقیت پر عدم ایمان پایا جاتا میں قبل حرب کے روان کی بناء پر بھی قبل ولد کو خاص کیا گیا کہ وہ بچوں کو زندہ درگور کرلئے تھے، اس طرف بھی اشارہ مقصود ہے۔ (مرقاۃ: ۱۲۱/۱۱)، باب الکبائر)

اور قبل اولادی ہی ایک قتم نسبندی ہے جوآئے کل شروع کرر تھی ہے کہ جب اتنی اولاد ہو گی تو کھانے کوکہاں ہے آئے گا۔

## قتل جنين

آج کل زمانہ حمل ہی میں مثینوں کے ذریعہ سے پنة لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ لڑ کا ہے یالڑ کی۔اورا گرلڑ کی ہونامعلوم ہوتا ہے تو زمانہ حمل ہی میں اس کوضائع کر دیتے ہیں، اور بدر جمان پڑھتاجا رہا ہے، جو بہت ہی خطرناک ہے۔

اولاً تو زنااور پھروہ بھی پڑوی کی بیوی سے پینخت ترین گناہ ہے۔

حليلة: [حاال شده]مرادبيوي\_

چونکہ وہ آپ کا پڑوی ہے اس نے آپ کی امانت پر اعتماد کیا ہے اور اس کے اور آپ
کے درمیان حق جوار ثابت ہو چکا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حضرت جبر ئیل علیہ السلام برابر وصیت کرتے رہے پڑوی کے بارے میں بیہاں تک کہ میں سمجھنے لگا کہ وہ اس کو وارث بنادیں گے تو زنا اپ پڑوی کی بیوی ہے کرنا ایک تو زنا دوسر سے بڑوی کے حق کو باطل کرنا تیسر ہے اس نے آپ کو امین سمجھا تھا تو اس کے ساتھ خیانت سے پڑوی کے حق کو باطل کرنا تیسر سے اس نے آپ کو امین سمجھا تھا تو اس کے ساتھ خیانت سے پڑوی کے جو کرنا ہوا۔ (شرح الطیمی:۱۸۵/۱۸) باب الکبائر)
اس شخص نے پھرسوال کیا کہ اس کے بعد کونسا گناہ اکبر ہے؟

آ پ صلی الله علیه وسلم نے جواب دیا:

ان تزنی حلیلة جارک: [اپنیرٌوی کی بیوی سے زنا کرنا] اس کی تصدیق کے لئے اللہ تعالی نے بیآیت نازل کی ہے:

"الذين يدعون مع الله الها اخر. والايقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق والا يزنون"

[اورجوالله تعالی کے ساتھ بھی دوسر ہے معبود کی عبادت نہیں کرتے اورجس جان

کواللہ تعالیٰ نے حرمت بخشی ہےاہے ناحق قتل نہیں کرتے اور نہوہ زنا کرتے ہیں اور جو شخص بھی بیرکام کریگا ہےا ہے گناہ کے وہال کاسامنا کرنا پڑیگا۔](آسان ترجمہ قرآن)

## والدین کی نافر مانی سخت گناہ ہے

﴿ ٣٦﴾ وَعَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ عَمُرٍو رَضِىَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ وَاللهِ مُن عَمُرٍو رَضِىَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ وَاللهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيُنِ وَسُلُمَ الْكَبَائِرُ ٱلْإِشُرَاكُ بِاللهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيُنِ وَقَنْدُلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَبَائِرُ ٱلْإِشُرَاكُ بِاللهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيُنِ وَقَنْدُ اللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمُوسُ، رَوَاه البُحَارِى وَفِي رِوَايَةِ آنَهُ مَ وَشَهَادَةُ الزُّورِ بَدَل الْيَعِينُ الْغَمُوسِ - (منفق عليه)

حواله: بخارى شريف: ٢/٩٨٧، باب اليمين الغموس، كتاب الايمان والنذور، حديث نمبر: ٦٦٤٥، مسلم شريف: ٦٢/١، باب بيان الكبائر واكبرها، كتاب الايمان، رقم الحديث: ٨٨، عالمي حديث تمبر: ٥٠-۵١-

حل لغات: الكبائر، واحد كبيرة، وه يزا گناه جس كى شرعاً باصراحت ممانعت كى تئى موء عقوق، عق (ن) عقاً و عقوقاً، اَبَاه نا فرمانى كرنا ـ اليمين، فتم، ق أَيُمَنَّ، وَ اَيَامِنَّ، الْغَمُوسَ، عَلَيْن اور تخت معامله، اليمين الغموس، جموثى فتم، الزود، بإطل گواى ، جموث، جعل سازى \_

قو جمع: حضرت عبدالله بن عمر ورضى الله عنه بروايت ب كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في جمعه: حضرت عبدالله بن عمر ورضى الله عنه بالله عليه وسلم في فرمايا: "الله كے ساتھ شرك كرنا، والدين كى نا فرمانى كرنا، كو توقي كرنا، اور جمو ئى قتل كرنا، اور حضرت انس رضى الله تعالى مسم كھانا، بہت بڑے گناه بيں "به بخارى شريف كے الفاظ بيں، اور حضرت انس رضى الله تعالى سے روايت ہاس ميں جمو ئى قسم كھانے كے بجائے جمو ئى گوائى و بينے كے الفاظ بيں۔

تشريح: عمر و: ميں راكے بعد واولكھا جاتا ہے تا كوم ہمتاز ہوجائے۔ قوله الكبائر الاشراك بالله الخ: الله تعالى كم اته كى كوثريك کرناسب ہے بڑا گناہ ہے۔ شرک کی دوقتمیں ہیں۔

(۱)....ا بک شرک اکبروه الله کی ذات وصفات وعبادت میں شریک کرنا۔ پی بغیر تو بیرمعاف نہیں ہوگا۔ بلکہ تجدیدا بمان کی ضرورت ہوگی۔

(۲)..... دوسری قشم شرک اصغر، شرک خفی جیسے عبادت میں ریا ءکر نایا شرک فی التسمید وغیرہ ۔ بید بلاتو یہ نیک اعمال ہے معاف ہوجا تا ہے۔اب حدیث بذامیں بحث ہوئی کہاں شرک ہے کفر باللہ مراد ہے یا شرک ہی مراد ہے ۔ بعض کہتے ہیں کہ یہاں شرک ہے کفر باللہ مرادے۔ کیونکہ اس کو اکبرالکبائر کہا گیا۔اور مطلق شرک تفرے اکبرنہیں ہے مگر اہل عرب میں شرک کے بکٹر ت موجود ہونے کی بناء پر خاص کرکے اس کو ذکر کیا گیا۔اور بعض كيز دك شرك مصطلق شرك بي مرادب الواجع هو الاول. (مرقاة) عقوق الو اللدير : والدين كي نافر ماني كرنا-

عق کے معنی قطع کرنا یعنی والدین کے حقوق کوقطع کرنابرا اگناہ ہے۔

والدین کی نا فرمانی ان کے ایسے حکم کی مخالفت کر کے جس ہے معصیت اور اللہ کی نافر مانی لازم ندآتی ہواوران ہی دونوں کے درجہ میں ہیں اجدا داور جدات (مرقاة: ١٣٢/١، باب الكبار) چونکہ اللہ تعالی کو جیسے ایجاد میں خل ہے اس طرح والدین کوبھی ایجاد بندہ میں خل ے اگر چہ دونوں میں فرق ہے کہ اللہ تعالی سب حقیقی ہے اور والدین سب ظاہری ہیں توسیب میں اشتراک کی بنابراشراک باللہ کے بعد ہی کیائر میں عقوق الوالدین کو دوسرے مرتبہ میں رکھا گیا ۔اس لئے قرآن وحدیث میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کاذکر کیا گیا وہاں ساتھ

ساتھاطاعت والدين کا بھي ذكركيا گيا۔ جيسے "و اعبدو الله و لاتشہر كو اب شيا وبالوالدين احسانا. وإن اشكولي ولوالديك." وغيوها. (م قاة) و قتل النفيس الخ: اور تل نفس يعني مومن كاناحي قتل كرنا بهي كناه كبيره بـــ قوله و اليمين الغموس الخ: اوريمين غمول سيجى گناه كيره --غمیں کتے ہیں مکھی کوغوط دینے کو۔ کیونکہ جب وہ برتن میں گرتی ہے تو پہلے اپنے زہر یلے پر کوڈ ہوتی ہے اس لئے تم اس کے دوم سے پر کوبھی ڈبو دوتا کیز ہرختم ہوجائے۔

## اقسام يميين

ىمىن كى تىن قىمىن بىن

(۱) يمين غموس (۲) يمين الغو (۳) يمين منعقده

**يمين غموس**: [ليني جهو أي قسم] ماضي مين جان بوجه كرجهو أي قسم كهانا تيمين غموس کہلاتا ہے۔اس پر گناہ ہوگا کفارہ نہیں۔

**یمین لغو**: بغیرارادہ کے جھوٹی قشم کھانا اس پر نہ کوئی گناہ ہےاور نہ کفارہ۔ معن منعقده: مستقبل مين كسي امريشم كهانا - اس كوور وين سي كفاره لازم

یمین غمو س: وه جمونی قتم جس پرکسی کانفع نقصان مرتب ہو۔ مثلاً کوئی شخص تھم کھائے کہ خدا کی تتم فلال کے یانچسو رویئے ادا کردئے حالانکہ ادا نہیں کئے تو یہ بمین غموں - 7 جھوٹی قشم ] ہے۔ یہ بھی گناہ کبیرہ ہے ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں'' یمین غموس'' کے بچائے ''شہادت

زور''[جھوٹی گواہی] ہے۔ چونکہ جھوٹی گواہی کے ذریعیہ کسی کی حق تلفی ہوتی ہےاس لئے پیجی گناہ کبیرہ ہے۔

### سات ہلاک کردینے والے گناہ

﴿ ٣٤﴾ ﴿ وَعَنُ آبِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْتَنبُوا السَّبُعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُو يَا رَسُولَ اللّٰهِ وَمَاهُنَّ ؟ قَالَ الشِّرُكُ بِاللّٰهِ وَالسَّحُرُ وَقَتُلُ النَّفُسِ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَاكُلُ الرّبِا وَاكُلُ مَا لَا الْمَيْدُ مِ وَالتَّولِي يَوْمَ الزَّحَفِ وَقَذُفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ اللّٰهُ فِلْتِ . (منفق عليه)

حواله: بخارى شريف: ۱۳۸۸ ابه اب قوله تعالى "ان الذين يأكلون ظلما الخ، كتاب الوصايا" حديث نمبر: ۲۲۱۱، مسلم شريف: ۱۹۲ ابه بيان الكبائر واكبرها، كتاب الإيمان، رقم الحديث: ۸۹، عالمى مديث نمبر: ۵۲ ملائر واكبرها، كتاب الإيمان، رقم الحديث: ۹۸، عالمی مديث نمبر: ۵۳ مل الكبائر واكبرها، تأثر خوف، بيش قدى، قَذَف (ض) قَذَفًا، السمحصنة بإكرامن ورت برزناكي تهمت لگانا السمحصنة بإكرامن ورت برزناكي تهمت لگانا السمحصنة واحد مُحصَنَات واحد مُحصَنَة، بإك وامن ورت، أَحصَنَ الرَّجُلُ، شادى شده مونا و تولى فلان هارباً، بيش بيش بيش بيش الله المسلم المسلم الله المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم الله المسلم المسلم المسلم الله المسلم الله المسلم المسلم المسلم الله المسلم الله المسلم ال

قوجهه: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: که 'سمات ہلاک کردینے والی چیز ول سے بچو'' حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول! وہ سمات چیزیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہم الجمعین نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول! وہ سمات چیزیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (۱) اللہ کے سماتھ شریک بنانا، (۲) جادوکرنا، (۳) جس جان کوئل کرنے

ے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اس کوناحق قبل کرنا، (۴) سود کھانا، (۵) بیتیم کا مال کھانا، (۱) جہاد کے دن دشمن کویشت دکھانا، (۷) باک دامن ،ایمان والی، نے خبر عورتوں برزنا کی تہمت لگانا۔ قعشی مع: حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے فر مایا که سات گنا ہوں ہے بچو جو ہلاک کردینے والے ہیں۔روح کوبر ہا دکردیتے ہیں،آ خرت کوبر ہا دکر دیتے ہیں۔ روح کوبر با دکرنا آخرت کوبر با دکردیتا ہے۔اورآ خرت کوبر بادکرنا روح کوبر با د کردیتاہے۔

اجتنبوا السبع الموبقات: بياجمال جتاك طالب علمول كاثوق بڑھے۔اورشو**ق** کے بعد جب کوئی چیز بیان کی حاتی ہےوہ او قع فی انتفس ہوتی ہے۔ آ پ سلی الله علیه وسلم نے اجمال ہے متوجہ کیا۔ چنانچے حضرات صحابہ کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین نے متوجہ ہو کر ذوق وشوق ہے دریا فت کیا۔

يا رسول الله!وه سات چزين كيامن؟

آ ب سلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشا دفر مایا:

(١) النشير ك بالله: [اللهك ما تحشر يك كرنا] سب عيرا ألناه ب-ہلاک کرڈا لنے والا ہے۔جود نیا میں بھی مہلک ہے۔ آخرت میں توہے ہی مہلک۔

فائده: "الشرك بالله برزياره بلغ ب"لاتشركوا" \_\_ جير "و لا تقربو الزنا ولا تقوبا هذه الشجرة" ال لئ كيس في يافعل ك قريب عانے منع كرنا اس فعل کے ارتکاب منع کرنے سے زیادہ بلغ ہے۔" (شرح الطیبی: ۱/۱۸۷)، بارالكائر)

گر چہ کچھ دنوں کے لئے لالہ جی ہے ٹھنے معلوم ہوتے ہیں مگرم نے کےفو را بعد ہی گھنے تو ڑدیتے ہیں۔اوراس کے خزانوں پر قبضہ کرلیاجا تا ہے۔اورم نے سے پہلے ہی اس کو

زمین پر ڈال دیاجا تاہے۔

تا کہ معلوم ہوجائے کہ یہ ہے تیری حقیقت۔ "منھا خلقنکم النے"

برخلاف مومن کے کہ جب تک آخری سانس باقی رہتا ہے اس وقت تک سب کوشش

کرتے ہیں کہ کی طرح شفا ہوجائے ۔ اس کے آرام رسانی کاپوراپوراخیال کیا جاتا ہے۔
اور آخرت میں بھی شرک کے واسطے بڑے بڑے عذابات ہیں ۔

(۲) و المسحر: اور دوسرے ہلاک کرڈالنے والا گناہ جادو ہے ۔

یبھی بڑا ہتی مہلک ہے جس پر جادو کیا ہے وہ تو ایسا ہے جیسا کہ سانپ نے کاٹ لیا اور وہ شہد ہوگیا۔

گرجادوکر نیوالاتو ہلاک ہی ہوجاتا ہے۔اس کی روح ہلاک ہوجاتی ہے۔ سحو کمی تعریف: یہ ہے کہ اسباب خفیہ کے ذریعہ ایسے امورکوا پنے قابو میں لے آنا جو خارق للعادت ہوں اور اس کی نسبت خدا کی ذات یا صفات کی طرف نہ کی جائے اور اس کی بہت ہی قشمیں ہیں۔

جادوایک حقیقت ہے عام علاء کے نز دیک برخلاف معتز لہ اور ابوجعفر استر آبادی وغیرہ کے نز دیک اس کی کوئی حقیقت نہیں بلکہ بیا لیک خیالی امر ہے۔

## جا دو کا حکم

احناف کے بیبال اس کا کرنافسق ہےاوراس کا سیکھنا حرام ہے کفرنہیں ہے مگر جب وہ عبادت مخلوق یا اس کی ایس تعظیم پر مشتمل ہو جوسر ف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے تو اس کا کرنا اور سیکھنا کفر ہوجا تا ہے۔(مرقا ۃ:۱/۱۲۳)

## سحر، مجمزه، كرامت ميں فرق

اب ظاہراً سحر وججز ہ وکرامت میں خارق للعادت ہونے میں اشتراک ہے ان میں ما ہالا متیاز کیا ہے۔ تو چنداعتبار سے ان میں فرق بیان کیا گیا۔

(۱)....بھر میں اسباب خفیہ کی ضرورت رپڑتی ہے معجز ہ وکرامت میں اس کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ اتفا قا ظاہر ہوجاتی ہے۔

(٣) .... سحر میں تعلیم و تعلم کی ضرورت ہوتی ہے ان دونوں میں اس کی ضرورت نہیں ۔

(٣) .... يحر كامقابله ومعارضه ممكن ہے ، مجز ہ وكرامت كامقابله ممكن نہيں \_

اور مجز ہو کرامت میں فرق ہے ہے کہ مجز ہ میں تحدی کی دعوت ہوتی ہے۔ کرامت میں پنہیں ہوتی۔

پھر تینوں میں عام ایک فرق رہے کہ جس شخص سے خارق للعادت امر خاہر ہووہ اگر متبع شریعت نہ ہوتو رہ سحر واستدراج ہے اور اگر وہ شخص متبع شریعت ہے اور ساتھ ہی نبوت کا دعویٰ ہوتو وہ امر مجمز ہ ہے۔اگر نبوت کا دعویٰ نہ ہوتو کرامت ہے۔(مرقاۃ)

(٣)و قتل النفس: [يعني كسي نفس محترم كافتل كرنا] يهجى مهلك ب\_

انسان ایک درجہ میں عالم اصغر ہے۔اللہ کی قدرت کاعظیم شاہ کار ہے انسان کا ایک ایک عضو ایک ایک چیز زمین وآسان کے خزانوں سے زیادہ فیمتی ہے، زمین وآسان میاند سورج اور ہواؤں کی گردش کے بعد اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے پانی سے سیرانی کے بعدیہ غذائیں تیار ہوتی ہیں،ان غذاؤں سے خون تیار ہوتا ہے وانسان میں خون کتنافیمتی ہوا۔ پس

انسان کوناحق قتل کرنااللہ تعالی کی سخت ناراضگی کا ذریعہ ہے، کمہار کے سی برتن کو کوئی تو ڑ دیتا ے تو کمہارکوکتنی ناراضگی ہوتی ہے، چمن میں ہے کوئی پھول تو ڑلیتا ہے تو چمن کے مالی کوکتنی ناراضگی ہوتی ہے۔ پس اس طرح کسی انسان کاناحق قتل بھی اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی کا ذریعہ اور سخت ترین گناہ ہے۔

الا بالحق: بال الرالله علم دينو كردن الرادو - يونكه ما لك كاعكم ب-جیسے اس کافٹل کر دینا قصاص میں شرعاً اور ایمان سے پھر جانے کی وجہ ہے یا اس کا زنا کرلیما شادی شده ہوتے ہوئے وغیرہ۔(م قاۃ:۱/۱۲۳)،بابالکیارً)

(4) و اکل الر بو ا: اورربا کا کھانا، کتے ہیں کہ بدربوی ہے مشتق ہے۔ ایک کے دولے لینا بیتو ٹھیک ہے۔ ربوا کے مادے میں زیادتی کے معنی رکھے ہوئے بي \_اورخالص زيا دتى منع كيائ\_. "زيادتى خالى عن العوض" كو "سود" اور "ربوا" کہاجاتا ہے۔مثلاً ہم نے کسی کوسورو یے دے اورایک مہینہ بعد سورو پے کے بجائے ایک سو دس رویئے لیئے ہیں، تو بیسود کہلاتا ہے۔ بیر بواحرام ہے، اور مہلک ہے۔ جولوگ سود کھاتے ہیں وہ حرام کھاتے ہیں۔اور قیامت میں یا مرنے کے وقت وہ باؤلے ہوجاتے ہیں۔ بیا ہے م نے ہے یا پنچ منٹ پہلے ہی ہی مگروہ کتے کی طرح ہے باؤلے ضرور ہوجاتے ہیں۔سودلینا اورسودد ینادونول حرام ہیں۔

اگر بغیر سود کے کوئی چیز نہ ملے اور ہلا کت کا اندیشہ ہوتو ما نگ کر کھالو۔ ہام دار کھالو اس میںا تنا گناہ نہیں جتناسود میں ہے۔

الله تعالیٰ نے سود کے کھانے والے ہے جنگ کا اعلان کیا ہے۔اور کون شخص سور ما ہے جواللہ کی جنگ کا مقابلہ کرے۔

سود کھانے والے پراللہ نے جنگ کا اعلان کیاہے اورایک اس پر جواللہ کے ولی اور

اللّٰہ کے دوست کوستائے۔

مقاصد عظیم میں ہے چونکہ کھانا ہی اصل ہے اس لئے صدیث شریف میں اس کو ذکر کیا ورنہ تو پہننا اور دوسری چیزیں استعال کرنا تبھی مراد ہیں۔

(٥) و اكل مال اليتيم: اورجواوك يتيمول كامال كھاتے ہيں وہ اپنيك ميں انگارے بھرتے ہيں۔

> یتیم: وہ نابالغ جھوٹا بچہ جس کے والد نہ ہوں۔ اور کھانے ہے مراداستعال کی تمام صورتیں ہیں۔

"ان السذيسن يه الحملون اموال اليتامي ظلماً انها يأكلون في بطونهم نادا وسيصلون سعيراً" [يقين ركھوكه جولوگ تيبول كامال ناحق كھاتے ہيں، وہ اپني پيك ميں آگ جررھے ہيں، اور انہيں جلد ہى ايك دہتی ہوئی آگ ميں داخل ہونا ہوگا۔]
(آسان ترجمہ)

(٦) و التولى يوم الزحف: وم دباكر بها گنا بير تي تي يجير كر بها گنا -زحف جمع ن زاحف كي -

"ز احف" کہتے ہیں سرین کے بل چلنے والے کو، جیسے بچے چلا کرتے ہیں۔ یہ شرم کی بات ہے نا۔ اسی وجہ سے اللہ نے اس کوغیر شعوری کے وقت رکھا جب بچہ کوشعور و سجھ نہیں ہوتی۔ چونکہ سرین کے بل جب ہی چلتے ہیں جب جھیڑ زیادہ ہو۔

گھسان کی لڑآئی کے وقت بھا گ جانا ۔ پس لڑائی یعنی جہاد سے بھا گ جانا ہیر ا گناہ ہے، کیونکہ میر دلی کی علامت ہے اوراس میں قوم کی تباہی ہے۔

لے المصافدہ: کنار کے مقابلہ ہے ہما گنا جب ہر مسلمان کے مقابلہ میں دو کافر ہوں او گنا دہیر ہے۔ اور اگر دو کافروں سے زیادہ ہر مسلمان کے مقابلہ میں ہوں تو بھا گنا جائز ہے، گنا دہیں پھر بھی سخت شرم کی بات ہے۔ (شرح اطیبی: ۱/۱۸۷، باب الکبائز)

(٧) و قذف المحصنات المومنات الغافلات الخ: ع "قذف" كے معنی ڈھيا ہے بھيكنا ،كسى يا كدامن عورت كوجو بالكل بے خبر ہوكہ دنيا ميں كيا ہور ہاہے اس کوتہمت لگانا سخت گناہ ہے۔

یعنی تہت نگانا مطلقاً سخت گناہ ہے مگر یا کدامن بھولی بھالی عورت کوتہت نگانا بہت ہی بخت خطرنا کے گناہ ہے ۔اورکسی انسان کی عزت وآ ہر و کاختم ہو جانافتل کے قریب قریب ہی ے،اس کئے سخت رین گناہ ہے۔

الغافلات: يدكنايه إبريات الكاك كدرى غافل اور إخر موتاب اس زناہے جس کی اس کے اوپر تہمت لگائی گئی ہے۔

المو منات: باحر ازے كافرات يرتهت لكانے سے جونكمان يرتهت لكانا گناه کبیره نہیں ہے، پس اگروہ کافرہ ذمیہ ہوتو اس پر تہمت زنا لگانا گناہ صغیرہ ہے، جوموجب حدثبیں ہے۔ (شرح اطبی: ۱۸۷/۱۸۱ باب الکیار) بديهات گناه تھان سڀ کو ذکر کر دیا۔

### نورایمان کےزوال کےاسیاب

﴿ ١٨ ﴾ وَعَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَا يَرُنِي الزَّانِيُ حِينَ يَرُنِيُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَسُرِقُ السَّارِق حِينَ يَسُرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشُرَبُ الْحَمَرَ حِينَ يَشُرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَنتَهِبُ نُهْبَةُ يَرُفَعُ النَّاسُ الَّيهِ فِيهَا ع المده حصینات به محصنه کی جمع ہے صاد کے فتحہ کے ساتھ صیغہ اسم مفعول سے یعنی جس کو للد تعالیٰ نے زیا ہے محفوظ رکھاہے اور صاد کے کسرہ کے ساتھ اسم فاعل یعنی جس نے اپنی شرمگاہ کوزیا ہے محفوظ رکھا۔

آب صَارَهُمُ حِينَ يَنتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَغُلُّ اَحَدُكُمُ حِينَ يَغُلُّ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَايَّاكُمُ (مَنف عليه) وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلاَ يَقْتُلُ حِينَ يَقْتُلُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ قَالَ عِكْرَمَةُ وَلَا تَقْتُلُ حِينَ يَقْتُلُ وَهُو مُؤْمِنٌ قَالَ عِكْرَمَةُ فَلَلتُ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ كَيُفَ يُننز عُ الْإِيمَالُ مِنهُ، قَالَ هَكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ اَصَابِعِهِ ثُمَّ الحُرَجَهَا فَإِلُ تَابَ عَادَ إِلَيهِ هَكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ اَصَابِعِهِ، وَقَالَ آبُوعَبُدِاللهِ لاَيكُولُ الحَدر جَهَا قَالُ آبُوعَبُدِاللهِ لاَيكُولُ الحَدر جَهَا قَالُ آبُوعَبُدِاللهِ لاَيكُولُ المَدر الإيمان وهذا لفظ البحاري)

حواله: بخارى شريف: ۳۳۱ / ۱، باب النهب بغير اذن صاحبه، كتاب المطالم، حديث نمبر: ۲۳۷ مسلم شريف: ۵۵ / ۱، باب بيان نقصان الايمان، كتاب الايمان، رقم الحديث: ۵۷، عالمي حديث نمبر: ۵۳ ـ

حل لغات: الخدم الكوروغيره كارس، شراب الفظ مؤنث ہے، بھی ذركبھی مستعمل ہوجاتا ہے۔ اِنْتَهِبَ الشيءَ لے ليما، مجرد ميں نَهَبَ الشيء (ف) اوٹناز بردَق لے ليما عُرد ميں نَهَبَ الشيء (ف) اوٹناز بردَق لے ليما عُرد ميں نَهَبَ الشيء (ف) اوٹناز بردَق لے ليما عَلَّ (ن) عَلُولا مُنات كرنا، چَكِ ہے كوئی چيزا ہے سامان ميں ملاليما، نَوَعَ (ض) فَدَوَعَ الشّديءَ مَن جيبه ہاتھ كُريبان ہے نكال ليما، يہاں مجہول ہے معنی نكلنا، شبّد كَ الشّديءَ تَشُبيكاً تفعيل ہے بغيره جوڑنا، ملانا۔

توجمه: حضرت الوہری وضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ 'زائی جب زنا کرتا ہے اس وقت اس کا ایمان ہاتی نہیں رہتا، چوری کرنے والا جب چوری کرتا ہے اس وقت اس کا ایمان ہاتی نہیں رہتا، شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے ،اس وقت اس کا ایمان ہاتی نہیں رہتا، اورلوث مارکر نے والا جب اورلوگ مارکرتا ہے،اورلوگ اس کود کھے رہے ہوتے ہیں اس وقت وہ مؤمن نہیں ہوتا، اورتم میں سے جب کوئی خیات کرتا ہے، اس وقت اس کا ایمان ہاتی نہیں رہتا، لہذا ان گنا ہوں سے دوررہ و، (بخاری وسلم ) ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ قاتل جس وقت قبل کرتا ہے اس کا ایمان ہاتی نہیں رہتا۔ عکرمہ اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ قاتل جس وقت قبل کرتا ہے اس کا ایمان ہاتی نہیں رہتا۔ عکرمہ

رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریا فت کیا ''مومن سے ایمان کیسے نکل جاتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا اس طرح اور پھرانہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسر میں پیوست کر دیں اس کے بعد انہوں نے انگیوں کوایک دوسر سے علیحدہ كرلياءاس كے بعد انہوں نے فرمایا كما كرمؤمن توبكر ليتا ہے ايمان اس طرح واپس آجاتاہے، اس کے بعدانہوں نے اپنی انگلیوں کوایک دوسرے میں داخل کرلیا، ابوعبداللہ (امام بخاری) نے کہا ہے کہ وہ کامل مؤمن نہیں رہتا ہے اور اس نے ورایمان نکل جاتا ہے"۔ ( بخاری )

تشريح: لاينتهب: واكورالنار

فاياكم اياكم: [پنتماية كوبجاؤاية كوبجاؤ] اس حدیث میں زنا چوری شریخمر ڈیکٹی خیانت وغیرہ کے بارے میں حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که جب مومن ان گنا ہوں کوکرتا ہے تو و ہمومن نہیں ہوتا۔ کیونکہ کوئی مومن ان کوئییں کرسکتا۔اگر کرتا ہے تو وہ مومن ہی نہیں۔

#### اشكال مع جواب

اس ہے معتز لہاورخوارج کے مذہب کی تائید ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہان گناہوں کے کرنے سے مؤمن کافر ہوجاتا ہے۔ مومن نہیں رہتا۔ان گنا ہول کے کرنے ہے انسان کفر کی حدول میں داخل ہوجا تا ہے۔ اس حدیث شریف کا ظاہرتو یہی ہے مگر حقیقتاً بدایل سنت والجماعت کے خلاف نہیں ہے بلکہ اٹل سنت والجماعت کے مذہب کےموافق ہے۔

## حديث ياك كي چندتو جيهات

(۱) ..... پہلی تو جید امام بخاریؓ نے کی ہے کہ ان گنا ہوں کے کرنے سے انسان مومن کامل

نہیں رہتا، آپ نے کمال کی نفی کی ہے نفس ایمان کی نہیں کہ ان گنا ہول کے کرنے ہے کمال ایمان ختم ہوجا تاہے۔

اور کمال کے مفقو دہونے ہے ہم روز مرہ جنس کی نفی کرتے رہتے ہیں۔ جیسے یوں کہتے ہیں کہ یہاں کوئی طالب علم نہیں ہے۔ تو کیاواقعی کوئی طالب علم نہیں ہے سب چلے گئے ؟ نہیں بلکہ اس سے مرادیہ ہے کہ کامل طالب علم نہیں ہیں، جیسے ہونے بیائے تھے ویسے نہیں ہیں۔

(۲).... ﷺ بخم الدین کبرگ نے کہا"و ہو مؤمن" ہےمرا دیہ ہے کہ بوقت زناوہ حاضر القلب نہیں ،اگرائیان حاضرالقلب ہوتاتو وہ زنا ہی نہیں کرسکتاتھا۔

(٣) حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مرادیہ ہے کہ جب قلب پر بہیمیت سبعیت کاعظیم پر دہ پڑ کر ملکیت کالعدم ہوجاتی ہے اور اس قشم کے افعال فتیج سرز دہوتے ہیں تو اس وقت ملکیت کالعدم ہونے کی وجہ سے ایمان زائل کے درجہ میں ہوجا تا ہے نہ کہ دھیقۂ زائل ہوتا ہے۔ (تنظیم الاشتات: ۱/۷۸)

(۳) ۔۔۔۔ یا مرادیہ ہے کہ جب آ دمی زنا کرتا ہے تو ایمان اس سے نکل کراس کے سر کے اوپر سائے کی طرح رک جاتا ہے اور جب وہ اس سے علیحدہ ہو جاتا ہے قو ایمان اس کے اندراوٹ آتا ہے۔۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عندے یہی منقول ہے۔۔

(۵) ۔۔۔۔ یا مومن ہے مرادستی ہے یعنی اللہ ہے حیا کر نیوالا اس لئے کہ حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، اگر زانی اللہ تعالی ہے حیاء کرتا اوراء تقا در کھتا کہ وہ اس کی اس حالت کو دکھر ہا ہے تو وہ اس فعلِ شنیع کا ارتکاب ہی نہیں کرتا اور اس لئے کہ جب ایمان کا ایک بڑا شعبہ جو کہ حیاء ہے ختم ہو گیا تو ایمان کا کمال ختم ہو گیا چونکہ جز کے ختم ہوئے ہے۔ اس کی نظیم "لا ایمان لمن لا امانة ہے کل ختم ہوجا تا ہے اور اس کی نفی ہوجاتی ہے، اس کی نظیم "لا ایمان لمن لا امانة

له و لادين لمن لا عهد له" ٢- (مرقاة: ١٢٣/ ١، باب الكبائر) اوراس كامصداق حضرت نبى كريم صلى الله عليه وسلم كافرمان ٢٠٠٠ الاستحياء من الله حق الحياء ان يحفظ الرأس و ماوعي و البطن و ما حوى" و ما وعيى: وه زبان اورمنه اوركان اورآئكه ٢- ـ

اورو ماحوی: وہ پیناورناف اور جوچیز اس کے اردگرد ہے، یعنی دل شرمگاہ ہاتھ پیراگر بیخض اللہ ہے حیاء کرتا جیبا کہ حیا کاحق ہے تو یقیناً بیمحفوظ رکھتا ہے۔ شرمگاہ کو زنا ہے اور آ نکھ کومحارم کی جانب دیکھنے ہے اور ہاتھ کوچوری اور غصب ہے اور پیر کو زنا کے اور آ نکھ کومحارم کی جانب دیکھنے ہے اور ڈاکہ زنی ہے مسلمانوں کے مالوں کو زنا کے اور منھ کوشراب پینے اور حرام مال کے کھانے ہے اور دل کو خیانت اور کینہ اور دھو کہ ہے جواکسانیوالے ہیں آ دمی کے قبل اور خیانت پر۔ (مشرح السطیبی: ۲۰۲/۱، باب الکہائد)

فائدہ مشہور قاعدہ مسلمہ ہے ضدین کاملین کا اجتماع محال ہے بخلاف ضدین ناقصین کے ، ایمان وہ کامل ہے جو متلبس بالمعاصی نہ ہوا ور زنا کامل وہ ہے جو حال سمجھ کر کیا ہوان دونوں کا اجتماع محال ہے کیکن ایمان ناقص جو معالمعاصی ہواور زنا ، ناقص جو حال سمجھ کرنہ ہوید دونوں جمع ہو سکتے ہیں لہذا حدیث میں گناہ کبیرہ کے ارتکاب کی بنا مرمطلق ایمان کا سلب مرادنہیں بلکہ کمال ایمان کا ہی سلب مرادہے۔

(۲) ۔۔۔۔ ایک تو جیہ بیہ ہے کہ ان گنا ہوں ہے ایمان کا نور جاتا رہتا ہے۔ ایمان تو ختم نہیں ہوتا بلکہ اس کی روشنی ختم ہو جاتی ہے جیسا کہ الٹین بجھ جاتی ہے تو بیہ کہا جاتا ہے کہ الٹین نہیں رہی ۔ الٹین نہیں رہی نہیں الٹین تو موجود ہے مگر روشنی نہیں رہی ۔ فراسی روشنی دکھاؤدیا سال کی لگاؤتو فوراً جل جاتی ہے۔اور روشنی ہوجاتی ہے۔ اسی طرح پیرذ را نیکی د کھائے تو ایمان منورہو جائیگا۔

(2) ۔۔۔۔ایک تو جیہ بیہ ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے سے ایمان کی بٹاشت ایمان کی لذت اور مزہ ختم ہوجا تا ہے۔اور بیہ کوئی ضروری تھوڑا ہی ہے کہ جولذت نہ رکھتا ہوتو اس کے پاس وہ شی بھی نہ ہو۔

اییا ہوسکتا ہے کہ ایک انسان کے پاس حلوہ تو موجود ہو۔ مگروہ اس کی لذت ہے نا آشنار ہے جیسے شخصنوی کوغلام بنایا گیا تھا،اوران کوایک باغ میں رکھا گیا تھا۔ایک بارما لک نے انا رمنگایا،انہوں نے ترش انارلا کر دیا مالک نے کہا کہ تہمیں اب تک یہال ریکرا تناہمی یہ نہیں چلا کہ کونسا عمدہ اور کونسا کھٹا ہے۔

انہوں نے جواب دیا کہ مجھ کو حفاظت کے لئے ملازم رکھا ہے کھانے کے لئے نہیں میں نے آئ تک کان کو چکھا ہی نہیں، پس وہاں پھل موجود ہیں مگر وہ لذت سے نا آشنا ہیں۔

اس طرح یہاں بھی لذت کی نفی کی گئی ہے کہ جب ایمان کی لذت نہیں، جب بھی قو وہ گناہ کرتا ہے۔ اور جب ایمان کی لذت ہوتی ہے قو اس وقت کوئی گناہ نہیں کرتا ہمسور کی وال اس وقت مزیدار لگتی ہے جب گوشت موجود نہو۔

اس وقت مزیدار لگتی ہے جب گوشت موجود نہو۔

جیسے کہا جاتا ہے کہ تمہارے گھر میں الٹین موجود نہیں ہے۔ حالانکہ الٹین موجود ہے مگر چونکہ وہ روشن نہیں اس وجہ ہے اس کی نفی کر دی گئی ہے۔ اسی طرح یہاں ایمان تو موجود ہے گرروشنی نہیں اس میں نور نہیں اس وجہ ہے اس کی نفی کر دی گئی۔

(۸).... پیسر ف تهدید ووعید کے لئے ہیں۔ تا کہ سلمان ان افعال ہے پر ہیز کریں۔

- (١٠) .... في اكبر قرمات بين كماس ايمان عايمان بالمشامده مرادب اوروهو مؤمن كا مطلب موقن بالعذاب ہے کیونکہ جس کو پورایقین ہو کہ مجھے اللہ دیکھ رہاہے اور عذاب كوآ نكھ ہے خود كھ رہا ہوتو وہ ہرگز ایسا كام نہيں كرتا۔
- (۱۱) سعلامہ توریش فرماتے ہیں کہ یہاں نفی جمعنی نہی کے ہے۔مطلب بیہ ہے کہ ایمان کی حالت میں ایبا کام نہ کرو۔ جنا نح بعض روایت میں نہی کے صغے ہے آیا ہے۔
- (١٢) ....علامة قاضى بيضاويٌ فرمات بين كه مؤمن عدامون من العذاب مرادب یعنیالیم حالت میں وہ عذاب ہے مامون نہیں ہوگا۔
- (۱۳)....علامہ ابن حزئمٌ فرماتے ہیں کہ مؤمن مطبع کے معنی مراد ہیں کہ اللہ کے فرمانبر دار ہوکے ایسا کام نہیں کرسکتا۔اور بندہ جب بیرکام کرتا ہے تو اس وقت مطبع وفر مال بر دار نہیں رہتا<u>۔</u>
- (۱۴) ..... بینکم مال اورانجام کے اعتبارے ہے،مطلب بیرے کداگر بیترکتیں جاری رہیں توایمان کے نکلنےاورکفرآ جانے کاخطرہ ہے، گناہوں میں بہتا ثیر ہے کہاس ہے مزید گناہ کرنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے، اگر کبائر ہےتو یہند کی جائے تو کفر کاخطرہ پیدا ہوجاتا ہے۔
- (۱۵) .... یہ وعیدان گنا ہگاروں کے لئے ہے جوان گنا ہوں کوحایا کی سمجھ کر کریں ،اور گناہ کو حلال سجھنے ہے واقعۃ انسان کا فرہو جاتا ہے۔

ان توجهمات اورتطبیق کے بعد اس حدیث ہے معتز لہ اور خوارج کا مذہب ثابت نہیں ہوتا۔

للنزاحديث ندكور" لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن" كامطلب به عيك کوئی زنا کارزنانہیں کرتا دراں حالیکہ وہمؤمن ہو۔ یعنی مومن ہونو را بیانی کے ساتھ ای طرح دوسر ہے گنا ہوں کا بھی یہی مطلب ہے۔
چونگہ اس سے پہلے آپ نے حدیث پڑھی ہے کہ "من قبال لا اللہ الا الله دخل
المجنة و ان زنی و ان سرق" تو اس حدیث اور اس حدیث میں اس طرح تطبیق ہوگئی ہے۔
اس طرح حضر ت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگر دحضر ت عکر مہ رضی اللہ تعالی عنہ نے استاذ صاحب سے پوچھا کہ ایمان کس طرح نکل جاتا ہے تو آپ نے ایمان کے بالکلیہ نکل جانے کی فی نہیں کی ہے بلکہ کمالی ایمان نور ایمان لذت ایمان کے نکل جانے کی مثال دی ہے۔کہ ایمان کی لذت اس طرح نکل جاتی ہو تھر اس طرح اور جب وہ تو بہ کرلیتا ہے تو پھر اس طرح اوٹ آبی ہے۔

#### توبه: نام ب تين چيزول كم مجموعه كا\_

- (۱).... كئے ہوئے فعل پرندامت ہو۔
- (۲)....آئنده نه کرنیاعز مصم ہو۔
- (۳).....اور فی الحال اس کام تکب نه ہو۔

یہ نہیں کہ زبان سے تو بہتو بہتو بہاور منھ سے شراب کی بوتل گی ہوئی۔اس کوتو بہبیں کہا جائے گا۔ بہتو ہے کہ اس کوتو بہبیں کہا جائے گا۔ بہتو ایسابی ہے۔ جیسے کوئی صبح سے شام تک لڈولڈولڈولڈولکارے مگر پیٹ میں تو کچھ بھی نہیں ہنچے گا، جب تک کھا کیں گے نہیں۔ایسے بی صرف زبان سے آ دمی تو بہتر تا ہے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔

لایسنتهب نهبائے: کوئی ڈاکوڈا کے پیس ڈالتا ایسا ڈا کہ جس میں اوگوں کی نگا ہیں اس یہ باخی اور مضارع دونوں میں بین گلہ کے فتح کے ساتھ اس کے معنی ہیں کی کولوٹنا اور اس کے مال کوزیر دی لیا۔ النہبہ نون کے فتح کے ساتھ مصدر ہے اور ضہ کے ساتھ و ومال جس کو شکر لوٹ کر لے جائے۔ ابصار ہم مفعول ہے۔ یعنی آ دی کا قوم کے مال کولیما قبر ہے اور ظلم ہے اور وہ اس کی طرف د کھے رہے ہوں اور مجبور ہوگر رورہے ہوں اور اس ظلم کے دفع کرنے پر قادر نہ ہوں تو پیٹلم عظیم ہے، جومؤین کے حال کے مناسب نیس ہوگر رورہے ہوں اور اس طلم کے دفع کرنے پر قادر نہ ہوں تو پیٹلم عظیم ہے، جومؤین کے حال کے مناسب نیس

کی طرف اٹھی ہوں ۔

یر فع السناس البیاه فیلها ابصار هم: کی قیداتفاقی ہے اس سے ڈاکہ کی برائی کو ہتا نامقصود ہے ورنہ مطلقاً ڈاکہ مراد ہے ہا ہیں اظریب اٹھی ہوں یا نامقصود ہے ورنہ مطلقاً ڈاکہ مراد ہے ہاں میں اظریب اٹھی ہوں یا لایغل ہی مالی غنیمت میں خیانت کرنا ہے۔

لایغل البیا ان گنا ہوں سے ایمان نہیں رہتا یعنی اس کا زوال شروع ہوجاتا ہے اگر اس کی احتیاط اور حفاظت نہ کی گئی تو وہ گر ہی جائے گا۔

جوثی آنے کے قریب ہوتی ہے اس کوآنے سے تعبیر کردیا جاتا ہے۔ مثلاً کسی کا مکان گرنے کے قریب ہورہا ہوتو اس کو کہدیا جاتا ہے کہ بھائی تمہارا مکان گر ہی گیا یعنی گرنے کے بالکل قریب ہے اگر اس کی حفاظت نہ کی گئی تو پہ گر ہی جائےگا۔

نماز میں پانچ منٹ ہاتی ہیں مگر کہد ہے ہیں کہ نماز کاوقت ہوگیا ہے۔امتحان میں حالانکہ ابھی ستر ہ دن ہاتی ہیں مگر کہد یاجا تا ہے کہ امتحان آ ہی گیا۔

چنانچہ جب انسان ایک دفعہ گناہ کرتا ہے تو اس کو پچھلال ہوتا ہے۔ دوسری مرتبہ پچھکم اور تیسری مرتبہ اس سے بھی کم یہاں تک رفتہ رفتہ وہ بالکل فتم ہوجاتا ہے اور پھر گناہ میں لذت محسوس ہونے لگتی ہے۔ جب بیرحالت ہوجائے توسمجھلو کہ اب ایمان فتم ہوگیا۔ اور کفر آگیا۔

## منافق کی پیچان

وَعَنُ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى الله عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّم اللهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنُهُ وَصَلَّى وَزَعَمَ انَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم آيَةُ الْهُ مَنَافِقِ ثَلَاثٌ زَادَ مُسُلِمٌ إِنُ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ انَّهُ مُسُلِمٌ ثُمُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم تَكُن وَإِذَا وَعَدَ اَنْحَلَفَ وَإِذَا اتْتُعِنَ عَالَ. (منفق عليه) مُسُلِمٌ ثُمَّ اللهُ عَلَى عَلَيْه وَ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

حواله: بخارى شريف ص ١٠/١،علامة المنافق، كتاب الايمان، حديث نمبر ٣٣٠، سلم شريف: ٥٦/١، باب بيان خصال المنافق، كتاب الايمان، رقم الحديث: ٥٩، عالمي حديث نمبر: ٥٥.

حل لغات: زَعَمَ (ن)زَعُماً كَان كرنا، خيال كرنا، أَخُلَفَ وَعدَه وبوَعُدِه، (افعال) وعده خلافى كرنا، إئت من فلاناً على الشيء (افتعال) امانت مين وينا، امين بنانا، خان الشيء (ن) خوناً وخيانةً خيانت كرنا -

توجمه: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا: "منافق کی تین علامتیں ہیں" اس کے بعد "مسلم" کی روایت میں یہ اضافہ ہے،
"اگرچ وہ نماز پڑھ اور روزہ رکھے، اور وہ اس بات کا دعوی بھی کرے، کہ میں مسلمان ہوں" اس
کے بعد "بخاری" و"مسلم" دونوں میں یہ بات ہے کہ "جب بات کرے تو جھوٹ ہوئے، جب
وعدہ کر نے واس کے خلاف کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے"۔
مشعر معے: نفاق ایک وصف قلبی ہے، جو ظاہر نہیں ہوتا، البتہ اسکی علامتیں ہوتی ہیں۔
اس طرح ایمان بھی مخفی ہے اور اس کو بھی علامتوں سے پہچانا جاتا ہے نفاق کو بھی
علامتوں سے پہچانا جاتا ہے۔

غرضيكه برخفي چيز كوعلامات ونشانات ہے، يې پېچا ناجا تا ہے۔

### اشكال مع جوابات

اس فتم کی احادیث پراعتر اض ہوتا ہے کہ بیعلامت تو اس مومن میں بھی پائی جاتی ہے۔ ہے جس کے ایمان اورعدم کفر پراتفاق ہے؟ علاء نے اس کے متعدد جوابات دیئے ہیں۔

- **جواب** (۱) ....ابن تيمية كاقول ب كدم يض مين جيها كخصلت صحت اور تندرست مين خصلت مرض یائی جاتی ہے ایسے ہی مومن میں خصلت کفر ونفاق بھی یائی جاعتی إس\_"لقولة من كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق" اور یہ قول صراحت کے ساتھ دلالت کرتا ہے کہ سلمان میں اشیاء کفریائی جاسکتی ہیں ، کیکناس کے باوجودمومن ہی یا قی رہےگا۔
- (۲) ..... بیعلامات نفاق حضرت نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کے زمانہ میں تھیں جس وقت منافقین بھی تھے۔
- (m)....حدیث مذکور ہے جومعلوم ہوتا ہے کہ جس میں یہ خصال ثلثہ ہوں وہ منافق ہوجائے گا۔ بیمسلمانوں کونفاق سے بچانے کیلئے تحذر وتہدید کے طور پر کہا گیا ہے۔ هیقة منافق نہیں ہوگا۔جیسا کیزک صلوۃ ہے بجانے کیلئے ''فیقید کفو" بطوروعید شدید کے کہا گیا ہے۔ حقیقة کافر ہونا مراذ ہیں۔ (تنظیم الاشتات: ۹۷/۱، باب الکبائر)
- (٣) .....امام نوويٌ نے کیا کہ نفاق سے نفاق کفرہی مراد ہے جبو منحسوج عن الاسلام ہوتا ہے۔لیکن یہاں جو خصائل ثلثہ کی بنابر منافق کہااس ہےمرادمجاز اُ منافق ہے۔ يعني "كالمنافق في هذه الخصال ومتخلق باخلاقهم" كيونكه نفاق اظهار خلاف ما ابطن كانام بجونصال ثلثه كے صاحب ميں موجود بيں اليكن بيہ منافق في الاسلام يعنى مظهر الاسلام ومبطن الكفرنهيس ي\_
- (۵) .... يهال نفاق عملى مراد ب نفاق اعتقا دى مراد نبيس چونكه نفاق شرعى مى اعتقادى ب اوروہ کفر کا چھیا نا اورا سلام کو ظاہر کرنا ہے اور عملی معصیت کا چھیانا اور طاعت کا ظاہر کرنا ہے۔اورعملی کومرادلینا اولی ہے۔اورنفاق کااطلاق عملی پراییا ہی ہے جبیبا کہ کفر كااطلاق بعض كبائر يركر دياجا تاہے۔

کے یہ خصال ثلثہ دائماً معتمر اُلطور عادت اورطبیعت ثانیہ بن گئے ہوں۔اورایسا کوئی فاسد الاعتقاد خص ہی ہوگاجو کہ طبع عملی قلبہ و ختم علی سمعہ و بصرہ کے مرتبہ کو بیٹے گیا ہوتو اس کومنافق حقیقی کہا جائے گا۔لیکن جومومن ان خصال ہے مقتر ن تو ہولیکن عادى بيس بكه "ان فعلها مرة تركها اخرى وان اصر في زمان امتنع عنها زمانا آخو" اس لئے اس کومنافق نہیں کہاجائے گا۔ (تنظیم الاشتات: ١/٨٠)

(2) ....حضرت شاہ صاحبؓ فرماتے ہیں کہ علامت وعلت میں فرق ہے۔علت پائے جانے ہے معلول کا ہونا ضروری ہے لیکن علامت موجود ہونے ہے ذوا لعلامۃ کا پایا جانا ضروری نہیں ہے۔لہذا ایک چیز کی علامت دوسری چیز میں یائی جاتی ہے مگر دوسری چز کہلی چزنہیں ہوجاتی ۔ بناءبریں یہ چزیں منافق کی علامت تو ہیں لیکن سی مسلمان کے اندریائے جانے ہے اس کا منافق ہونا لازم نہیں ہوتا۔ کیونکہ اصل ایمان ونفاق کاتعلق قلب کے ساتھ ہے۔ ( درس مشکو ۃ )

نفاق کی تین علامتیں بیان کی ہیں ان ہے یہ معلوم نہیں ہوتا کیصرف یہی علامتیں ہیں بلکہ نفاق کی جملہ علامات میں ہے یہ تین علامتیں بھی ہیں۔

تین پر اکتفاءکرنے کی وجہ یہ ہے کہان متنوں سے ماسویٰ پر اطلاع ہوتی ہے چونکہ اصل دیانت تین میں منحصر ہے۔ یعنی قول معل منیت۔"اذا حدث کذب" ہے فسادقول پر آ گائى بموئى \_اور "اذا أتمن خان" ئىفسادغلىرآ گائى بموئى \_اور "اذا وعد اخلف" ہے فسادنیت پر اطلاع ہوئی۔

اورمسلم نے اس حدیث پراتفاق کیاہے مگراس میں پیزائد کیا ہے و ان صام و صلی و زعم انبه مسلم. کیمیا ہے وہ روز ہے بھی رکھتا ہونماز بھی پڑھتا ہواورا پے کوصاحب ایمان بھی گمان کرتا ہو ۔ مگر پھر بھی وہ منافق ہی ہے۔

## نفاق كى تىن علامتىن

اذا حداث كذب خلاف واقعدى خبر دينائه - (مرقاة: ١٢٧)

حبوث بولنادل ى خرابى كا علامت ہے - اگر كوئى جبوث بولے توسمجھ لوگہ يہ منافق ہے جبوث بولنادل ى خرابى كا علامت ہے - اگر كوئى جبوث بولے توسمجھ لوگہ يہ منافق ہے و اذا و عد اخلف: اور جب وعد اگر حق خلاف ہى كرے جب كوئى شخص اس كو كہ كہ بھائى ہميں قرض ديدو گے؟ تو وہ كہ كہ جی ہاں! ضرور
دول گا ـ گردل ميں ہے ہے كہ نييں دول گا ـ تو يہ وعدہ خلافی ہے ۔ اس كی عادت ڈالنا اور وعدہ خلافی کرنا ہے جس منافقت ہے ۔ جس طرح ایفائے عہد ایمان كی علامت ہے ایسے ہی وعدہ خلافی نے ایسے ہی وعدہ خلافی نفاق كی علامت ہے ۔

خلفِ وعده ال وقت مذموم ہے جب بوقت وعده بی ایفاء وعده کی نیت نہ ہو جو کروه تحر کی ہے ۔ اوراگر بوقت وعده ایفاء کی نیت به ہو پھر کوئی مانع در پیش ہوگیا تو وه کروه نہیں ہے اور نہال بین قباحت ہے۔ "کے مما فسی رو اینة ابسی داؤد والتر مذی عن زید بن ارقم مرفوعا انه علیه السلام قال اذا وعد الرجل اخاه و من نیته ان یفی له فلم یف له ولم یجیء للمیعاد فلا اثم علیه" (تنظیم الاشتات: ۸۰/۱، باب الکبائر)

و اذا اؤ تدمن خان: اورجب کوئی شخص اس کے پاس امانت رکھ جائے تو اس میں خیانت کرے۔خیانت کرنا نفاق کی علامت ہے۔اور اس میں حقوق بھی داخل ہیں۔ جس کے ذمہ جوحقوق ہیں ان کو پورانہ کرنا بھی خیانت ہی ہے۔اگر استاذ بغیر مطالعہ کے درس دیتا ہے تو ریجھی خیانت ہے۔اس طرح اگر ہیرم ید کوروک ٹوک نہیں کرتا تو ریجھی خیانت ہے۔

## منافق خالص کی پیچان

﴿ ٥٠ ﴾ وَعَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمُرٍ ورَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ وَمَنُ رَسُولُ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ وَمَنُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْبَعٌ مَنُ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَاقِقًا خَالِصًا وَمَنُ كَانَتُ فِيهِ خَصُلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَى يَدَعَهَا، إِذَا اتَتُمِنَ خَانَ كَانَتُ فِيهِ خَصُلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَى يَدَعَهَا، إِذَا اتَتُمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّتُ مِنَ النِّفَاقِ حَتَى يَدَعَهَا، إِذَا اتَتُمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّتُ مَنَ عَلَهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ وَإِذَا خَاصَمَ فَحَرً \_ (منفق عليه)

حواله: بخارى شريف: ١٠/ ١، باب علامة النفاق، كتاب الايمان، حديث نمبر: ٣٣٠ مسلم شريف: ٥٦ / ١، باب بيان خصال المنافق، كتاب الايمان، وقم الحديث: ٥٨، عالمي حديث نمبر: ٥٦ ـ

حل لغات: غدر فلاناً، وبه (ض) غدرا وغدراناً کسی کے ساتھ بوفائی کرنا، عبر شکنی کرنا، خاصمه مخاصمة و خصاماً جمگرا کرنا، مجر دمیں خَصِم (س) خَصَماً جمگر بین ماہر ہونا، فجر (ن) فجراً و فجو را گناه کرنا، بدکاری کرنا، فلان عن الحق حق ہے پھرنا۔

قرجه الله عند حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله تعالی عند بروایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: ' جس شخص میں بپار باتیں ہوں گی، وہ منافق کامل ہے، اور جس میں ان میں سے ایک عادت ہے تو اس میں نفاق کی ایک عادت ہے، یہاں تک کہ اس کوڑک میں ان میں سے ایک عادت ہے، یہاں تک کہ اس کوڑک کردے، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جب گفتگو کر بے تو جموٹ ہو ہے، جب معاہدہ کر بے قد دھو کے بازی کرے، اور جب جمگر اگر بے تو گالیاں دے''۔

تشريع: هن كن فيه: يعني ان كي حلت كاعتقا در كه كران كام تكب

الدفيق الفصيع ..... ٢ باب الكبائد وعلامات النفاق هواورمكن عني كريم مومن مين بي ما يعلن العادت جمع نه مول اوراس كى تائيد نبى عليه الصلوة والسلام كے فرمان عيه و تى بيد "ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها" (مرقاة: ١/١١)

تورپشتی فرماتے ہیں کہ جس کے اندر یہ عادتیں استمرار اور دوام کے ساتھ جمع ہو گئیں آو ممکن ہے کہ وہ منافق ہو۔البتۃمومن جوان عادتوں کے ساتھ مفتون ہوتو وہ ان برمصر نہیں رہیگا،اگرا یک خصلت یائی جائے گی تو دوسری معدوم ہوگی۔

اورممکن ہے کہ منافق کے ساتھ تشبیہ دینامقصو دہواور حرف تشبیہ کوجذ ف کر دیا ہو۔ جیسے زيد اسد. اصلعبارت عزيد كالاسد. (مرقاة: ١/١٢٨)

تین چزی و ندکور ہی ہیں۔

اذا اؤتمن خان" "اذا حدث كذب" "واذا وعد اخلف" با"واذا عاهد غدد " په تين علامتيں تو ويال بيان کردي گئي تھيں ۔

اورجیسا که پہلی حدیث میں بیان کیا گیا تھا کہان تین ہی میں نفاق کی علامتوں کاحصر نہیں ہےاوربھی علامتیں ہیں ۔بعض کے ذکر کرنے ہے دوسر لے بعض کی فی نہیں ہوتی ۔ 🖈 ..... نيز عد ديين با لاتفاق مفهوم خالف معتبر نهين موتا \_ جيسے :

اول تین آ دمی آئے ان کو بیان فر ما دیا بعد میں میار آ دمی آئے ان کو بیان فر ما دیا۔ ا پسے ہی یہاں بھی مثلاً اولاً آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوتین باتوں کاعلم دیا گیا ان کو بیان فرما دیا ،بعد میں بیار باتوں کاعلم دیا گیاان بیاروں کو بیان فرما دیا۔ 🛠 .... تین خالص نفاق کی علامتیں ہیں اور چوکھی نفاق میں کمال پیدا کرنے کے لئے ہے۔

فلا تعارض.

لېذااس حديث ميں ايك نئ اور چوتھی علامت په بيان کی:

و اذا خاصه فجر: كهجب جمكرًا كرية كالى كلوچ ديو بريه منافقت کی علامت ہے۔

جس میں یہ میاروں چیزیں یائی جائیں تو وہ اعلی درجہ کا منافق ہوگا۔ چونکہ سب نشانیاں اس میں موجود ہیں۔

اوراس کا بھی احمال ہے کہ مراد منافق عرفی ہواوروہ وہ شخص ہے کہ جس کاباطن ظاہر کے مخالف ہو مطلقاً اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مذکوراس کی تا ئید کرتا ہے۔ (شرح اطيبي: ۲۰۵/۱، ما ب الكيائر)

## منافق كي مثال

﴿ ٥١﴾ وَعَنُ ابُن عُمَر رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُنَاقِقِ كَالشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ، تَعِيْرُ إلى هذه مَرَّةً وَإِلَى هذه مَرَّةً \_ (رواه مسلم)

-واله: مسلم شريف: ٢/٣٤٠، كتاب صفات المنافقين، عديث نمبر: ۲۷۸، عالمی حدیث نمبر: ۵۷\_

حل لغات: العائرة، عَائِر كَيْ تانيث ب،شاة عائرة، يريثان بري،عار (ض) عَيُراً حُشُ وَبُغُ كَ مَا تُهِ أَنا جَانا ، الغنمين غنم كا تثنيب جمع اغنام وغُنوم بحيرُ بکر بول کار بوڑ۔

قو جمه: حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنه بروايت بي كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: ''منافق کی مثال اس بکری کی ہی ہے، جو دور پوڑوں کے درمیان پھرتی ے بھی اس طرف آ حاتی ہے ، بھی اس طرف چلی جاتی ہے''۔ (مسلم)

قشب و 🖛 : اس حدیث شریف میں حضرت نبی ا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منا فقت کی مثال دی ہےاوراس کی بڑی قیاحت بیان فر مائی ہے، تا کہاوگ مثال کود کچے کر اس سے اپنے آپ کو دورر تھیں اور اپنے کواس سے بچائیں۔

آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کیہ منافق کا حال ایسا ہوتا ہے جیسے جب کوئی بکری اٹھے حاتی ہے یعنی اس کوخواہش جفتی ہوتی ہے اوروہ خواہش بڑھ حاتی ہے اور دو بکرے دور پوڑوں میں ہوں تو وہ بھی اس رپوڑ میں دوڑ کر جاتی ہےاور بھی اس رپوڑ میں۔

کداگراس سے کام نہ چلے تو اس سے اور اس سے نہ چلے تو اس سے بعنی میدمنافق بھی الیے ہیں۔

البع به ولاء و الم هو لاء: تبهي مسلمانول كے ساتھ اور بھي كافرول کے ساتھ۔مطلب نکالتے ہوئے پھرتے ہیں کہ سی طرح کام نکل جائے۔ ع بامسلمال الثدالثد بإبرتهمن رام رام تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال سے نفاق کی قیاحت بیان فرمائی ے کہ بیبہت برافعل ہے بڑابرا کام ہےاس سے بیخابہت ضروری ہے۔

# ﴿الفصيل الثاني

# نوواضح احكام

و عَن صَفُوان بُن عَسَّالٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنهُ قَالَ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنهُ قَالَ اللَّهِ وَمَلَى اللَّهُ صَاحِبُهُ لَا تَقُلُ نَبِى إِنَّهُ لَوُ سَمِعَكَ لَكَانَ لَهُ أَرْبُعُ آعَيُنٍ فَآتِنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلاهُ عَنُ سَمِعَكَ لَكَانَ لَهُ أَرْبُعُ آعَيُنٍ فَآتِنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ لاَتُشُرِكُوا بِاللَّهِ شَيئاً، يَسُعِ آيَاتٍ بَيْنَاتٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّمَ لاَتُشُرِكُوا بِاللهِ شَيئاً، وَلاَ تَشُولُ اللهِ صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّمَ لاَتُشُورِ كُوا بِاللهِ شَيئاً، وَلاَ تَشُولُ اللهِ صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّمَ لاَتُهُ وَلاَ تَمُشُوا بِيَنَاتٍ بَيْنَاتٍ ، وَلاَ تَشُولُ اللهِ صَلَّى الله عَليهِ وَسَلَّمَ لاَتُهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لاَن اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

حواله: ترندى شريف: ٢/١٠٢، باب ماجاء في قبلة اليد والرجل، كتاب الاستئذان، رقم الحديث: ٢ ٢٣٠، نمائي شريف من كبرى، كتاب السير، باب: ٥٨٠، رقم الحديث: ٢ ٨ ٢٥.

تنبید: صاحب مشکوۃ نے اس حدیث کوصفوان بن عسال رضی اللہ تعالی عنہ کی سند ے نقل کیا ہے، اور حوالے کے طور پرتر ندی ، ابو داؤد ، اور نسائی کو ذکر کیا ہے، بعد والول نے

صاحب مشکلو ة براعتاد كرتے ہوئے اى طرح برقر ارركھا، جب كەحقىقت بەپ كەلبوداۇ د نے صفوان بن عسال رضی الله تعالی عنه کواینا راوی بنایا ہی نہیں ہے، یعنی ابو داؤ دشریف میں صفوان بن عسال رضی الله تعالی عنه کی سند ہے ایک بھی روایت نہیں ہے،الہذا حوالے میں ابوداؤ دشریف کا ذكر درست نهيں ہے۔ نيز مشكوة شريف كے متداول نسخ ميں "قسع" كالفظ نهيں ہے، كيكن تر مذی شریف اور مشکو ہ شریف کی شروحات میں بدلفظ ہے، اس لئے بیماں بھی ہاتی رکھا ہے۔ حل لغات: بري ي قصور، جمع اب ياء، السلطان حكم ال، بادشاه، جمع

سلاطین، فقبلا، تثنیه ماضی مذکر غائب تفعیل ہے چومنا، پوسہ لیہا۔

ت جمه: حضر تصفوان بن عسال رضى الله تعالى عنه فرمات بين كما يك يبودي نے اپنے ایک ساتھی ہے کہا کہ آؤاں نبی کے پاس چلیں ۔اس کے ساتھی نے کہا کہان کو نبی مت کہو، کیوں کیا گرانہوں نے س لیا ہو ان کی میار آئکھیں ہوجا کیں گی، پھروہ رسول الله صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اورانہوں نے نوواضح احکام کے بارے میں دریافت کیا،آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ''اللہ کے ساتھ کسی کوشر یک ندگھراؤ، چوری مت کرو، زنا نہ کرو،جس جان کے قل کرنے ہے اللہ تعالیٰ نے منع فرمادیا ہے اس کوناحق مت قبل کرو،کسی بِ گناه کوتل کرنے کے لئے حاکم کے پاس مت لے جاؤ، جادونہ کرو، سودنہ کھاؤ، کسی پاک دامن عورت برتہمت مت لگاؤ ،میدان جنگ ہے راہ فرار نیا ختیار کرو،اور یہودیول تمہارے لئے خاص طور پر حکم ہے کہ 'شنبہ'' کے دن کے بارے میں حدے تجاوز نہ کرو'' راوی کہتے ہیں کہ 'ان دونوں نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھاور پیرچوے''اور بولے' 'ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقتاً نبی ہیں' آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا''تم میری ا تباع كيول نہيں كررہ مو؟ "انہول نے كہا كه " سچى بات بدہ كه حضرت داؤد عليه السلام نے ل اذهب بنا: با مصاحبت كے لئے ب، إستعدى بنانے كے لئے بر موقاة: ١/١٢٨، باب الكيائو)

ا پنے رب سے دعا کی تھی کدان کی اولاد سے نبوت کا سلسلہ ختم ندہو، لہذا ہم کواس بات کا خطرہ ہے کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں تو یہود ہم کوتل کردیں گے۔

تشريح: حضرت صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه فرمات بير \_

عستال عسل والاجيسة تمارتمر والابه

عسل شہد کو کہتے ہیں بیشہد کا کام کرتے تھے اس لئے ان کوعسال کہتے ہیں۔حضرت صفوان نام ہے اور پھر کی چٹان کو بھی صفوان کہتے ہیں۔

پہلے آ دمی بہت پخت ہوتے تھے اس لئے نام بھی پخت رکھتے تھے۔اور آ ج کیانام کھیں گے بگل بلبل طوطی ہندوغیرہ۔

یہودی نے اپنے ساتھی ہے کہااوراس کا ساتھی بھی یہودی ہی ہوگا۔

جیسے طالب علم کا ساتھی طالب علم ہوگالیکن آج کل تو طالب علموں کی دوستیاں بازاروں اورقصبوں میں ہوتی ہیں۔حالانکہ طالب علم کی اٹھ بیٹھ طالب علم ہی کے ساتھ ہونی بیا ہے۔

تو ایک ساتھی نے دوسرے ہے کہا کہ بھائی ہم کوبھی اس نبی کے پاس لے چلو۔ تو دوسرے نے کہا کہارے نبی نہ کہا گروہ اس بات کوسٹیں گے تو بپارآ تکھیں ہوجا کیں گی۔ بیارآ نکے ہونا کنا یہ ہے بہت خوش ہونے ہے۔

کیونکہ جب رنج ہوتا ہے تو دو کی بھی ایک ہی رہ جاتی ہے اور خوشی میں اور زیادہ کھل جاتی ہیں۔

إ اربع اعين: جار مراديها ل دوكا تثنيه بي بكد القرار مرادب، كما في قول العالى ثم ارجع البصر كرتين. (الملك) الطيبي: ٢٠٠٤ ، باب الكبائر.

ع ای وجہ سے کہاجاتا ہے ال محض کے لئے جس کوغموں نے گھیررکھا ہو"اظ لمت علیه الدنیا" [اس پر تو ونیا تاریک ہوگئ] (مرقاق: ۱/۱۲۸) باب الکہائیں)

جب آ دی این تعریف سنتا ہے تو خوشی محسوں ہوتی ہے۔ اور پھر دہمن تعریف کرس تو اس کوخوشی میں اور بھی زیادہ وظل ہے۔

توانہوں نے سومیا کہ اگر یہ نبی سنے گا کہ بیا مل علم اور امل کتاب بھی نبی کہتے ہیں تو اور بھی زیادہ خوش ہو نگے۔

یا یہ کنابہ ہے انتظار کرنے ہے کیونکہ انسان جب کسی چیز کا انتظار کرتا ہے تو آ نکھیں میاڑ میاڑ کے دیکتا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ جب سنے گا کہتم نے نبی کہدیا تو انتظار کریگا تمہارےایمان لانے اورا نتاع کرنے کا۔

یہ قصدانہوں نے اس وقت بتلایا جب پیمسلمان ہو گئے تھے۔

توانہول نے یو چھا:عن آیات بینات [دائل واضحہ کے بارے میں سوال کیا] اس کے دومطلب ہیں۔

پہلامطلب توبیہ ہے کہ انہوں نے دلائل بینہ اور دلائل واضحہ معلوم کئے ہ<sup>ع</sup>ے دوسرا مطلب بیہ ہے کہ انہول نے وہ معجزات یو چھے جوموی علیہ السلام کے ذکر کئے گئے تھےان کے بارے میں سوال کیا کہوہ کیا مجز ات تھے <sup>سک</sup>ے

#### اشكال مع جواب

**اعت واض**: یہ ہے کیانہوں نے سوال کیا نوچیز ول کے بارے میںاورآ مخضرت صلی اللہ عليه وسلم نے جواب ديا دس م معلق تو بيتو سوال كے مطابق جواب نه ہوا۔

ع دلائل واضحه: تووه احكام عامه بين جوتمام ملتون اورشر يعتون كوشامل بون اوراس كربعدان كابيان ب "لاتشركو بالله شيئا" ـ ــــــــ

سم. اوروه آيات تبعيبين اليد، والعصا، والطوفان، والجراد، والقمل، والضفادع، والدم، والسنون، اورنقص ثمرات. (الطيبي: ٢٠٨، باب الكبائر)

**جواب**: اس کاجواب یہ ہے کہ سوال پرزیا دتی کرنا جائز سے چنا نچاس کی مثال آنخضرت صلى الله عليه وسلم كفر مان مين موجود ب،و قد مسئل عن ماء البحر. جواب مين آيخ فرمايا: طهورٌ ماء هُ وحل ميته.

دوسرا جواب: اظهربات بيد كديبودنان دس آيات منصوصدك ہا رہے میں سوال کیا جوان کے پاس تھیں، ان میں ہے نوآ بات تو مسلمان اور یہود کے مابین متنق تحييں اورا یک یہود کے ساتھ خاص تھی تو انہوں نے متفق علیہا کے متعلق دریافت کیااور جو انکے لئے خاص تھی اس کوانہوں نے چھیالیا متحان کے طور پر تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوان آیات کا جواب بھی مرحمت فرمایا اور جس کوانہوں نے جیمیایا اس کو بھی بتلایا تا کہ یہ بتانا آ کے معجز ہ کی تصدیق کرنے والی بن جائے اوراسی وجہ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ (اطبیعی: ۲۰۸/۱،باب الکیائر)

## اشكال دوم مع جوابات

دوسراا شکال بیہاں میہوتا ہے کہ انہوں نے سوال کیا تھا،موٹی علیہ الصلو ۃ والسلام کے معجزات کے بارے میں ،گر جواب میں معجزات کو بیان نہیں فرمایا بلکہ دیگرا عمال کو بیان فرمایا۔ توجواب سوال کے مطابق نہ ہوا۔

**حواب:** ال كے متعدد جوابات بيل۔

- (۱) ....میرے نبی ہونے کو بھی تم پہچانتے ہو۔اور ریبھی جانتے ہو کہ میں حضرت موتی علیہ السلام کے مجز ات بتلا دول گا کیاتم میر اامتحان لیتے ہو؟
- (٢)....ا يك مطلب بدے كه موئي عليه السلام كے مجزات كو بيان فرما كرمزيدا حكام بيان فرمائے ۔مگرراوی نے اختصار کی وجہ ہے ان معجز ات کو یہاں بیان نہیں فر مایا۔

- (٣)....ايك مطلب بيرے كەنۇمىجزات كوتر آن كريم كے ذكريرا كتفا كرتے ہوئے حذف فرمادیا اوران ہے متعلق احکام بیان فرمائے۔
- (س) ....سوال تو معجزات کے بارے میں ہی کیا تھا مگر آ پ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معجزات كاجواب بيس ديا - بلكرآب فيعلى اسلوب الحكيم جواب دية ہوئے فر مایا کہ عجز ات کے جواب ہے کچھ فائدہ نہیں ہوگا ہے فائدہ کی ہاتیں سنو۔ تم اینے بارے میں سوچوا ورسوال کروچونکہ مدہر انسان کا کام پیہوتا ہے کہ اگر کوئی اس سے یو چھے کہ آسان حرکت کرتا ہے یا زمین ؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ بھائی تم خودکود کھو کہ میں کہاں حرکت کرتا ہوں۔

توالسے بی آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

#### جوامات عشر

يبود كے سوالات كے جوابات ميں آنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم نے دس باتيں ارشادفر ما تنس۔

- (۱) .... لا تشر كوا: [تم شرك نه كرو] ال مين شرك كي تمام تسمين آسكين معلوم مواكه به شرك بھى كرتے تھے،ا كة وہى شرك كەيبودخفرت عز برعليه السلام كو «عه ديبو ابين الله" كت تصاورنصاري حضرت عيسى عليه السام كو"مسيح ابن الله" كت تحد اورة ب سلى الله عليه وسلم نے فر مايا:
- (٢) .... و لا تسرق و ا: [اور چوري نه كرو] معلوم ہوا كدوہ چوري بھى كرتے تھے بيا ہے سب نہ کرتے ہول مگر کچھنر ورکرتے ہول گے ،اس سے بینہ جاا کہ چوری کرنا یہود کی عادت ہے۔

اورآ پ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:

(٣).....و لا تونوا: [اورزنانه كرو]معلوم مواكدان كے اندرزنا بھى پايا جاتا تھا۔ اورآپ سلى الله عليه وسلم نے فرمايا:

اورا پ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:

(۵) ۔۔۔۔ ولا تسمشو ابہری الی ذی سلطان لیقتلہ: [اورنہ یجاؤتم کسی بری اور ب گناہ انسان کوبادشاہ کی طرف تا کہوہ اس کوتل کردے ] جیسے آج بھی اگر کسی نے پچھ کہد دیا تو جج کے پاس گئے رو بے بھرے اور اس بے گناہ کوسز اکرادی ۔ تو یہ بھی یہودیت کی خصلت ہے۔

اورآ پ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:

- (۱) .....و لا تسحروا: [اورجادونه کرو]اس کئے کهاس کا بعض صورتوں میں سیکھناسکھانا اور کرنا کفر ہے اور بعض صورتوں میں فسق ہے۔(مرقاۃ:۱/۱۲۹،باب الکبائر) اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
- (2) .....و لا تـاكلوا الربوا: [اورسودنه كهاؤ] معلوم مواكه بيهمي ان كى عادت تقى -جيبا كمآن جى بيوبا عام مورى ب گرگر مين سود كهايا جار با باور كهتے بين كه بيسود تھوڑا ہى ہے بيتو نفع ہے -

ارے بھائی اگر پائخا نہ کانا م حلوہ رکھ اواوراس میں تیزی خوشبو ڈالدوتو وہ حلوہ تھوڑا ہی بن جائیگا،وہ تو پائخا نہ ہی رہے گا۔

ای طرح سود کواگر نفع کہیں تو وہ حلال نہیں ہو گاحرام ہی رہیگا۔

اورفر مایا نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے:

(٨)....ولا تقذفوا محصنة: [اوركسي يا كدامن عورت كوتهت ندليًا وَ]الريم دكو تہت لگانا بھی بڑا گناہ ہے مگرعورت کوتہت لگاناتو اس کو بالکل ہی بر با دکر دیتا ہے۔ پھراس کوکوئی نہیں یو چھتا۔

اور فرمايا آب صلى الله عليه وسلم في:

(٩) .... و لا تولوا للفراريوم الزحف: [اورنه پیچه پیراؤ بها گنے کیلئے میدان کے دن] عرب کے اندرا گرکسی کالڑ کام جاتا تو عورتیں اور والد ہ اس کے سینہ کو دیکھتیں اگر سینہ پر تیر ہوتاتو خوش ہوتیں اور کہتیں کہ میں نے تجھ کواسی دن کے لئے جناتھا،اوراگر پیچے پر تیرہوتاتو روتیں اور جااتیں کتونے ہمیں بدنا م گردیااور خاندان کورسوا کر دیا۔ بيتو تمام كي تمام مشترك تعليم تهي، ان چيزوں برعمل كرنا مسلمانوں يہوديوں اور نصرانیوں سب ہی کے لئے ضروری ہے۔

اور پهسپ وه تصیحتین من جوتو رات وانجیل وغیر ه مین مذکورتھیں اور فر مایا آپ صلی الله عليه وسلم نے خاص يبوديوں کے لئے۔

(١٠)....وعليكم خاصة اليهود ان لا تعتدوا في السبت: [اورا \_ يهود إول تم یرانازم ہے کہ نہ حدہ پڑھویوم سبت کے بارے میں <sup>ا</sup> پس ان دونوں نے آپ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پیروں کوچو مااور بوسہ دیا۔ و قالا نشهد انک نبی : اوركهایم گوای دية بين كه آپ ني بين -نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کتہ ہیں کیاچیز ما نع ہے اس بات ہے کہ تم مجھ پر کھلےطور سےایمان لاؤ اورمیری اتباع کرو۔ ا یوم السبت میں اکومچھلی کے شکارے منع کیا گیا تھا مگر وہ حیلہ کر کے شکار کرتے تھے۔

(توچونکہ وہ تھے تو یہودی اس وجہ ہے فوراً جھوٹ بول گئے کہ ابھی تصدیق کررہے ہیں اور ابھی جھوٹ بول گئے کہ ابھی تصدیق کررہے ہیں اور ابھی جھوٹ بھی بول رہے ہیں ) کہنے لگے اصل میں بات رہے کہ حضرت داؤدعلیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ میری اولا دمیں ہمیشہ نبی ہوتا رہے اور ہم آئیس کی اولا دسے ہیں اس کئے انتظار کررہے ہیں کہ ہمارے واسطے کوئی علاحدہ نبی آ جائے۔

حالانکہ حضرت داؤ دعلیہ السلام نے بید دعاء بھی نہیں کی ،اور نہ تو راۃ وغیرہ میں بید کور ہے بیتو ان کی جھوٹی ہائے تھی تگر ساتھ ہی ایک سچی ہائے بھی کہدی۔

كيونكه نراجهو الونهيس عليا \_ اگر كچه جموك كچه يج موتو كچه كام چل جاتا ہے \_

ای طرح انہول نے ایک بات سے بھی کہدی کے حضرت سے بات تو بیہ ہے کہ ہمیں خوف ہے کہا گرہم آپ کا اتباع کرلیں تو یہودی ہمیں قبل کرڈالیں گے۔

تو اس حدیث پاک میں دس چیزیں ذکر کی گئیں ہیں اگر انہوں نے انہیں چیز ول کے بارے میں سوال کیا تھا تب تو آپ کا جواب سوال کے مطابق ہو گیا۔

ا مشکال: اورا گرانہول نے سوال کیا تھا مجز ات موسوئی کے بارے میں آو آپ کا میہ جواب سوال کے مطابق نہیں ہوا حالا تکہ جواب سوال کے مطابق ہوتا ہے۔

ع سیر صفرت واؤوعلیہ الساام پر افتر اء ہے چونکہ واؤوعلیہ الساام نے ندبیدوعا کی ہے اور ندی اس وعا کا اعتقاد رکھنا واؤوعلیہ السلام نے زبور کے اندر حضرت محمد کھنا واؤوعلیہ السلام نے زبور کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وہلم کی بعثت کے تعاق اور آپ کے خاتم آئیلیوں ہونے کو اور آپ ملی اللہ علیہ وہلم کے ذریعیہ سے تمام آسانی کتب اور تمام اویان کا منسوخ ہونا پر اصلیا تھا، اور جب اللہ تعالی نے حضرت واؤوعلیہ السلام کو حضرت محمد عضرت محمد کے ساتھ مبعوث ہونے کی خبر دیدی تو آپ پھر اس خبر کے خلاف وعا کیے مانگہ سے مانگہ سے دا کہ اور اللہ ہوں کے ساتھ مبعوث ہونے کی خبر دیدی تو آپ پھر اس خبر کے خلاف وعا کیے مانگہ سے ما

لی حضرت واؤدعلی السلام کے بارے میں انکا یہ کہنا سخت رہیں بہتان ہے اور اس سے قبل جوانہوں نے "فشھد انک نہی المخ" [ ہم کوائل و ہے صاحب مصابح انک نہی المخ" [ ہم کوائل و ہے صاحب مصابح اس حدیث کوعلامت نفاق کے باب میں لائے ہیں۔

اس کے جوابات اوپر گذر کیے ہیں اورا یک جواب پہھی ہے کہ **جواب**: مدبرة دمي سوچ سمجه كرجواب ديتائي، ساكل كي صلاحيت كے مطابق اليے موقع ير وہ یہ ہی کہتاہے کہ جو کچھتم سوال کررہے ہویہ تمہارے کام کی بات نہیں تم ان باتو ل میں نہ پڑواوروہ دوسری چیزیں بیان کردیتا ہے کہ یہ ہیں تمہارے کام کی چیزتم ان کو للمجھوا وران برعمل کرو۔ جیسے اللہ تعالیٰ ہے اوگوں نے سوال کیا کہ بیاند کیا ہے ۔ تو اللہ نے جواب میں پنہیں بتلاما کہاس کی ترکیب کس طرح ہوئی بلکہاس کی حکمتیں اس کے منافع ذکر کردئے اس طرح حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مفاد وصلاحت کے پیش نظر یہ حکمتیں اور کام کی باتیں ذکر فرمادیں۔

## گناه کی و حدہ ہے کسی مسلمان کو کا فرنہیں کہا جاسکتا

﴿ ٥٣ ﴾ وَعَنُ آنَس رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَثْ مِنُ أَصُلَ الْإِيْمَانِ ٱلْكَفُّ عَمَّنُ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا الله لاَ تُكَفِّرُهُ بِذَنُبِ وَلاَ تُحُرِجُهُ مِنَ الْإِسُلامِ بِعَمَلِ وَالْحِهَادُ مَاضٍ مُذُ بَعَثَنِيَ الله إلى أَن يُمْ اتِلَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ الدُّجَّالَ لَا يُبْطِلُهُ جَوْرٌ جَائِرٍ وَلَا عَدُلُ عَادِلِ وَ الْإِيْمَانُ بِالْآقَدَارِ \_ (رواه ابودائود)

حواله: الورو وشريف:٢/٣٨٣، كتاب الجهاد، باب في الغزو مع ائمة الجور، رقم الحديث:٢٥٣٢.

حل لغات: ماض جاري، جمع مواض مضى (ض) مُضِيًّا الشيءُ، گذرجانا، حِيا جِانا ، الدجال، انتِهاني جمونا فريب كار، يُسطله، ابطل الشيءَ (افعال) منسوخ كرنا، بإطل قراردينا،الجور، ظلم وزيادتي، جمع جَوَرَة، الجائر، ظالم، قانون شكن، جمع جَوَرَة، و جاَرَةٌ.

قوجمه: حضرت انس رضی الله تعالی عند روایت فرماتی بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: "تین با تین ایمان کی جڑ بین، (۱) جو شخص کلمه لاالسه الا الله کاا قرار کرے، اس ہے جنگ نہ کرنا، کسی گناه کی وجہ ہے اس کو کا فرنہ کہنا، کسی عمل کی وجہ ہے اس کو اسلام ہے به وظل نہ کرنا، (۲) جب ہے الله نے مجھے کورسول بنا کر بھیجا ہے جہاد ہمیشہ ہمیش جاری رہے گا، یبال محک کہ اس امت کے آخر میں ایک شخص" دجال ہے جنگ کریگا۔ جہاد کسی ظالم بادشاه کے ظلم اور کسی عادل بادشاه کے عمل کی وجہ ہے ختم نہیں کیا جائے گا۔ (۳) تقدیم پر ایمان النا۔

قعف ویع : حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ حضرت نبی اکرم صلی
اللہ علیہ وسلم کا ارشادگرا می ہے کہ ایمان کی بنیاد تین چیزیں ہیں اس کا مطلب بینیں ہے کہ
صرف یبی تین چیزیں ایمان کی بنیاد ہیں بلکہ مطلب بیہ ہے کہ ایمان کی جملہ بنیادی چیزوں
میں سے یہ تین چیزیں بھی ہیں، جیسے ہر حقیقت کے لئے پچھاوائل ہوا کرتے ہیں، اور پچھ
اوساطاور پچھاواخر مثلاً انسان کا اوائل بچین ہے اور اواسطاس کی جوانی اور اواخراس کا بڑھایا
تو آ ہے سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایمان کی تین بنیادی چیزیں بیان فرمائی ہیں۔

- - (٢) .... دوسرى چيزى "لاتكفره بذنب" [كسى كناه كى وجد عاس كوكافرنه كهنا]
- (٣) ....تيسرى چيز "لاتنخو جه من الاسلام بعمل" [اس كے سیمل كى وجہ ہے اس كو اسلام ہے خارج ندكرنا ]

توایمان کی ایک بنیا دیہ ہے کہ جوکلمہ پڑھتا ہوخلوص سے یا بغیر خلوص کے تو تم اس سے تعرض نہ کرواور نہ اس کی تکفیر کرو۔ بیا ہے وہ کتنا ہی ہڑا گناہ کرتا ہو بیا ہے شراب کی بھٹیاں ہی اس نے اپنے گھر میں کھدوار کھی ہول۔

آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیا ایسا یٹم بم چھوڑا کہ جومعتز لہ اورخوارج کے ایوانوں پر ایبا گرا کہ وہ دھڑام ہے گر کرریزہ ریزہ ہو گئے۔

یہ بالکل صاف وصر تک حدیث ہے ۔اس کی وجہ ہے تمام حدیثو ل کومؤول کرنا پڑیگا۔ تا کہ ضمون وارد درست رہے ۔

تم کسی کی تکفیر نہ کرونہ مودودیوں کی نہدوسر نے فرقہ والوں کی اور پنہیں کہ قادیانی فرقہ کی بھی تکفیر نہ کرونہ مودودیوں کی نہدوسر نے فرقہ کی بھی تکفیر نہ کرو۔وہ نو کافر ہے، چونکہ وہ نتم نبوت کے قاکل نہیں اس وجہ سے ان کے اعمال خراب نہیں بلکہ ان کے عقائد غلط ہیں اور عقائد کا غلط ہونا یہی تو کفر ہے۔اس لئے وہ تو کافر ہیں ہی۔

والجهاد ماضٍ مذ بعثنی الله الی ان یقاتل آخر هذه الامة الدجال:
که بمیشه بمیش جهاد باقی رئے گاجواس کا منکر ہوتو سمجھاو کہاس کو کچھ بیس آتاوہ تو جاتل ہے اور جہاد قیامت تک رہے گا۔ اور بیا ہے جہاد کسی بھی طرح کا ہو یعنی دین میں جدو جہد کرنا بیا ہے کسی بھی طریقہ سے ہو یہاں تک کہ دجال کوتل کیا جائے اور دجال کوتل کرنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السام ہوں گے۔

اورد جال کوتل کرنے کے بعد جہاد ہاتی نہیں رہے گابہر حال یا جوت ماجوت کے خلاف تو ان سے مقابلہ کی طاقت اور قدرت نہ ہونیکی وجہ سے اور ان کو اللہ تعالیٰ کے ہلاک کردیے کے بعد زمین پر کوئی کافر ہاتی نہیں رہے گا، جب تک حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰ ق والسام زندہ رہیں گے اور اس محض کے خلاف کڑ نا اور جہاد کرنا جو حضرت عیسیٰ علیہ السام کے بعد کفر کو اختیار کر بے عنظر یہ تمام مسلمانوں پر ایک پاکیزہ ہوا کے ذریعہ ہے موت طاری ہو جائے گی اور

قیامت کے قائم ہونے تک کفارہی ہاتی رہ جا کیں گے۔ (مرقاۃ ، ۱۳۱۰) ، باب الکبار)

اور آپ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جہاد کوئیں باطل کرسکتا کسی کاظلم یعنی
اگر جہاد قال کے ساتھ ہواور ہادشاہ فاسق و فاجر ہی ہو پھر بھی جہاد ضروری ہے جس طرح اگر

ہادشاہ عادل ہوتو بھی جہاد ضروری ہے بیٹیں کہ جب ہمارابادشاہ ہی ایسا ہے تو کیا جہاد کریں۔
و لایب طلب ہو و جائر و لا عدل عادل: [یعنی جہاد ساقط نہیں ہوگا ہواہ ام وقت اور بادشاہ انصاف پرور ہویا ظالم اور فاسق ہو اور حدیث شریف میں جووارد
ہوائے اللہ جہاد و اجب علیہ کم مع کل امیر ہوا کان او فاجر ا" اس میں رد ہما منافقین اور بعض کفار پرجو یہ گمان رکھتے ہیں کہ چند دن کے بعد اسلام کی حکومت ختم ہوجائے گاتو گویا کہدیا گیا کہ جہاد جاری رہے گا، یعنی حکومت اسلام کی نشانیاں زندہ ہیں اور اس کے گاتو گویا کہدیا گیا کہ جہاد جاری رہے گا، یعنی حکومت اسلام کی نشانیاں زندہ ہیں اور اس کے اولیاء امت مددگار رہیں گے اور ملت اسلام کے دشمن قیامت تک عصہ میں رہیں گے۔
(مرقاۃ ، ۱۳۰۱/۱۰ میاب الکبار)

ایک بنیادی اصول یہ ہے:"الایمان بالاقدار" [که تقدیرول پر ایمان رکھنا] کہ جو کھی ہوتا ہے وہ تقدیر سے ہوتا ہے۔

الایہ هان بالاقدار: معتزلہ کہتے ہیں کہ بندہ گناہ اور معصیت کرنے میں مختار کل ہے۔ مختار کل ہے اس میں تقدیر کا کوئی دخل نہیں۔ اس لئے اس جملہ میں ان پر رد ہے۔ (مرقاۃ: ۱۳۱/۱۶) ماب الکیارُ)

ایمان بالاقد ارنام ہےا کیمستقل عقیدہ کا۔ تدبیرا کی علیحدہ چیز ہے۔ تدبیر اورا بمان بالتقدیر میں تصادم نہیں ہے اور نہ کچھ تعارض۔

تدبیرتونام ہے ہاتھ پیر کی حرکت کا۔اور تقدیرنام ہے ایک عقیدہ کاتوان دونوں میں

كيا تصادم ہوا؟

## زنا ایمان کے منافی ہے

﴿ ۵٣﴾ وَعَنُ آبِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زَنَى الْعَبُدُ خَرَجَ مِنُهُ الْإِيْمَانُ فَكَانَ فَوُقَ رَأْسِهِ كَالظُّلَةِ فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زَنَى الْعَبُدُ خَرَجَ مِنُهُ الْإِيْمَانُ ورواه الترمذي وابوداؤد) فَإِذَا خَرَجَ مِنُ ذَٰلِكَ الْعَمَلِ رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيْمَانُ ورواه الترمذي وابوداؤد)

حواله: ترندى شريف: ۲/۹۰، باب ماجاء لا يزنى الزانى وهو مؤمن، كتاب الايمان، رقم الحديث: ۲۲، بعد تعليقاً بيروايت بابوداؤد: ۲/۲۸، باب الدليل على زيادة الايمان، كتاب السنة، عالمى حديث نمبر: ۲۰

حل لغات: فوق، تحت كى ضد ب، اوپر، الظلة، ساييسا نبان ت ظلل.

ترجمه: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے که رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "جب بندہ زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان نکل جاتا ہے اور اس کے سر پرسائبان کی طرح معلق رہتا ہے، اور جب وہ اس بدفعلی سے فارغ ہوجاتا ہے تو ایمان اس کی طرف اوٹ آتا ہے۔

تشریع: فکان فوق رأسه کالظلة: ال میں اشارہ جائی بات کی طرف اگر چوہ ایمان کے حکم کی خلاف ورزی کررہا ہے لیکن چربھی وہ اس کے سابی میں ہوگا۔ (المرقاق: ۱۳۱/۱۰۱۱) اباب الکبائر) ہائی ارتکاب ہے اس پر ایمان کا حکم فتم نہیں ہوگا۔ (المرقاق: ۱۳۱/۱۰۱۱) اباب الکبائر) رجمع الیہ الایہ مان: اس میں اشارہ ہے کہ مومن اشتغال بالمعصیة کی حالت میں اس خص کی طرح ہوتا ہے جوابے ایمان کو گم کرنے والا ہے اور جب وہ اس معصیت حالت میں اس خص کی طرح ہوتا ہے جوابے ایمان کو گم کرنے والا ہے اور جب وہ اس معصیت سے فارغ ہوجاتا ہے تو ایمان اس کی جانب لوٹ آتا ہے۔ (مرقاق: ۱۳۱/۱۰۱۱) اباب الکبائر)

اس حدیث میں زنا کوبطور مثال ذکر کیا ہے ورنہ ہر گناہ کے وقت ایمان نکل جاتا ہے اور ائمان نکل جانے کا مطلب وہی ہے جو ہیچھے گذر چکا" لایز نبی الزانبی حین یز نبی و هو مومن" کے تحت کہ ایمان کا کمال ، ایمان کی روشنی چلی جاتی ہے اور روشنی جانے سے شی کی نفی کردی گئی۔ جیسےاگر الٹین میں روشنی نہ ہوتو کہدیا جاتا ہے کہ لال ٹین ہی نہیں اورا بمان نکل کر یوں نہیں کہ کہیں جاا جائے نہیں بلکہ جس طرح کوئی شریف آ دمی عورت ہے بگڑ کراس ہے منھ پھیرلیتا ہے کروٹ بدل لیتا ہے اور زیادہ کرتا ہے تو باہروالی بیٹھک میں بیٹھ جاتا ہے اس طرح ایمان بھی اس کے دل ہے نگل کراس کے ہر پر سابی فن ہوجا تا ہے۔

## ﴿الفصل الثالث﴾

## حضرت معاذرضي اللدعنه كوچندوصيتين

﴿ ٥٥﴾ عَنُ مُعَاذِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَّهُ قَالَ أَوْصَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله تَعَالَىٰ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ بِعَشَر كَلِمَاتِ قَالَ لَا تُشُرِكُ بِاللَّهِ شَيْءاً وَإِنْ قُتِلَتَ وَحُرَّفُتَ وَلَا تَعُقُّنَ وَالدَيُكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنُ تَعُرُجَ مِنُ أَهْلِكَ وَمَالِكَ وَلَا تَتُرُكَنَّ صَلاَةً مَكُتُوبَةً مُتَعَمِّداً فَإِنَّ مَنُ تَرَكَ صَلاَةً مَكُتُوبَةً مُتَعَمِّداً فَقَلْبَرَأْتُ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَلاَ تَشْرَبَنَّ خَمُراً فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيةَ فَإِنَّ بَالْمَعْصِيةِ حَلّ سَخَطُ اللهِ وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحَفِ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوُتّ وَٱنْتَ فِيُهِمُ فَاتَبُتُ وَٱنْفِقُ عَلَى عِيَالِكَ مِنْ طَوُلِكَ وَلاَ تَرْفَعُ عَنْهُمُ عَصَاكَ اَدَباً وَأَخِفُهُمْ فِي اللَّهِ \_ (رواه احمد)

حواله: منداحم: ۵/۲۳۸\_

حل لغات: حرقت النار، الشيء مصدرت حريق جلادينا، المكتوبة، رات ودن كى پائج فرض نمازي، تعمد الشيء كوئى كام ديده ودانسة كرنا، فاحشة، فاحش كى تانيث ب، برااور قابل فرت قول وقعل، جمع فواحش، السُّخط والسَّخط، نا گوارى، ناراضگى، غصه، سَخِط عليه (س) كى ساراض مونا، أنفق امر حاضر، الممال و نحوه مال وغيره فرج كرنا، عيال، واحد عَيْل، الل خانه، بال يج، الطول دولت مندى، مالى وسعت ـ

توجمہ: حضرت معافرض اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سالی اللہ علیہ وسلم

فری جمہ دی باتوں کی وصیت فرمائی ، (۱) اللہ کے ساتھ کسی چیز کوشر یک نہ کرواگر چرتم قبل

کردئے جاؤ ، اور جلادئے جاؤ ، (۲) اپنے والدین کی نافر مانی ہرگز مت کرو ، اگر چرو ہتم کو اٹل

ومال سے دستبر دار ہونے کا حکم کریں ، (۳) فرض نماز جان ہو چھ کرمت چھوڑ و ، اس وجہ سے

کہ جو شخص فرض نماز جان ہو جھ کر چھوڑ تا ہے ، اللہ تعالیٰ اس سے ہری الذمہ ہے ، (۴) شراب

مت بیو ، اس وجہ سے کہ یہ ہر ہرائی کی جڑ ہے ، (۵) اللہ کی نافر مانی سے بچو کیونکہ نافر مانی بیاللہ

کے فضب کے زول کا سب ہے ، (۲) جہاد میں راہ فرارا فتیار کرنے سے بازر ہو ، (۵) اللہ کی افر مانی سے بازر ہو ، (۵) جہاد میں اور تم ان میں موجود ہوتو و ہیں جم جاؤ ،

لوگ وہا کے چھیل جانے کی وجہ سے ہلاک ہونے لگیں اور تم ان میں موجود ہوتو و ہیں جم جاؤ ،

(۸) اپنے اہل وعیال پر اپنی وسعت کے بقد رخرج کرو ، (۹) ان سے ادب کی اپنی الشی مت ہٹاؤ ، (۱۰) اللہ تعالیٰ کے معاطع میں ان کو ڈراتے رہو۔

تشریح: حضرت معاذر ضی الله عنه سے روایت ہے که مجھ کو حضرت نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے دس چیزوں کی وصیت فرمائی۔ الله علیہ وسیت: وصیت کسی تاکیدی تکم کو کہتے ہیں۔

یعنی آے سلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ دس باتوں کی ہدایت فر مائی۔ اور یہ دس یا تنیں حضر ہے معا ذرضی اللہ تعالی عنہ ہی کے لئے خصوصی سر مایہ ہیں تھیں۔ بلکہ سب کے لئے عام ہے۔ کیونکہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کلام جب تک اس کی خصوصیت پر کوئی قرینہ پالفظ دال موجود نہ ہوتو عام ہوا کرتا ہے۔ اس طرح یہ بھی عام ہے۔

(۱) سفر ك بالله: كبلى يز "لا تشرك بالله شيئا" [كالله تعالى كماتهكى كوثر كك ندكرنا ٢

اس کایا تو بیمطلب ہے کہ جس طرح تم اس وقت شرک نہیں کررہے ہوا ہے ہی آخر دم تک بھی شرک نہ کرنا۔

کیونکہ اس وقت جب کہ حضر ت معا ذرضی اللہ تعالیٰ عنہ شرک نہیں کررہے تھے ان کو شرک ہے منع کرنے کی کیاوجہ ہے؟ اس لئے کہنار ٹیگا کہ بیام استمر اری ہے۔ کیونکه امرکی دوقتمیں ہیں۔ (۱) امرینگای (۲) امراتم اری تؤيهال ام سے التم اري مراد ہے۔

یا پھر یوں کہو کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ تو اس امر کے مخاطب برائے نام ہیں۔ اور مقصد بیہ ہے کہ اس امر کو دوسروں تک پہنچا دو کہتم شرک نہ کرو، اور اس تا کید کے ساتھ حکم کرو ان حوقت او قتلت واگر چهلاد یا جائے اور قبل کردیا جائے ، مگر ہر گزشرک نہ کرنا]

## بحالت اكراه كلمهُ كفرزيان ہے كہنا

اس صورت میں عزیمت تو یہی ہے کہ بیاہے جل جائے اور قبل ہوجائے مگر کلمہ کفر کو زبان پر ندلائے ۔اس حدیث شریف میں اسی عز بیت کا بیان ہے۔ اور فقہاء نے ایسے موقع پر رخصت بھی دی ہے کہ جب دل ایمان پر مطمئن ہوتو ایسے

موقع اکراہ پراپنی جان کی حفاظت کے لئے زبان ہے کلمہ کفر کہدینا بھی جائز ہے۔

اور چونکہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنه اصحاب عز بیت حضرات میں ہے تھے اس لئے آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوعز بیت ہی گاتکم دیا۔

گرچونکه دنیا میں بالعموم اصحاب عزیمیت نہیں ہوتے بہت بڑی تعدا دامل رخصت کی بھی ہوا کرتی ہےاس لئے ایسے مواقع بران کے لئے رخصت کی بھی اجازت ہے۔

(٢)....اطاعت والدين: دوسرى چيز "الا تعقن والديك وان امراك ان تخرج من اهلک و مالک الح ایتم این والدین کی نا فرمانی نه کرنااگر چروه حکم دیں کئم اپنے مال وعیال سے جدا ہو جاؤ ]

چونکہ ہیوی تو اور بھی مل سکتی ہے، مال اور بھی مل سکتا ہے مگر والدہ اور والد الیبی چیز س ہیں کہ جوم نے کے بعد واپس نہیں آتیں ان کے ساتھ علق بھی نسبی ہے جودوسرے کے ساتھ نہیں ہوتا۔ یہاں بھی عز بیت کا بیان ہے۔

## والدین کے حکم سے بیوی کوطلاق

اس کی تفصیل کتب فقہ میں ہے کہ مال باب کے کہنے ہے کن صورتوں میں بیوی کو طلاق دینی جائز ہےاورکن صورتول میں ناجائز۔ یہاں تو صرف عزیمت کو بتلا نامقصو دہے کہ والدين کي نا فرماني نه کرنا ۔

#### پہلے حکم دیا گیاتو حید کااور پھر حقوق والدین کا۔

ل التعقن والديك: والدين كي كسي السيح كم كي خلاف ورزي ندكرنا جس مين الله تعالى كي ما فرما في الازم ندآ ئے اورجس مين افر ما في لازم آئة اس مين اطاعت ضروري أيين - لا طاعة لـمخلوق في معصية الخالق. (مرقاة: ١/١٣٢)، باب الكبائر)

(٣) ۔۔۔۔ توک نماز کا وبال: تیسری چیز "لاتسر کن صلوۃ مکتوبۃ متعمداً"
ہے۔ آکہ ہرگز جان ہو جھ کر فرض نماز کو نہ چھوڑنا ]چونکہ کوئی جان ہو جھ کر فرض نماز کو چھوڑ نا ]چونکہ کوئی جان ہو جھ کر فرض نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالی کا ذمہ اس ہے بری اور اس ہے جدا ہو جا تا ہے گے۔

اگر اللہ تعالی اپنی ذمہ داری ہے الگہ ہوجا نمیں بتلا یے پھر کونسا ٹھکا نہ ہے؟ اللہ تعالی کے بری ہونے کا مطلب ہے ہے کہ اگر چاللہ کھانے کو دیتا ہے لیکن اگر وہ اپنی ہوا کوروک دیں تو ہماری ہوا نکل جائے اگر وہ یانی کو بند کر دیں تو کیا ہوگا؟

انسان کے ساتھ جو بہت ہے فرشتے رہتے ہیں اگر ان کو ہٹالیں تو کیا ہوا یک ایک انسان کے ساتھ جو بہت ہے فرشتے رہتے ہیں اگر ان سے حفاظت نہ کریں تو کیا ہو، انسان کے ساتھ جو ہزاروں دشمن شیاطین کا بجوم رہتا ہے اگر ان سے حفاظت نہ کریں تو کیا ہو، جبکہ وہ انسان کو اس طرح گھیر لیتے ہیں جس طرح شہد کی کھیاں اپنے چھتہ کو گھیرے رکھتی ہیں اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی مہر بانی ہے۔ اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی مہر بانی ہے۔

ورنہ ضابط تو بیہ ہے کہ جب کوئی آ دمی نماز کوڑک کرد سے قو اللہ تعالیٰ بھی اس سے اپنی ذمہ داری اٹھالیں ۔ مگر نہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنی مہر بانی سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور فر مایا آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے :

برائیول کی **جز**شراب ہے۔

اس لئے کہ مانع من الفواحش عقل ہاورائی لئے اس کوعقل کہتے ہیں چونکہ وہ اپنے صاحب کو ہرائیوں سے روکدیتی ہے تو جب انسان کے اندر سے عقل زائل ہوگئی تو وہ ہر اس برائی میں ملوث ہوسکتا ہے جواس کے سامنے آجائے اس وجہ سے اس کا نام ام الخبائث ہے جیسا کہ نمازام السعب ادات ہے چونکہ وہ بے حیائی اور ناپسندیدہ امور سے روکتی ہے۔ (مرقاۃ: ۱۳۲/ ا، باب الکبائر)

اور فرمايا آپ صلى الله تعالى عليه وسلم نے:

(۵) .... نافر مانى پر الله تعالى كاغصه: "واياك والمعصية" [اوريچا ايخ كومعصيت سے ]

چونگہ جب انسان معصیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا غصار آتا ہے۔ حک اُر آتا ہے۔ ضابطہ کے طور پر تو غصہ ہوتا ہے گر کھر بھی روٹیاں دیتا ہے۔ بیداس کا احسان ہے کہ بندہ کی طرف غصہ اور مناراضگی کے کام کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنی فعمتوں ہے محروم نہیں کرتا۔

حضرت شیخ سعدیؓ نے فرمایا ہے: ۔۔
ولکن خدا وند بالا و پہت
بعصیان در رزق بر کس نہ بست
ادیم زمین سفرہ عام اوست
چہ رشمن بریں خوان یغماچہ دوست

ع قان بالمعصية حل سخط الله: افظان كالم خمير شان بي بوعذوف بي يعنى فائة ب-اعتراض: اگر كباجائ كغير شان كوقو حذف نبيل كياجاتا بال لئے كه ال كام كوقظيم عقود عوتى بي ؟ جسواب: يه اختصار كے لئے ايما كيا كيا بي خمير شان كاحذف اختصار كى وجدے درست بر مرقا قا ١٢٣٢/١٠ المبار ) 7اورلیکن زمین وآسان کا ما لک، نا فرمانی کی وجہ ہے کسی سررزق کا دروازہ بندنہیں کرتا، عام اس کی زمین اور عام اس کا دستر خوان ہے۔ سخاوت کے اس دستر خوان پر دوست ودخمن سب برابر ہیں ۔]

(٢) ..... ميدان جنگ سے بهاگنے كى ممانعت: واياك والفرار من النزحف: ١ اور بحاتوانة آب كوميدان جنگ سے بھا گنے سے العني توبر دلي كي وجہ ہے میدان جنگ ہے گھبرا کرنہ بھاگ جانا اگر چہتمام لوگ ہلاک ہوجا کیں۔ اس میں بھی عزیمت کابیان ہے ور نہ توایئے ہے دو گئے ہونے کی حالت میں فرار کی بھی گنجائش ہے،جیسا کہ خود قرآن یاک میں ہے:"الآن خفف الله عن کے الآية" (موقاة: ٢٣ ١/١، باب الكبائر)

اورآ ب صلى الله تعالى عليه وسلم نے فر مايا:

(2) .... طاعون زده بستی سے نکلنے کی ممانعت: وان اصاب الناس موت وانت فيهم فاثبت: [الركهين طاعون يا كوئي دوسري يهاري وغيره آ جائے تو وہیں ثابت قدم رہو ہ تو خیرا گر طاعون وغیر ہ یا کوئی اور وہا پھیل جائے تو تم وہاں ہے بھاگ نہ جائیو۔ایک دوسری حدیث شریف میں ہے:

اذا وقع الطاعون ببلد وانتم فيه فلا تخرجوا منه واذا وقع ببلد ولستم فیہ فلا تدخلوا. تھم اول میں حکمت بیرے کہ الل شہرا گروہاں قیام یزیر ہوں اور بیر بھاگے تو وہ بھی غیر مطمئن ہو کر بھا گئے لگیں گے اور رضایا لقصناء کی دولت ہاتھ سے چھوٹ جائے گی اور دوسر نے مکم کی حکمت بیہ ہے کہ جو محص وہاں جائے گا اور نا گاہ اس کووہ مصیبت و تکلیف پہنچے جائے تو وہ اس مصیبت کوائے آنے کی جانب منسوب کریگا ہو اس کا قدم پھل جائے گا۔اور

ثابت قدی نہیں ہوگی ،اور دونوں معاملوں میں ہے ایک میں مبتلا ہوجائے گا۔اس لئے وہاں نە دخول كى ضرورت ہے اور نەخروج كى \_ (مرقاة: ۱۳۲۱/۱، باب الكيارُ)

- (۸) ..... اهل وعيال ير ميانه روى سے خرج: وانفق على عيالک من طولک: [اورخرج كرايخ عيال براين آمدني سے إجيبي تبهاري آمدني مو اسی کے اعتبار سے خرچ کرواگر ہزاررو بے ماہانہ آمدنی ہے تو اسی کے اعتبار سے خرچ کرو،اوراگرتمیں رویئے آمدنی ہے تو اس کے اعتبار سے خرچ کرو۔ پنہیں کہ قرض کرلواورحلو ہےوغیرہ خوب کھلاؤ نہیں بلکہ جیسی آیدنی ہوا بیا ہی خرچ کرو۔مطلب پہ ے کیمیا ندروی اختیار کرونداسراف ہونہ کخل۔
- (٩) اهل وعيال كي تاديب وتربيت: ولا ترفع عنهم عصاك ادبايك [اوراین لائھی ان ہے نہاٹھا وَادب کے واسطے ] لاٹھی ان پر گھومتی رہے، جہال ذرای ہےا د بی اور گتاخی کریں فو را روکواور منع کردو۔مطلب یہ ہے کہا ہے گھر والول کی تربت اور تا دیب سے غفلت نہ کرو۔
- (۱۰)....اهل وعبال میں خوف خداوندی کی کوشش کرنا: واخف ھے فیے اللہ: [اوراللہ تعالیٰ کے بارے میںان کوڈراتے رہا کرو]حضرات صحابہ کرام رضوان الله تعالیٰ علیهم الجمعین کے حالات سنادیا کرو،انہیں ایک حکایت روزیا د کرا دو،حضرت عمر ،حضرت علی ،حضرت عثمان رضی الله عنهم وغیر ہ کی \_مطلب بیہے کیہ ل سیخی جب ودادب عجینے میں ضرب کے متحق ہوں تو اس میں زمی نہ برتو جیسے اللہ تعالیٰ کافریان ہے:"والسلاھیے تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن" ترتيب وارؤكركرديا\_ (مد قاة: ٣٣ / ١ ، باب الكمائر)
- قبر جمعه: اورجوورتیں ایسی ہوں کہم کوان کی بدومائی کا اختال ہوتو ان کوزیانی نصیحت کرواوران کوان کے لیٹنے کی عگدین تناحیحوژ د واوران کو بارو ۔ ( بیان القر آ ن )

ان کواللہ تعالیٰ کے اوام اور منہیات کے بارے میں نصیحت اور تعلیم کے ذریعہ اللہ تعالیٰ ہے ڈراتے رہو، ہرے اخلاق بری اور گندی عادتوں کی مذمت اوران کے نقصانات بتاتے رہو، مکارم اخلاق کے فوائد بتا کران پران کو ابھارتے رہو محض سمجمانا اگر کافی نہ ہوتو تد ابیراختیار کرنا بھی ضروری ہے۔مثلاً تبلیغی جماعت میں بھیجنا، مشائخ ہے تعلق قائم کرانا ،اوران کی صحبت میں رہنے کی تا کید کرنا ، اسی طرح بری صحبت سے حفاظت کی کوشش کرنا۔ وغیرہ وغیرہ۔غرضیکہ خوف خداوندی حاصل ہونے کی جوتہ بیر بھی مفید ہو گئی ہواس کواختیار کرنا اس حکم میں داخل ہاوراس کی وجہ رہے کہ خوف خدا ہی ایسی چیز ہے کہ جس ہے انسان معاصی اور برائیول ہے ا کتاتا ہے، اور اس میں عبا دات وطاعات کی رغبت پیدا ہوتی ہے، اور انسان کی اصلاح کے لئے یمی دونوں چزس ضروری ہیں۔

#### حامعيت حديث

غور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث پاک میں پورا دین آ گیا ہے،عقائد بھی عبادات بھی، معاشرت بھی، معاملات بھی، اخلاقیات بھی، تقویل بھی،خوف خدا بھی اورامل وعيال کي تربت جھي وغير ہ۔

## اس ز مانے میں یا تو کفر ہے یا ایمان

﴿ ٥٢﴾ وَعَنُ حُذَينُهَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ إِنَّمَا النِّفَاقُ كَانَ عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَّا الْيَوُمَ فَإِنَّمَا هُوَ الْكُفُرُ وَالْإِيْمَانُ \_ (رواه البحاري) حواله: بخارى شريف:٢/١٠٥٣، باب اذا قال عند قوم سيئا الخ، كتاب الفتن، حديث نمبر:١١٣٠، عالمي حديث نمبر:٩٢\_

حل لغات: عهد، جمع عهو د، زمانه، يو م جمع ايام، ون\_

قر جمه: حضرت حذ افه رضى الله تعالى عنه فرمات بين كه نفاق كاحكم حضرت رسول یا کے صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھا، اس زمانے میں یا کفر ہے یا ایمان ۔

**قشر مع:** حضرت حذیفه رضی الله عنه حضور صلی الله علیه وسلم کے را ز دار تھے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان ہے فر مایا کہتم حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے راز دار ہو، ہمیں بھی ہتلا دو،انہوں نے جواب دیا کیحضوراقدیں صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ ہے تو مجھ ہے بتلادیتے ہیں کہ میں کسی ہے ہیں بتلا تا۔

انہوں نے پھر فر مایا: کہا چھار تو ہٹلا دو کہ منافقین کے نام کیا کیا ہیں؟

انہوں نے جواب دیااس کی تو اجازت نہیں ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے منافقین کے نام بتلادیئے تھے، چونکہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلادیتے تو وہ تو تلوارلیکر میل پڑتے ، چونکہ ان کے اوپر شان فارو تیت غالب تھی ،جس کی وجہ ہے وہ ادنی درجہ نا فرمانی کوبھی ہر داشت نہیں کر سکتے تھے، چہ جائیکہ نفاق ،اوراللہ تعالیٰ کی جو مصلحتیں ان کومخفی رکھنے میں تھیں وہ ختم ہوجا تیں ،اسی لئے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہے بتلاما بھی نہیں تھا۔صرف حضر ت جذا فیدرضی اللہ تعالی عنہ کو بتلا دیا تھا، تا کیامت کے لوگوں کومعلوم بھی ہو جائے اور سپ کومعلوم بھی نہ ہو۔

حضرت عمر رضی الله عنه نے فرمایا: کیا چھا بیتو بتا دو کی میرا نام تو منافقین میں نہیں ہے، انہوں نے جواب دیا کے نہیں ۔اس وقت ان جیسے برگزید ، ومقبول صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ عليه وسلم كوبھي په فکرتھا كەشايد ميرانام منافقين ميں ہو، مگر آج منافق بھي اپنے كواعلى درجه كامخلص

ومقبول سمجهتا ہے۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عند نے فر مادیا کئیبیں تمہارانا منہیں ہے، کہ اس میں کوئی
راز کی بات نہتی ۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کواظمینان ہوا، کسی کا جنازہ ہوتا تو حضرت
عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تحقیق فر مایا کرتے کہ جنازہ میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ
بھی شریک ہیں یا نہیں ، اگر معلوم ہوتا کہ شریک ہیں تو پھر خود بھی شرکت فرماتے ، وریہ نیں ۔
اپنے حکام اور امراء کے بارے میں دریا فت فرماتے کہ کوئی منافق تو نہیں ،
حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بتادیتے مثلاً ایک منافق ہے، نام نہیں بتاتے تھے کہ اس کا حکم نہیں تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بتادیتے مثلاً ایک منافق ہے ، نام نہیں بتاتے تھے کہ فلال منافق ہے اور اس کو برخواست فرما دیا گرتے تھے کہ فلال

حضرت حذایفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا کہ نفاق حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھااور آج تو صرف ایمان ہے یا کفر۔

اس کا پیمطلب نہیں کہ آئ نفاق بالکل نہیں ہے۔ بلکہ مطلب بیہ ہے کہ اب کوئی فرقہ نفاق کا نماق کے نام کے ساتھ نامز داور مشہور نہ ہوگا۔ ان کے ساتھ منافقوں جیسا معاملہ اور برتاؤنہیں کیا جائے گا۔ ورنہ آئ بھی بہت ہے آ دمی ایسے ہیں جومسلمانوں کے ساتھ مسلمان اور کا فرول کے ساتھ مسلمان اور کا فرول کے ساتھ کا فر

حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں چند حکمت و مصالح کے پیش نظر منافقین کے ساتھ مسلمانوں کا ساہر تاؤ کیا جاتا تھا کہ ان کی جان و مال ہے تعرض نہیں کیا جاتا تھا کہ ان کی جان و مال ہے تعرض نہیں کیا جاتا تھا، پھر آ پ کے بعد وہ مصالح ختم ہو گئے لہذاان کا وہ حکم بھی ختم ہو گیا، اب دوہی صورتیں باقی رہیں، یا مسلمان ہونایا قتل ، اگر کسی کے بارے میں معلوم ہوجائے کہ وہ ظاہراً مسلمان ہے مگر دل میں کفر ہے، تو اس کو کا فرکہا جائے گا۔ اور اس جیسامعا ملہ کیا جائے گا۔

اب وہ مصالح کیا تھے؟ تو مختلف مصالح بیان کئے گئے ہیں۔

(۱) ۔۔۔۔ابتداءِ اسلام میں مسلمان کم تھے اسلے طاہراً ان کے مسلمانوں کے ساتھ رہنے کی وجہ ہے کم سے کم مسلمانوں کی کثرت تو معلوم ہوتی تھی جس سے گفار پر رعب پڑتا تھا۔
(۲) ۔۔۔۔ ان منافقین کو گفار مسلمانوں میں شار کرتے تھے۔اب اگر مسلمان ان کوئل کرتے تو گفار مجھتے کہ مسلمانوں کی آپس میں خانہ جنگی ہے، اپنے لوگوں کوئل کر رہے ہیں۔ جس سے ان کی ہمت بڑھتی ۔ اور بہت سے کمزور قسم کے مسلمانوں کی ہمت بہت ہوجاتی کہ مسلمان قرآپس میں مسلمانوں کو ہی قبل کر رہے ہیں۔

(۳) ....قبل کی صورت میں جولوگ خالص ایمان لانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔وہ بھی اس ڈر ہے مسلمان نہ ہوتے کہ معلوم نہیں کہ ثبایدان کے مانند ہمیں بھی منافق سمجھ کر مارڈ الا جائے ،جس ہے اسلام کی ترقی میں رکاوٹ ہوجاتی۔

(۳) ۔۔۔۔ منافقین کے ساتھ اس حسن سلوک کی بناء پر بہت سے منافق وغیر منافق علقہ اسلام میں داخل ہوجاتے تھے، کہ جب دشمنوں کے ساتھ اتناحسن سلوک ہے تو پھر خاص مسلمان ہونے سے کتنا اچھا برتا وُہوگا۔وہ قیاس سے باہر ہے۔پھر مسلمانوں کی کافی تعداد بڑھ گئی کہ خود اپنے قدموں پر کھڑے ہو سکتے تھے۔ دوسروں کی نصرت کی ضرورت نہھی تو منافقین کا بیا تھی جھی باقی ندر ہا۔(مرقا ق،باب الکبائر)



# باب في الوسوسة

MIA

اس باب میں از ۵۷رتا ۷۲ر کل پندر دہ احادیث ہیں۔

## باب في الوسوسة

#### وسوسهاورالهام

وہ خیالات جودل میں ظاہر ہوں اگر وہ برائیوں اورمعاصی کی جانب دعوت دینے والے ہول تو ان کووسوسہ کہتے ہیں اوراگر وہ خیالات اچھی عادتو ں اورا طاعت وفر مانبر داری کی جانب دعوت دینے والے ہول تو ان کوالہام کہتے ہیں۔

## وسوسه كي قشمين

وسوسه کی دوشمیں ہیں:

(۱)....خروریه - (۲)....اختیاریه

**ضروریہ**: وہ ہے جوخیال دل میں ابتداءً آئے اورانسان اس کے دفع کرنے پر قادر نہو اوربيتمام امتول ہے معاف کردیا گیا۔

ا ختیاریه: بیدے که خیال دل میں پیدا ہواور جم جائے اورانسان اس بی<sup>عمل</sup> کرنے کا اور اس سےلذت حاصل کرنے کاارادہ کرے جیسے کسی کے دل میں کسی عورت کی محت کا گذرہوااوروہ اس تک پہو نچنے کاارادہ کرتا ہے، جومعصیت کے مشابہ ہے، حق تعالی شانہ نے بطورخاص حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل وہر کت ہے اس امت ہے اس شم کو بھی معاف فرمادیا۔ (اطلبی :۱/۲۱۳)

"فَجَزَى اللهُ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هُوَ اَهُلُهُ"

(E)\Rumman\BMPS\ART2093.BMP not found.

## ﴿الفصل الاول﴾

## وسوسول برمواخذ ههيس موگا

﴿ ۵۷﴾ وَعَنُ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى لللهُ تَعَلَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى لللهُ تَعَلَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِنَّ الله تَعَالَىٰ تَحَاوَزَ عَنُ أُمَّتِى مَاوَسُوَسَتُ بِهِ صُدُورُهَا مَالَمُ تَعُمَلُ بِهِ أَوُ تَنَكَلَّمُ" (متفق عليه)

حواله: بخارى شريف: ۱۳۳۳/ ۱، باب الخطاء و النسيان في العتاقة، كتاب العتق، حديث نمبر: ۲۵۲۸، وسلم شريف: ۸ ک/ ۱، باب بيان الوسوسة، رقم الحديث: ۲۵ ۱، عالمي حديث نمبر: ۲۳۰

حل لغات: تجاوز واحد مذكر غائب باب تفاعل عن الذنب، گناه پر گرفت نه كرنا، در گذر كرنا، و سوست، و سوس الشيطان اليه و له في صدره، و سوسة في عللة ) شيطان كاكس كے دل ميں برا اور غلط خيال پيدا كرنا، نيكى سے مثاكر بدى پر الحارنا، درغالانا۔

توجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عندے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ''بلاشبہ اللہ تعالی نے میری امت سے ان وسوسول کو معاف فرمادیا، جوان کے دلول میں پیدا ہوتے ہیں، جب تک وہ ان وسوسول کے مطابق عمل نہ

لارفیق الفصیع ۲۰۰۰۰۰ گریس،یاان کوزبان پر نهلائیس ۔

تشريح: تتكلم كاعطف تعمل يرب، بيلم ك ذرايه بي مجزوم بـ صدورها رفع کے ساتھ ہے اور بیجع ہاورا گرمفرد ہے جھی معنی میں جمع ہی کے ہے۔ صدور ها میں هاضمپر اوٹیگی امدۃ کی طرف۔

ایک روایت میں صدور هامنصوب ہے۔

تجاوز عن امتى: [معاف كرچكا بِ الله تعالى ميرى امت سے] ماوسوست به صدورها: [وه چزی راول میں جن کاوسوس آئے اس کا مطلب پیرے کہ جب تک وہ اس کونہ کرے یا اگر کھنے کی بات ہوتو اس کونہ کھے بیاس امت ہے معاف کر دیا گیا، دوسری امتول ہے معاف نہیں تھا۔

## وسوسه کےاقسام

وسوسہ کے مانچ مراتب ہیں:

- (۱).... هاجیس: کهوسوس آتے ہی گذرجائے بھیرینیں۔
- (۲)....خاطبع: كه باربارآئ اورجااجائ مگرفعل وعدم فعل كي طرف بالكل متوجه نه كرے..
- (٣)..... حديث النفيس: كيوسوسرة كرفعل وعدم فعل كي طرف متوجه كردي مكر بغير ترجح احدهما على الأخو.
  - (۴)....هم: که جانب فعل کورانچ کردی مگروه رجحان قوی نه ہو بلکه کمز ورہو۔
- (۵).... عن م الم الدوسوسرة كرجانب فعل كوراج كرديا اوراس برعز صميم موكيا اور برسم كے ا اگر چھوڑ دے وہ اس کواللہ کے خوف ہے تو اس کے لئے ایک نیک تکھی جائے گی چونکہ اس کاارادہ پر انی کا تھا اور اں برائی ہے رکھانا بنفس امارہ کے ساتھ محامدہ ہے، تو یہ ایسی نیکی ہے جو ہرائی پر غالب آگئی اوراگر اس کورز ک كركى عارض كى وجر سايدم حسول كى وجر سے وه چھوٹ جائے .... (باقى حاشيدا گلے صغير)

اسباب بھی مہیا کر لئے۔ صرف موانع کی بناء پر وجود میں ندلا سکا۔ ان میں سے پہلے مینوں تمام امتوں کامواخذہ کیاجائے مینوں تمام امتوں کامواخذہ کیاجائے گا۔ لیکن اسباب مہیا ہونے کے بعد خوف خداوندی کی بناء پر بازرہ گیا تو ثواب ملے گا۔ اور چوتھی قتم پہلی امتوں کیلئے معاف نہیں ہے صرف امت محمد یہ کیلئے معاف ہے۔ تو حدیث فدکور میں یہی چوتھی قتم مراد ہے تا کہ امت محمد یہ کی خصوصیت ثابت ہو۔

#### احكام

پہلی تین قسموں پر ند ثواب ہے نہ عقاب یعنی اگر بیہ خیالات اچھے ہوئے تو ثواب نہیں ہوگا۔ ہرے ہوئے تو عقاب نہیں ہوگا۔ ثواب وعقاب کا تعلق ان باتوں ہے ہوتا ہے جوآ دمی کے اختیار ہے ہوں، غیراختیاری چیز پر نہ ثواب ہے نہ عقاب اور بیر تینوں درجے بالکل غیر اختیاری ہیں۔

هَمَّة: الرخير كاموتو كَهُمَّةُ واب مل جائے گااورا كرشر كاموتو عقاب نہيں ہوگا، بالاتفاق هَمَّ يركونَي مواخذ أنبيل -

عن جائے گا۔ اوراگر اس کام کو کربھی لیا تو کرنے کا تواب الگ ہوگا۔ عزم کامل بہیں جائے گا۔ اوراگر اس کام کو کربھی لیا تو کرنے کا تواب الگ ہوگا۔ عزم شر پر مواخذہ بہیں۔ البتہ جب اس فعل شر کا ارتکاب کرے گا تب مواخذہ ہوگا۔ لیکن مختقین کا مختار قول میہ بہیں۔ البتہ جب اس فعل شر کا ارتکاب کرے گا تب مواخذہ ہوگا۔ ایکن مواخذہ بہیں ہے کہ عزم شر پر بھی مواخذہ ہے۔ لیکن عزم شر پر عزم میں کا مواخذہ ہوگا۔ اتنا مواخذہ بہیں (حاشیہ صفی گذشتہ) ۔۔۔ تب بھی اس کی کوشش اور پختہ ارادہ کی وجہ ہے اس کے لئے ایک برائی کھی جائے گی اور ویل اس پر وہ سے محت شریف ہے جوانی صحت پر شنق علیہ ہے۔ "اذا النقی المسلمان بسیفهما فالقاتیل والمقتول فی النار قبل یا رسول الله فعما بال المقتول قال انه کان حریصا علی قبل صاحبہ " یہ صدیث شریف سر آگے ہے کہ وہ خص صرف پختہ ارادہ اور نیت کی وجہ سے جہم میں جائے گا، اگر چدوہ اس خض کوئل مدیث شریف سر آگے ہے کہ وہ خص صرف پختہ ارادہ اور نیت کی وجہ سے جہم میں جائے گا، اگر چدوہ اس خض کوئل

ہوگاجتنافعل شرپر ہونا تھا۔مطلب ہیہ ہے کہا گرعزم شرکے بعداس شرکوکر بھی لیاجائے تو اس فعل کامواخذہ زیادہ ہے،لیکن اگر صرف عزم ہی کیا تھا فعل نہیں ہوا تو پھرعزم پرمواخذہ ہوگا۔گر بیمؤاخذہ کےمؤاخذہ ہے کم ہوگا۔

جوصرات عزم شریر مواخذہ کے قائل بیں ان کا آپی بیں اختلاف ہوا ہے کہ اس مواخذہ کی نوعیت کیا ہوگی۔ بعض یہ کہتے ہیں کہت تعالی شاخد ایسے عزائم کی سزا مصائب کی شکل میں دنیا ہی میں دے دیتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ آخرت میں مواخذہ ہوگا، لیکن عاب کی صورت میں ہوگا۔ (عقاب) عذاب کی صورت میں نہیں۔ اور بعض حضرات اس کے قائل بیں کہ عزائم شریر آخرت میں عذاب بالنار بھی ہوسکتا ہے، کسی شاعر نے خیالات کی ان پانچ تسمول اوران کے حکمول کوظم کر دیا ہے:

مرافی القصاد حَمُسُ هَاجِسٌ ذَکُرُوا فَحَاطِرٌ فَحَدِیْتُ النَّفُسِ فَاسُتَمِعَا مَرَائِدُ النَّفُسِ فَاسُتَمِعَا مِسوّی الاَخِیْر فَفِیْهِ الْالْخَدُ قَدْ وَقَعَا مِسوّی الاَخِیْر فَفِیْهِ الْالْخَدُ قَدْ وَقَعَا مِسوّی الاَخِیْر فَفِیْهِ الْالْخَدُ قَدْ وَقَعَا

## عزائم قلبيه كے درجات

عزائم قلبیہ کے تین درجے ہیں۔

(۱) ۔۔۔۔ وہ عزائم قلبیہ جن کاتعلق عقائد ہے ہے جیسے اعتقادتو حید، اعتقاد رسالت، اعتقاد ختم نبوت وغیرہ وغیرہ ۔ بیا چھے عزائم ہیں، اعتقاد کفراعتقاد شرک یا دوسر سے غلط عقائد اور نظریات ہر ہے عزائم ہیں ۔ان کے ہارے میں سب کا اتفاق ہے کہ ایسے اچھے عزائم پر نثواب ہے اور ہرے عزائم وعقائد پر عقاب ہے۔

(۲) ..... دوسرا درجہ یہ ہے وہ عزائم جن کا تعلق اخلاق حمیدہ یا اخلاق رذیلہ ہے ہے۔ اخلاق حمیدہ کی مثالیں جیسے سبر ، شکر ، فکر آخر ہے ، تو کل ، تفویض ، رضابر قضا ، محبت حق ، تو اضع وغیرہ وغیرہ ۔ ان بر بالاتفاق ثواب ہے ، اس تشم کے بر سے دائم اور برے اخلاق کی

مثالیں گبر، عجب (خود پیندی) حسد بغض وغیرہ وغیرہ۔ ان پر بالا تفاق عقاب ہے۔
(۳) ۔۔۔۔۔ تیسر ادرجہ وہ عزائم جن کا تعلق افعال جوارح ہے ہے، بیعز م کرتا ہے کہ فلال عضو
ہے میں بیکام کروں گلیانہیں کروں گا؟ ان پرمواخذہ ہو گلیانہیں؟ اس میں بعض کے
ہزد کی مواخذہ ہے، عذاب بالنار کی شکل میں بعض کے ہزد کی عقاب کی شکل میں
بعض کے ہزد کے مصائب کی شکل میں۔

اس عنوان کامقصد کمل خلاف گی تعیین کرنا ہے،خلاصہ بیہ ہے کہ وہ عزام م جوعقا کد ہے متعلق ہیں ان پر بالا جماع اجریا وزرہوگا، وہ عزام جو ملکات نفسانیہ یا اخلاق کے قبیل ہے ہیں ان پر بھی بالا تفاق اجر ووزرہ وگا، اختلاف صرف تیسری قسم میں ہے، جوارح ہے کسی کام کے کرنے یا نہ کرے کاعزم اگرا چھے کام کاعزم ہے تو بالا تفاق ثواب ہے، اگر ہرے کام کاعزم ہے تو وروایتیں ہیں، ران گاور مختاریہ ہے کہ مواخذہ ہوگا، کسی نہ کسی شکل میں۔

بعض حضرات کہتے ہیں کہ عزائم شر پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، انہوں نے اپنی تا ئید میں کچھ روایات پیش کی ہیں، بعض روایتوں سے واقعی سیسجھ میں آتا ہے کہ عزم شر پر مواخذہ نہیں ہوگا، دوسر سے فریق کی طرف سے ایسی روایات کے دوجوابات دیئے گئے ہیں۔

(۱) ....جن روایتول میں آتا ہے کہ ارادہ معصیت (گناہ) پرمواخذہ نہیں وہاں ارادہ سے مراد درجهٔ ہم ہے،اورہم پر واقعی مواخذہ نہیں۔

(۲) .....اگریکسی روایت سے ثابت ہوجائے کہ عزم پرمواخذہ نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عزم پر اتنامواخذہ نہیں جتنافعل پر ہوتا ہے، عزم شر پر عزم ہی کامواخذہ ہوگا، معل شروالامواخذہ نہیں ہوگا۔

## وساوس كاحكم

غیراختیاری چیزوں پرشریعت میں مواخذ نہیں۔جو خیالات ازخود دل میں آتے ہیں،

ان کوخود نہیں ایا اور نہ آنے پر ان کی مہمانی کی ہے تو خواہ کتنے ہی برے خیالات کیوں نہ ہوں ان پر کوئی مواخذ ہ نہیں ۔ آئی تصریح احادیث میں موجود ہے، بلکہ اسکے آنے کی وجہ ہے جو کوفت ہوئی ہے اس پر اجر ملنے کی امید ہے ۔ اسلئے جو وساوس از خود آتے ہے ہیں خواہ کتنے ہی گند ہے ہوں اس ہے مومن کا کوئی نقصان نہیں ، نہ یہ کمال کے منافی ہیں ، بلکہ امید اجر ہے ، جب ہر کا نا چھنے پر مومن کو اجر ماتا ہے تو جوم وساوس ہے جو تکلیف ہوئی اس کا اجر ضرور ملے گا، پس وساوس میں معنرت سے بی نہیں ، بلکہ منفعت کی امید ہے ، تو پھر آدی کیوں پر بیثان ہو۔

البته خیالات کوخود لانا برا ہے، بیداختیاری ہے، اس پرمواخذہ ہوسکتا ہے، ایسے ہی خیال آئے تو خود ہی تھے لیکن اس نے مہمانی شروع کردی جس کا مطلب بیہ ہے کہ اختیار سے ان کوسوچ کرآ گے بڑھانا شروع کردیا، بیا اختیاری معاملہ ہے اس پر گرفت ہو ہو تی ہے، خلاصہ یہ کہ غیر اختیاری پرمواخذہ ہے، وساوس کا آنا غیر اختیاری ہے، لانا اختیاری ہے، لانا اختیاری ہے، الانا اختیاری ہے، الانا بھی اختیاری ہے۔ وساوس کی غیر اختیاری آمد پر بالکل بریشان نہ ونا بیا ہے۔ البتداختیاری آورد ہے گریز کرنا بیا ہے۔

#### علاج وساوس

وساوی کے علاق مشاکُ نے مختلف لکھے ہیں،اصل بیہ ہے کہ ہر شخص کا مزاق جدا ہوتا ہے،اس لئے مزاج کے بدلنے سے علاج بھی بدل سکتا ہے،ایسے موقع پراپنے شخ کی طرف رجوع کرنا بیا ہے،وہ حسب مزاج علاج تجویز کردیں گے۔

لیکن آسان اور عام علاج جونصوص ہے بھی سمجھ میں آتا ہے وہ بیہ ہے کہ ان کی طرف التفات بند کیا جائے ان کو دفع کرنے کے ارادے سے بھی ان کی طرف التفات ند کیا جائے ، بغرض دفع ان کی طرف التفات کرنا یہ بھی توایک التفات ہے، ان کو اہمیت تو دے دی ،

حالانکہ بیا ہمیت کے قابل نہ تھے،اورالتفات نہ کرنے کی آسان صورت بیہ کہ التفات کسی اور طرف ہوجائے گاتو ادھرے خودہث جائے گا۔ اور طرف پھیر لیا جائے، جب التفات اور طرف ہوجائے گاتو ادھرے خودہث جائے گا۔ "لان النفس لات توجہ الی شیئین فی آن واحد" (اشرف التوضیح)

## وسوسوں کوبراسمجھناایمان کی دلیل ہے

﴿ ٥٨﴾ وَعَنُهُ قَالَ جَاءَ نَاسٌ مِنُ اَصُحَابٍ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُوهُ إِنَّا نَجِدُ فِي اَنْفُسِنَا مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُوهُ إِنَّا نَجِدُ فِي اَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاظُمُ اَحَدُنَا اَلُ يَتَكَلَّم بِهِ قَالَ اَوَ قَدُ وَ جَدُتُمُوهُ قَالُوا نَعَمُ قَالَ ذَاكَ صَرِيعُ الْإِيُمَانِ (رواه مسلم)

حواله: مسلم شريف: ٩ - / ١، باب بيان الوسوسة، كتاب الايمان، رقم الحديث: ١٣٢ ، عالمي حديث نمبر: ٦٥٠ -

حل لغات: تعاظم، تفاعل، الامر فلاناً، كسى كے لئے كوئى كام دشوارو تكين مونا، صريح، ن صُرَحاءُ، صاف، واضح \_

قر جمه: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چندا صحاب بارگاہ رسالت مآ ب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے ، اور انہوں نے عرض کیا کہ ہم اپنے دلول میں کچھالی با تیں پاتے ہیں ، جن کا زبان پر لانا بھی ہم نہایت ہرا ہمجھتے ہیں ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ''کیا تم واقعی ایسا ہمجھتے ہو؟ ''حضر ات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ہم الجمعین نے عرض کیا جی بال! آ تحضر ت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: ''پیو کھلا ہوا ایمان ہے۔''

تشريح: انّا نجد في انفسنا الماريرانّا نجد عنواس وقت مفعول موكاً قائلين محذوف كااوراكر انّا نجد ئة كيمريه مفعول ثاني ئي سألو ه فعل كار

پس انہوں نے حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہم اپنے نفول میں ایسی باتوں کو پاتے ہیں جن کو ہتا تا اور بیان کرنا ہم میں سے ہرا یک بہت ہڑا سمجھتا ہے ہمارے داوں میں خطرات ووساوس آتے رہتے ہیں اور چونکہ ایمان بھی دل میں ہوتا ہے تو انہیں یہ خدشہ ہوا کہ کہیں یہ خطرات ایمان پر حملہ نہ کر دیں۔ ڈاکوؤں سے خطرہ تو اسے ہوتا ہے جس کے پاس رویئے بہتے ہوں تجوریاں ہوں اور جس کے پاس کچھ نہ ہوفقیر ہواس کوڈاکوؤں سے کیا خطرہ۔

توحضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم الجمعین کے پاس ایمان کی تجوریاں تھیں تو انہیں خطرہ ہوا کہ کہیں بیخطرات ایمان پرحملہ نہ کر دیں اور آنخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ کرعرض کیا کہ حضرت ہمارے دلول میں ایسے خطرات آتے ہیں جن کو بیان کرنا ہم میں سے ہرا یک بہت بڑی بات سمجھتا ہے بینی ہم ان کوزبان پر لانا بھی بھاری سمجھتے ہیں۔

احصل لکم ذلک الوسوسة وقد وجدتموه قبيحاجضرت نبي كريم صلى الله عيدوسلم نے فرمايا كياتم نے انہيں يايا ہے كي خطرات دل ميں گذرے ہيں۔

او قد وجدتموه: میں او حرف استفهام ب[ که آیاتم نے آئیں پایا] اورا گرہمزه استفهامیه اور واوعا طفہ بقومعطوف محذوف ہوگا اور پوری عبارت "احصلتم و و جدتموه" ب[ یعنی کیاتم نے ان کوپایا]" احصل لکم ذلک الوسوسه و قد و جدتموه قبیحا" کیاتم نے ان وساوس کوپایا، کیائیمہیں حاصل ہوگئے۔

یعنی کیاتم نے اس برے خیال کو حاصل کرلیا اور اس کو مذموم اور بیکار بھی سمجھ لیا تو بیتو خالص ایمان ہے اس لئے کہ کا فر کاول جواللہ تعالی کومخلوق کے مشابہ قرار دیتا ہے وہ اس پر مصر مصلح میں ایمی بری چیزوں کا گذر ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا وہ کیسا ہے کس ویک کا ہے اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا وہ کیسا ہے کس ویک کا ہے اس کی پیدائش کس چیز ہے ہوئی ہے وغیرہ۔ (مرقاۃ: ۳۵ ا/ ۱ ، باب الموسوسة)

ہے جما ہوا ہے اوراس کوا چھا بھی سمجھ رہا ہے اور جواس کو ہرا سمجھے اوراس کو بیان کرنا بھی بہت بڑاعیب جانتا ہووہ تو مومن صادق ہے۔

وسوسه كا آنايه ايمان كى نشانى جاس كئه كه چورخالى گريين نبيس آيا كرتا اوراس كو روايت كيا گيا بحضرت على رضى الله عند تن ان المصلوة التى لا و سوسة فيها انها ههى صلوة اليهود والنصارى " (رواه سلم) يعنى جس نمازيس وسوس نبيس آياوه تويبود ونصارى كى نماز ج] (مرقاة: ١٣١/١)، باب الوسوسة)

کیونکہ ان چیز ول کے بطلان کا اعتقاد خشیت خداوندی کی بناپر ہےاور یہی خالص ایمان ہے۔

اس مقام میں وجدت وہ کی جنمیر کے مرجع اور ذاک کے مشارالیہ میں دواخمال ہیں، ایک بید کشمیر کامرجع اور ذلک کا مشارالیہ ''یعنا ان وساوس کوگر ان سمجھنا ہو، اس صورت میں مطلب بیہ ہوگا کہ کیا واقعی تم ان وساوس کوگر ان سمجھتے ہو بیگر ان سمجھنا تو صرت کا ایمان ہے، اس لئے کہ اس گرانی کا منشاء اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شدید محبت ہے، کہ ان کی شان کے خلاف غیر اختیاری وساوس بھی ہر داشت نہیں کر سکتے۔

دوسرااحمال بیہ کہ دی مضمیر کامرجع اور ذاک کامشارالیہ وساوی ہوں یعنی کیا واقعی تم کووساوی آئے گئے ہیں، بیوساوی کا آناصری ایمان ہاں گئے کی وساوی شیطان التا ہے، اور دشمن و ہیں نقب لگا تاہے جہال سرماییہ و، وساوی آئے ہمعلوم ہوا کہ تمہارا دل دولت ایمان سے مالامال ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ کاملین کو بھی وساوس آسکتے ہیں، وساوس کا آنا کسی نقص کی علامت نہیں ، بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کوایسے وساوس آتے تھے، فرماتے ہیں کہ ہم جل کر کوئلہ ہونا تو پہند کر سکتے ہیں ،ان وساوس کوزبان پرنہیں لاسکتے۔

## الله كى پناه طلب كرو

MYS

﴿ 39﴾ وَعَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاتِيُ الشَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاتِيُ الشَّيُ طَالُ اَحَدَّكُمُ فَيَقُولُ مَنُ خَلَقَ كَذَا مَنُ خَلَقَ كَذَا حَتَّى يَقُولَ مَنُ خَلَقَ رَبُّكَ فَإِذَا بَلَغَهُ قَلْيَسُتَعِذُ بِاللهِ وَلْيَنْتَهِ \_ (منفق عليه)

حواله: بخارى شريف ٢٣٠ م/١، باب صفة ابليس و جنوده، كتاب بدء الخلق، حديث نمبر ٣٢٤ مملم شريف ٢٥٠/١، باب بيان الوسوسة، كتاب الايمان، رقم الحديث: ١٣٢ ، عالمي حديث نمبر ٢٥٠ ـ

حل لغات: بلغ (ن)بلوغاً پَنْچِنا،فليستعذ، صيغهام،استعاذبه، انتعال ع، پناه ليا، پناه ما مناد.

قوجه: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی نے ارشاد فر مایا: "تم میں سے بعض آ دمیوں کے پاس شیطان آ تا ہے اور کہتا ہے کہ فلال چیز کس نے بیدا کی؟ یہاں تک کہ وہ کہتا ہے کہ تمہار سے رب کو کس نے بیدا کی؟ یہاں تک کہ وہ کہتا ہے کہ تمہار سے رب کو کس نے بیدا کیا ہے؟ جب معاملہ یہاں تک پہنے جائے تو اس کو پاہئے کہ اللہ سے پناہ مانگے اور اس سلسلے کو ختم کردے۔"

تنشریع: انہیں (حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ) سے روایت ہے کہ نبی سلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فرمایا کہتم میں سے ہرا یک کے پاس شیطان آتا ہے۔

(اور گھٹے ٹیک کر دل کے پاس بیٹھ جاتا ہے) جب وہ ذکر کرتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے اور جب غافل ہوتا ہے تو وہ دل میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیتا ہے ادھرادھر کی ہاتیں یا د

دلاتا ہے جواس کونیکی ہے دوررکھیں ،اگر ایہا ہوتو اس کو شیطان سمجھے، بیا ہے وہ انسانی شکل میں ہواس کی ہات ہرگز مت مانیو۔ سے

> اے بیا ابلیس آدم روئے ہت پس بہر دستے نباید داد دست

شیطان انسانی شکل میں بھی آ جاتا ہے بیا ہے وہ کتنے ہی لمبے لمبے کرتے پہنے ہوئے ہواس کی بات نہ مانو پیر بڑا میا او ہے بڑا سونگھتا پھرتا ہے۔ جہاں اس کا کام چلتا ہے وہیں بیٹھ جاتا ہے اس کاعلم اس کی ذات ذریت بہت بڑی ہے سب کوکام میں لگالیتا ہے اور پھر بیرآ کر باتیں بناتا ہے کہتا ہے:

من خلق کذا : اورتمہیرے بلاغت کے ساتھ بات کرتا ہے۔ کیونکہ اگراول مرتبہ بی میں بیا گلی بات کہتا تو کوئی نہ مانتا ہی لئے یہ پہلے یول کہتا ہے کہاں کوئس نے پیدا کیا۔ بی میں بیا گلی بات کہتا تو کوئی نہ مانتا ہی لئے یہ پہلے یول کہتا ہے کہاں کوئس نے پیدا کیا۔ من خلق کذا و کذا: کذا اسم اشارہ ہے جومشارالیہ کو بیا ہتا ہے جس کا مشارالیہ مظاہر قدرت ہیں۔

آ سان کوئس نے پیدا کیا، زمین کوئس نے پیدا کیا،غلوں کوئس نے پیدا کیا، پچلوں کو کس نے پیدا کیا، تجھ کوئس نے پیدا کیا، تیرے باپ کوئس نے پیدا کیا،اورانسان ان سب کے جواب میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔

اور جب یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے تو خیال ہوتا ہے کہ ہر چیز کے لئے ایک پیدا کرنے والا ہوتا ہے تو اب کہتاہے کہا چھا اللہ کوکس نے پیدا کیا۔

ماں کانام لیتا ہے تو ہم کواس پر غصہ آجاتا ہے اور جوتا نکال کر اس پر بل پڑتے ہیں کہ اچھاتو جاری ماں کانام لیتا ہے۔

جبوہ اللہ کانام لے تو اعو فہ باللہ کا کوڑاالی زورے مارو کہوہ بھاگ جائے بندہ کے لئے اس کے علاوہ کوئی میارہ نہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی بناہ میں آجائے۔

پی اعود باللہ کو ڈھال بنا کراللہ کی پناہ میں آجائے جس سے شیطان کا شراور مکر ختم ہو سکے چونکہ جب اللہ کا لطف اور مہر بانی بندہ کے شامل حال ہوتو بندہ نہ تو شیطان سے کمزور ہو سکے چونکہ جب اللہ کا لطف اور مہر بانی بندہ کے شامل حال ہوتو بندہ نہ تو شیطان سے کمزور ہوائی لئے ہوار نہ بی اس سے ذیل ہے شیطان مشابہ ہاں گئے کے جودروازہ پر کھڑا ہوا ہوا ہی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ''ان کید الشیطن کان ضعیفاً" [اللہ تعالیٰ کی طاقت وقوت کی بہ نبیت شیطان کی قوت بہت ہی کمزور ہے ] (مرقاۃ: ۱۳۲۱/۱۱) باب الوسوسة )

#### بحث كى ممانعت

ویکھو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحث کرنے کونہیں فر مایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں بھی تو فرما سکتے سے کہ جب وہ یوں کیے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا تو اس کوجواب میں کہہ دے کہ ہو والمنہیں۔ میں کہہ دے کہ ہو والمنہیں ہوتا۔ خالق کو پیدا کرنے والمانہیں ہوتا۔

اور پھرتم دلیل چاہتے کہ اگرالیا نہ ہوتو خالق کے واسطے دوسرا خالق اور پھراس کے واسطے تیسرا خالق اور پھراس کے واسطے تیسرا خالق لازم آئے گا اور پہلسل باطل ہے اور پھروہ دلیل پیش کرتا تو آپ کو الجھا دیتا کیونکہ وہ بڑا مکار اور بڑا بپالاک ہے۔امام رازیؓ نے بھی سودلیلیں یا دکر لی تھیں گراس نے ایک ایک کرکے سب تو ڈ ڈالیس۔

اس طرح جب بیانسان کے پاس آتا ہے اوراس وقت بیکہتا ہے کہ الله موجود

ولکل موجود موجد. فلله موجد ، یا "الله شی ولکل شی خالق. فلله خالق،
تو به شیطان اس طرح کی حجت بازی کرتا ہے تو اس سے بچنے کی صرف ایک ہی
صورت ہے اور وہ بید کداللہ کی پناہ بیاہ لواس کے بغیر بیارہ کارنہیں کسی کام میں بلکہ ذکر اللہ
میں مشغول ہوجاؤاس لئے کہ شیطان جب انسان کوغافل پاتا ہے تب ہی وسوے ڈالنا
شروع کرتا ہے۔

### اہل باطل سے مناظرہ

فسائدہ: اس سے پیجی معلوم ہوگیا کہ گراہ اور باطل فرقوں کے ساتھ عامی انسان کو بحث ومباحثہ میں الجھانا بیا ہے آ دی کو ومباحثہ میں الجھانا بیا ہے آ دی کو بیا ہے کہ ذکر اللہ میں مشغول ہوجائے ،گریہ تکم عوام کے لئے ہے ،حضرات علاء کے لئے بہت کوزیادہ سجھتے ہیں وہ اس کے مطابق عمل کریں گے۔

#### وسوسے كاعلاج

﴿ ٢٠﴾ وَعَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَزَالُ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَزَالُ النَّاسُ يَنَسَاءَلُونَ حَتَّى يُقَالَ هَذَا خَلَقَ اللهُ فَمَنُ عَلَقَ اللهُ فَمَنُ وَجَدَ مِنُ ذَلِكَ شَيْعًا قَلْيَقُلُ آمَنُتُ بِاللهِ وَرُسُلِهِ \_ (منفق عليه)

خوت: بخاری شریف میں اس سند کے ساتھ بیروایت موجود نہیں ہے۔ البتہ الفاظ کے ذرا بہت تغیر و تبدل کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عند کی روایت ہے، حوالے میں اس روایت کی نشاند ہی کی جارہی ہے۔

حواله: بخارى شريف: ٢/١٠٨٣، باب مايكره من كثرة السوال، كتاب الاعتصام بالكتاب، حديث نمبر: ٢٩١١، مسلم شريف: ٩ ك/١، باب بيان الوسوسة، كتاب الايمان، رقم الحديث: ١٣٣ ، عالمي حديث نمبر: ٢٦ ـ

توجیمه: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عندے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ''لوگ برابر ایک دوسرے سے سوال کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ یہ بات کہی جائے گی کہ جب اللہ تعالی نے مخلوق کو بیدا کیا تو اللہ تعالی کوس نے بیدا کیا؟ جس شخص کے سامنے رہا ہات آئے تو اس کو بیا ہے کہ وہ یہ کے کہ ایمان لایا میں اللہ پر اوراس کے رسولوں پر''۔

تعشویع: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ آپس میں ہمیشہ سوال کرتے رہے ہیں کہ تمام چیز ول کواللہ تعالی نے پیدا کیا یعنی پیمسلمہ حقیقت ہے کہ سب کا خالق اللہ تعالی ہے، سب کواللہ تعالی نے پیدا کیا۔ اس کے بعد پھر پیرفا سدمقد مہ پیش کرتا ہے کہ اللہ تعالی کو کس نے پیدا کیا۔ جب بید خیال اور سوال دل میں پیدا ہوتو اس وقت دلیل بیان نہ کرواس وقت دلیلوں سے کام نہیں چلے گا۔ امام رازی عقلی اور منطقی دلیلوں سے کام نہیں چلے گا۔ امام رازی عقلی اور منطقی دلیلوں سے کام نہیں کے اللہ تعالی کوایک منطقی دلیلوں سے کام نہیں اللہ تعالی کوایک منطقی دلیلوں سے کام نہیں اللہ تعالی کوایک کیا ور اللہ تعالی سے کہ بین اللہ تعالی کوایک کیا اور اللہ تعالی ہوں۔ میں اللہ تعالی کیا ور اللہ تعالی سے پہلے پیدا ہواہ وار سے کیا ور اللہ تعالی سے پہلے پیدا ہواہ وار سے کیا ور اللہ تعالی سے پہلے پیدا ہواہ وار سے کیا ور اللہ تعالی سے پہلے پیدا ہواہ وار سے کیا ور اللہ تعالی سے پہلے پیدا ہواہ وار سے کیا ور اللہ تعالی سے پہلے پیدا ہواہ وار سے کہ اس سے کہ بین اللہ تعالی سے پہلے پیدا ہواہ وار سے کہ سے کہ بین اللہ تعالی سے پہلے پیدا ہواہ وار سے کہ بین اللہ تعالی سے پہلے پیدا ہواہ وار سے کیا میں سے کہ بین اللہ تعالی سے پہلے پیدا ہواہ وار سے کہ بین اللہ تعالی سے پہلے پیدا ہواہ وار سے کہ بین اللہ تعالی سے پہلے پیدا ہواہ وار سے کہ بین اللہ تعالی سے پہلے پیدا ہواہ وار سے کہ بین اللہ تعالی سے پہلے پیدا ہواہ وار سے کہ بین اللہ تعالی سے پہلے پیدا ہواہ وار سے کہ سے کہ بین اللہ تعالی سے کہ بین اللہ تعال

مطلب میہ ہے کہ بحث ومباحثہ میں نہ پڑے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوجائے۔ اِ ممکن ہے ہی طرح کا سول انسان اور شیطان کے درمیان ہویائنس اور انسان کے درمیان ہویا دولوکوں کے درمیان ہولینی اس طرح کے سوالات دونوں کے درمیان ہوتے رہیں گے۔

هذا خلق الله الخلق: كباكيا بكر هذا كامثار اليه المقول محذوف باوراس كاعطف بيان خلق الله الخلق به المحلق الله الخلق به المحلق بيان كما تحديقال كانا مَب قائل ب- (موقاة: ١ / ١ ماب الوسوسة)

# ہرانسان کے ساتھ دومؤکل ہوتے ہیں

mmy

﴿ ٢١﴾ وَعَنُ ابُنِ مَسُعُودٍ رَضِى الله تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ وَاللهِ صَلَى الله تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْكُمُ مِنُ اَحَدٍ إِلَّا وَقَدُ وُكِلَ بِهِ قَرِيْنُهُ مِنَ اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَاللهُ عَالُوا وَإِيَّاكَ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ وَإِيَّاىَ وَلَكِنَّ الله اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَالَ وَإِيَّاىَ وَلَكِنَّ الله الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَاللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَنَ اللهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلْهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَاهُ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَاهُ عَلَا عَلَاهِ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهِ عَلَاهُ عَلَاهِ عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَه

حواله: مسلم شريف:۲/۳۷۱، باب تحريد شرالشياطين الخ، كتاب صفات المنافقين، رقم الحديث: ۲۸۱۳ ، عالمي حديث نمبر: ۲۷\_

**حل لغات**: وُ حِّلَ، مِجهول،وَ حَّلهَ، تفعیل ہے،اعتمادی بناء پر کسی کواپنے کام کامختار بنانا م*قرر کر*نا،قَرِیُنٌ، سَاتھی،جمع قُرَنَاءَ. اَعَانَدِیُ، اعانه علی الشی،افعال ہے،مدودینا۔

قوجمه: حضرت عبدالله بن مسعو درضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: "تم میں ہے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے ساتھ ایک ہمزاد جن میں ہے اورایک ہمزاد فرشتوں میں ہے مقرر نہ کردیا گیا ہو' صحابہ کرام رضوان الله تعالی علیهم الجمعین نے عرض کیا کہ "اے الله کے رسول کیا آپ کے ساتھ بھی؟ "آ مخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "بال میر ہے ساتھ بھی ،البتة الله تعالیٰ نے اس پر مجھے قابو عطافر مایا ہے، چنانچے وہ میرا تابع ہوگیا ہے، اب وہ مجھے صرف بھلائی کا مشورہ دیتا ہے۔ "

تشریح: مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہرانسان کے ساتھ دوساتھی مقرر فرما رکھے ہیں،ایک فرشتوں میں سے اورایک جنات میں ہے، جوفرشتوں میں سے ہے وہ بھلائی کامشورہ دیتا ہے،اور جو جنات میں سے ہے وہ برائی کا حکم کرتا ہے، جو بھلائی کا حکم کرتا ہے

اس کانا ملہم اور جو ہرائی کا حکم کرتا ہے اس کانا م وسواس ہے۔

#### اشكال مع جواب

اشكال اول: يهال ايكاشكال موتاجوه بدكة بنات استغراق كساته فرمايا: مامن احد منكم: تواس معلوم ہوتا ہے كم الخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم کے پاس بھی دوقرین ہول گے ایک شیطان اور ایک فرشتہ تو یہ س طرح ممکن ہے کہ آپ کا سأتقى شبطان ہوئے۔

**جواب**: جس طرح بارانسان جو کچھ مقوی غذا کھا تا ہے قواس ہے اس کی بیاری بڑھ جاتی ہے کیکن اسی غذا کوا گر کوئی تندرست آ دمی کھا تا ہے تو اس کووہ مفید ہوتی ہے اوراس کی صحت وتندرت میں اضا فیہوتا ہے۔

اور چونکہ حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم روحانی صحت کے اعلی معیار پر تھے اس وجہ ہے قرین جن جوآ تخضرت صلی الله علیہ وسلم کے پاس تھااس ہے آپ کوکوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ بلکہوہ آپ کامطیع اور فرمانبر دارہوگیا تھا۔اور آپ کے پاس خیر کی ہی بات کیا کرتا تھا۔

بعض مشائخ ہے منقول ہے جنی ساتھی تبھی خیر کی دعوت دیتا ہے لیکن اس کا ارادہ اس ل ما ما فيه إورمن احديث من زائده بج جواستغراق يعني تمام افراد كي في اورمنكم بين من تبعيضيه ب اصل عبارت ال طرح ب: ما احد منكم

- ع قريسة من الجن : يعني جنات مين اسكاساتهي بوتا بجواس كوشر كاحكم كرتا ب اوراس كامام وسواس ہے اور یہ المیس کا بچہ ہے جس کی ولا دے ای وقت ہوتی ہے جس وقت انسان کے بچہ کی ولا دے ہوتی ہے۔ اور ایک ساتھی فرشتوں میں سے ہوتا ہے۔ جو اس کو بھلائی کا علم کرتا ہے اور اس کا نام ملم ہے۔ (موقاة: ٣٤ / ١ ، باب الوسوسة)
- سع فاسلم: كباكيا بيا يم الم تفضيل باورمبتدا وعدوف كغير باورودانا بيداب السل عبارت ال طرح ہوگیانا اسلم منکم اوریامضارع ہے۔

دعوت ہے شرکا ہوتا ہے اس طور پر کہ مفضول کی دعوت دیتا ہے اورافضل ہے روگدیتا ہے یا اس طور پر خیر کی دعوت دیتا ہے اورافضل ہے روگدیتا ہے یا اس طور پر خیر کی دعوت دیتا ہے کہ اس کو اس خیر کے ذریعہ کسی بڑے شریعیں مبتلا کر دیتا ہے ۔ جیسے غرور ہخر ، خود بینی وغیرہ ۔ اس وجہ ہے کہا گیا ہے وہ معصیت اور گناہ جس کے بعد آ دمی غرور گھمنڈ اور تکبر آ پ کوذلیل و حقیر سمجھنے گئے، بہتر ہے اس طاعت ہے جس کے بعد آ دمی غرور گھمنڈ اور تکبر میں مبتلا ہوجائے ۔ (مرقا ق: ۱۳۸۸) ا، باب الوسوسة )

#### اشكال مع جواب

ا شکال دوم: کیکن اس جواب پر پھراشکال ہوتا ہے کہ شیطان ہواور خیر کی بات کرے یہ کس طرح ممکن ہے بیتوا جماع ضدین ہے۔

جواب: اس کامیہ کے کہ وہ تھاتو شیطان ہی مگرزبان سے خیر کی بات کیا کرتا تھا۔ گودل میں شرچھپائے رکھتا ہو۔ کیونکہ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ میں بہت سے شیطان ایسے تھے جوزبان سے خیر کی بات کرتے اور مسلمان بنے پھرتے تھے مگر تھے وہ حقیقت میں شیطان ہی آج بھی ایساہی حال ہے۔

مثال کے طور پراگر کوئی شخص اپنے دل میں بیارا دہ رکھتا ہو کہ میں مدرسہ کوختم کردوں مگروہ اس کے باوجود حضرت میں نے بھی ایس آ کریپی کہا کا دحضرت میں نے بھی ایک سیٹھ سے مدرسہ میں کمرہ بنوا نے کے واسطے کہا تھا۔ حالانکہ وہ دل میں اس کے برعکس ارادہ رکھتا ہے مگر زبان سے بہی کہتا ہے ایسے ہی بیقرین جن دل میں آؤ کفر وشر رکھتا تھا مگر زبان سے خیر کی بات کہتا تھا۔

ف اسلم الدخ: اس كواگراصلى اور حقيق معنى ہى ميں ركھيں كدوه مسلمان ہوگيا، هيقة تو بھى كوئى اشكال نہيں، كيونكه اس صورت ميں بير تخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم كام عجزه ہوگا كه بطور معجزة وه مسلمان ہوگيا۔ فلا اشكال.

## شیطان انسان کے خون کے ساتھ دوڑتا ہے

﴿ ٢٢﴾ وَعَنُ آنَسٍ رَضِى الله عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحُرِى مِنَ الْإِنْسَانِ مَحُرَى الدَّمَ لَ (متفق عليه) حواله: بخارى شريف: ١/٣١٨، باب صفة ابليس و جنوده، كتاب الانبياء، حديث نمبر: ٣٢٨١، سلم شريف: ٢/٢١٤، باب بيان انه يستحب لمن راى الخ، كتاب السلام، رقم الحديث: ٢٨٠.

حل لغات: جرى الفرسُ ونحوه جَرُياً (ض) دورُنا\_

قرجه: حضرت انس رضی الله عنه روایت فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: '' انسان کے جسم میں شیطان اس طرح دورٌ تا رہتا ہے، جس طرح رگوں میں خون گردش کرتا رہتا ہے۔''

تنشریع: من الانسان: میں من فی کے معنی میں ہے یعنی انسان کے اندر شیطان گومتا ہے جیسے خون گھومتا ہے یعنی جس طرح خون کے گھومتے کا انسان کو احساس نہیں اسلام عصورتی السلام: یا تو یہ صدر میمی ہے۔ یعنی اس کا دوڑیا محسوں نہیں ہوتا جس طرح اعضاء کے اندرخون کے دوڑنے میں احساس نہیں ہوتا ہے۔ کویا کہ شیطان کے مراور اس کے دسوسوں کا جاری ہونے کے۔ مشاہے خون کے جاری ہونے کے۔

یا ایم ظرف مکان ہے یہ جوی کا اور من الانسان حال ہے اس سے اور اصل عبارت اس طرح ہے: یہ جوی فی
الانسان محوی المدم کائنا من الانسان ۔ بابدل ابعض ہے الانسان سے ، اصل عبارت یہ ہے: یہ جوی
فی الانسان حیث یہ جوی فید المدم ، اور معنی یہ ول گے کہ [ شیطان انسان سے جد آئیں ہوتا خون کے
گروش کرنے کی طرح اس کی رکوں میں جب تک انسان زندہ ہے ۔ (مرقاق: ۱۳۸ / ۱ ، باب الوسوسة)
اور یہ جی ممکن ہے کہ یدوڑ نا حقیقت ہوا سائے کہ اللہ تعالی ہم چیز پر تا در ہے۔ (الطیبی: ۱۲۲ / ۱ ، باب الوسوسة)

ہوتاا سی طرح شیطان کے گھو منے کا بھی احساس نہیں ہوتا۔

يامن الانسان مين من الشخصي بي مين المحكر ال صورت مين الكي كلمه محذوف موكا ورعبارت يول موكن من كل فود من الانسان.

صبح ہے شام تک جووساوی وخطرات آتے ہیں ان سب کا منشاوہ جریان شیطان ہی ہوتا ہے اوراس حدیث شریف کے بیان کرنے کامقصدلوگوں کوہوشیار کرنا ہے تا کہوہ اس کے دام فریب سے بچنے کی احتیاط کریں۔

یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص کسی کو کہے کہ میاں تمہیں کچھ خبر بھی ہے۔روزانہ چور تمہارے گھرکے بپارول طرف چکر لگاتے ہیں تو ہتلائے اس صورت میں وہ شخص ان سے احتیاط اور حفاظت کریگا کہ بیں؟

ای طرح بیر حدیث شریف بھی بطوراحتیاط ذکر کی گئی ہے بیمحض قصہ نہیں کہ بیان گردیا اور بس اس کا منشابیہ بتانا ہے کہ میں تمہارا سب سے بڑا خیرخواہ ہوں۔ اور شیطان تمہارا دشمن ہے۔ ہروقت وہ تمہاری فکر میں ہے اس سے چو کئے رہنا کہ نہ جانے وہ کس وقت جملہ کردے۔ پس اگر ہم چو گئے ہو گئے تو ہم نے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث برعمل کرلیاور نہیں۔ پس اس حدیث میں دواحتال ہیں۔

- (۱) ۔۔۔۔ بیہ حدیث اپنے ظاہر پرمحمول ہے کہ واقعی شیطان انسان کے اندررگوں میں خون کی طرح گر دش کرتا ہے اس میں بھی کوئی اشکال نہیں ۔
- (۲) ۔۔۔ دوسرااحمال میہ ہے کہ حقیقی معنی مراذبیس بلکہ رینالمباور تسلط سے کنامیہ ہے، یعنی جس طرح سے خون رگوں میں گروش کرتا ہے، اسی طرح شیطان ہروفت انسان پر مسلط رہتا ہے، اس لئے اس سے ہروفت ہوشیاراور چو کئے رہنے کی ضرورت ہے۔

# يجل بن معاذرحمة الله عليه كاارشاد

حضرت يحيل بن معا ذرحمة الله عليه كاارشاد ب:

(۱) .... شیطان مشغول ہے اور تو فارغ ہے۔

(۲)....وه مجھے دیکھرہاہے اورتواس کونہیں دیکھ سکتا۔

(٣)....تو شيطان كو بھواا ہوائے،اس نے جھے كونبيں بھلايا۔

(۱۸) ..... اور تیرانفس تیرے خلاف شیطان کا معاون بنا ہوا ہے، اور تو بے فکر ہے۔ (الطیمی:/۲۲۱،باب|لوسوسة)

## ولادت کے وقت بچوں کوشیطان تکایف پہنچا تا ہے

﴿ ٢٣﴾ وَعَنُ آبِى هُرَيُرَةَ رَضِىَ الله عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهُ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهُ صَلّى الله عَلَهُ وَسَلَّمَ مَا مِنُ بَنِى آدَمَ مَوْلُودٌ إِلّا يَمَسُّهُ الشَّيُطَانُ حِيْنَ يُولَدُ فَيَسَنَهِ لُ صَارِحاً مِنُ مَسِّ الشَّيُطَانُ غَيْرَ مَرُيَمَ وَإِبْنِهَا \_ (متفق عليه)

حواله: بخارى شريف: ۱/۲۸۸، باب قوله تعالىٰ اذكر فى الكتاب مريم، كتاب الانبياء، حديث نمبر: ۳۲۳۱، مسلم شريف: ۲/۲۱۵، باب فضائل عيسى، رقم الحديث: ۲۳۲۱. عالمى حديث: ۹۹ـ

حل لغات: يَـمَشُه، مس الشيءَ، (س)مسّاً حِيونا، يستهلُ مضارع، استهلُ المضارع، استهلُ الصبيء، باب استفعال عن، يَهمَا زور عرونا چانا، صارحاً صَرَخَ (ن) صُرَاحاً، زورزور عرونا چينا۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عندروایت کرتے ہیں کدرسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ''انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اس کو ضرور چھوتا ہے جس کی
وجہ سے وہ بچہ چیخ المحتا ہے، کیکن حضرت مریم علیہا السلام اور ان کے بیٹے (حضرت عیسیٰ علیہ
السلام) کونہیں چھوا۔''

تشویع: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نبیں ہے کوئی اولاد آ دم میں سے بیدا ہونے والا یعنی ہر بچہ جب بیدا ہوتا ہے قو شیطان اس کو چھوتا ہے تو بچہ چپا کر روتا ہے جب شیطان اس کو چھوتا ہے تو اسے بہت تکلیف ہوتی ہے اور اس کے پاس رونے کا ہتھیا رہی ہے صرف دو بچے اس سے مستثنی ہیں ایک تو حضرت مریم علیہ السام دوسر حضرت عیسی علیہ السام موسر خضرت عیسی علیہ السام موسر حضرت عیسی علیہ السام میں جائے

# مس شیطان سے حضرت مریم عیسیٰ علیہاالسلام کے محفوظ ہونے کی وجہ

وجہ یہ ہے کہ جس وقت حضرت مریم علیہاالسلام پیٹ میں تھیں تو ان کی والدہ نے نذر مانی تھی کہ جو بچہ میر سے پیٹ میں ہے میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لئے چھوڑ آؤں گی اور گمان بہی تھا کہ بچہ یعنی لڑکا پیدا ہوگا گر جس وقت پیدائش ہوئی تو دیکھا کہ پیاڑ کا نہیں لڑکی نہیں لڑکی ہوئی تو دیکھا کہ بیاڑ کا نہیں لڑکی ہوئی ہے تو اس وقت ان کی والدہ کی تمام تمناؤں پر پانی پھر گیا اور مایوس کی حالت میں بول الحیس: "دبھی انھی وضعتھا انھی" آکداللہ بیتو لڑکی ہوئی ہے آیعنی مجھےتو ہڑی میں برگی تمنا کیں تھیں کہ یوں خدمت کریگا۔ گرافسوس کہ بیتو لڑکی پیدا ہوئی ہے۔

ا ما من بنبی آدم الایسسه الشیطان: آمیس البات کا احمال م که ما لیس محمین میں مواور اسکا تمل خبر کے مقدم مونے کی وجہ مبتدار باطل موگیا مواور الالغو موگا اسلئے کہ استثنا مفرغ ہے اور متنتی حال ہے اس خمیر صحوفر ف کے اندر منتتر ہے یعنی ماوجد من بنبی آدم مولود. (الطیبی: ۲۲۲/۱، باب الوسوسة)

الله تعالى في فرمايا"ليس الذكر كالانشى" [كار كي جيباتو كوئى لركانبين موسكتا] جنس رجل كرچ عمده موتى بے جنس مرأة سے مربعض مرأة رجل سے اچھى موقى بيں۔ اور نام ركھ ديا مريم۔

مريم: عابده کو کہتے ہیں۔

اورما يوى كى حالت مين دعاكى "انسى اعيلة ها بك و فريتها من الشيطان الرجيع" [كماك الله مين اس كواوراس كى ذريت كوتيرى يناه مين دين مون]

اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور شیطان کا قابوان کی اولا دیر نہ چل سکا، نہ حضرت مریم علیماالسلام پر چل سکا، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر چل سکا، اور چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذریت ابھی نہیں ہوئی ہے بلکہ جب وہ قیامت کے قریب آئیں گے تو وہ شادی بھی گریں گے اوران کے بیج بھی ہول گے۔

الله تعالی علیه وسلم مفضول ہوئے اور حضرت عیسی ومریم علیماالسام افضل ہوئے ، یعنی ان کوآ مخضرت صلی الله علیه وسلم پر فضیات ثابت ہوئی ، جووا قعہ کے خلاف ہے۔ **ب واب اول**: آمخضرت صلی الله علیه وسلم کوتما مخلوق پر مجموع طور سے فضیات حاصل ہے۔ اس لئے اگر کسی جزئی اعتبار سے کسی دوسرے کی فضیات ثابت ہوتی ہوتو وہ آمخضرت صلی الله علیه وسلم سے افضل نہیں ہوگا۔ کیونکہ آمخضرت صلی الله علیه وسلم کو گئی فضیات حاصل ہے اوراس کوجزئی۔

جواب شانس: آنخضرت سلی الله علیه وسلم اس حدیث پاک میں متکلم ہیں اور متعلم نہ متنی میں عود گرتا ہے نہ مستنی مند میں قو معلوم ہوا کہ آنخضرت سلی الله علیه وسلم ان دونوں میں ہے کسی میں ہجی نہ تھے۔ اس لئے حضرت مریم وسیلی علیجا السلام کی فضیلت آنخضرت سلی الله علیه وسلم پر ثابت نہیں ہوئی اور اس حدیث ہے اس تو جیہ کے اعتبار ہے میہ گابت ہوگیا گہ آنخضرت سلی الله علیه وسلم اس شیطان ہے محفوظ رہے ہیں ۔ جی جو قرین جن آنخضرت سلی الله علیه وسلم اس شیطان سے بھی محفوظ رہے ہیں ۔ جی جو قرین جن آنخضرت سلی الله علیه وسلم کے ساتھ رہتا تھا اس ہے بھی محفوظ رہے ہیں ۔ جی جو قرین جن آنخضرت سلی الله علیه وسلم کے ساتھ رہتا تھا اس ہے بھی محفوظ رہے ۔ کیونکہ وہ مسلمان بگر اور مطبع و منقاد ہو کر آپ کے ساتھ رہتا تھا اس ہے بھی محفوظ رہے ۔ کیونکہ وہ مسلمان بگر اور مطبع و منقاد ہو کر آپ کے ساتھ رہا کرتا تھا۔

#### اشكال مع جواب

اس پرایک اشکال بیہ ہوتا ہے کہ مس شیطان قو عصمت کے منافی ہے، اس کا جواب بیہ ہے کہ عصمت کے منافی ہے، تکایف ہے کہ عصمت کے منافی ہے، تکایف بہو نچنا عصمت کے منافی نہیں، کفار مکہ نے آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کتنی ایذ ائیں بہو نچائیں ان سے عصمت پر کوئی فرق نہیں آتا۔

## بچوں کی حفاظت

فائدہ: حدیث پاک ہے ہے بتانامقصود ہے کہ جب شیطان وقت والادت ہے، بی بچہ کے چھھے پڑار ہتا ہے، اورائے برگراہ کرنے کی ہر تدبیر کرتا ہے، لیل والدین کی فقول اور تربول ہے حفاظت کی اوران کی قطیم ور ہیت کی پوری پوری کوشش کریں۔فقط

# شیطان کچوکالگا تا ہے

﴿ ٢٣﴾ وَعَـنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِيَاحُ الْمَوْلُودِ حِيْنَ يَقَعُ نَزُغَةٌ مِنَ الشَّيُطَانِ (منفق عليه)

حواله: مسلم شريف:٢/٢٦٥، باب فيضائل عيسى، كتاب الفضائل، رقم الحديث:٢٣١٧، عالمي عديث نمبر: ٥٠ــ

حل لغات: صِيَاح، صَاحَ (ض) صَيحاً، رونا شوركرنا - النزغة، نيز ب وغيره كاچركا، يُحوكا، نزغ الشيطان، شيطان كادل بين پيدا كيا مواوسوس، براخيال -

ترجمه: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: 'ولادت کے وقت بچہ شیطان کے کچو کالگانے کی وجہ ہے روتا ہے۔'' تفشریع: اس حدیث پاک کا حاصل اور مقصود بھی گذشتہ حدیث پاک کے مثل ہے۔ فقط

#### تفرقه ڈالناشیطان کاپیندیدہ مشغلہ

﴿ ٢٥﴾ وَعَنُ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ إِبُلِيْسَ يَضَعُ عَرُشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبُعَثُ سَرَايَاهُ يَفْتِنُونَ النَّاسَ فَادُنَاهُمُ مِنهُ مَنْزِلَةُ اَعُظَمُهُمْ فِتْنَةٌ يَجِئى اَحَدُهُمْ وَيَقُولُ فَعَلَتُ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ مَا تَرَكُتُهُ حَتَى فَرَّقَتُ وَكَذَا فَيَقُولُ مَا تَرَكُتُهُ حَتَى فَرَّقَتُ بَيْنَهُ وَيَقُولُ مَا تَرَكُتُهُ حَتَى فَرَّقَتُ بَيْنَهُ وَيَقُولُ مَا تَرَكُتُهُ حَتَى فَرَّقَتُ بَيْنَهُ وَيَقُولُ نِعُمَ آنتَ قَالَ الْاعُمَشُ أَرَاهُ قَالَ فَيَلْتَزِمُهُ. (واه مسلم)

حواله: مسلم شريف: ٢/٣٤٦، باب تحريس الشيطان الخ، كتاب صفات المنافقين، رقم الحديث: ٢٨١٣، عالمي حديث تمبراك.

حل لغات: يهضع، وضع شيئاً، (ف) بچپانا، عرش، تخت ثابى، تخت سلطنت، ئعُرُوش، السريَّةُ، فوجى وسته فوج كى ايك لكرى، نسرايا، فَتِنَهُ بشيءِ او فيه كى چيز سے آزمانا۔

نے فرمایا کہ بے شک شیطان اپنے تخت کو پانی پر رکھتا ہے چونکہ یہ شیطان نقالی کرتا ہے اللہ تبارک وتعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ کا تخت پانی پر تھا،"و کانه عرشه علی المهاء" تو یہ بھی نقالی کرتا ہے کہ اچھا ہم بھی اپنا تخت پانی پر بچھا کیں گے۔ اور پانی پر تخت کا ہونا اور پھر نہ ڈو بنا یہ اس زمانہ میں سمجھنا کچھ مشکل نہیں ہے کیونکہ آج تو جہاز پانی پر چلتے ہیں کشتیاں پانی پر چلتی ہیں وہ بھی تو تخت کی ہی ہوتی ہیں اسلے ممکن ہے کہ اس نے بھی ککڑی کا تخت بنوالیا ہو۔ اور لکڑی کا خاصہ بھی گئے کا ہے بھی نہیں۔

اور تخت پربیهٔ کر" ثم یبعث سر ایاه" بھیجا ہے جماعتیں بنا کر۔

سوايا جمع بسوية كىسوى يسوى. رات مين چانا\_

ایک ایک گروہ بھیجنا ہے۔ اور سب آ کراپنے اپنے اعمال شار کراتے ہیں۔ اور وہ سب کو داد دیتا ہے کسی کو کہتا ہے کہ تو نے کچھ نہیں کیا۔ تو نے بھی کچھ نہیں کیا اورایک کواپنے گلے سے نگالیتا ہے۔

فادناهم اعظمهم فتنة: ادنی استمفضیل کاصیغه به یعنی سب سے زیادہ قریب اور سب سے زائد مقرب اس کے بزوریک وہ ہے جوفتنہ کے اعتبار سے سب سے زیادہ بڑا اور سب سے زائد فسادی ہووہ اس کو اپنامقرب بنالیتا ہے۔

سب آگر بتاتے ہیں میں نے سر پھڑائی کرادی۔ میں نے گاڑی الثوادی۔ میں نے کاڑی الثوادی۔ میں نے بین نے بین نے بین الدہ کیا الورفلال جگہ آگ لگوادی۔ لیکن بید کہتا ہے کہتم نے پھے بھی نہیں کیا۔ بچھ بھی نہیں کیا۔ بھی بھی کیا۔ مگرایک آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان لڑائی کرادی۔ عورت سے ذرا نمک زائد ڈلوادیا اوراس نے چکھ کر بھی نہیں و یکھا۔ شوہر آیا اور کہا بید کیا گیا؟ بیوی غصہ ہوئی کہ صبح سے شام تک تو بچوں میں گئی رہتی ہوں بیر پیثان کرتے رہتے ہیں۔ اور شوہر کہتا ہے کہ میں یوں کام کرکے آیا ہوں یوں کیا اور یوں کیا۔ بس دونوں میں لڑائی ہوتی ہے شوہر خصہ میں ایک دوتین کہتا ہے اور بس معاملہ صاف۔ پھر فتو کی یو چھتے پھرتے ہیں۔

پس شیطان کھڑا ہوجا تا ہے اور اس کواپنے قریب کرلیتا ہے اور اس کو گلے ہے چمٹالیتا ہےاور کہتاہے کہتونے کیاہے کا متو ۔ بیرکام اچھاہے ایسا کام کرنا میا ہے ۔ اس حدیث شریف میں الممش رضی الله تعالیٰ عنه ایک راوی میں وہ کہتے میں که مجھے خیال ہے کہ حضر ت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں بھی فرمایا ہے کہ وہ اس چیلے کو گلے ہے چمٹالیتا ہے۔

## شیطان کومیاں بیوی کے درمیان تفریق پسند ہونے کی وجہ

چونکہ شیطان کومیاں بیوی کے درمیان تفریق وجدائی بہت زیادہ پسند ہے۔اور بیاس وجہ ہے کہ طلاق بائن یامغلظہ ہو جاتی ہے،اگر دونول میں علیجدگی ہوگئی تو دونوں خاندا نول میں لڑائی جھگڑ ہے تناہی بربادی غیبت چغل خوری کے سلسلے شروع ہوجاتے ہیں، پھر دونوں آپس میں یا دوسرول کے ساتھ حرام کاری میں مبتلا ہوتے ہیں اور حرام کاری کا سلسلہ شروع ہوجاتا ہے، یا طلاق مغلطہ ہوجانے کے باوجود دونوں آپس میں اس طرح رہتے ہیں اور حرام کاری ہوتی رہتی ہے،اورزنا کی اولا د کاسلسلہ شروع ہوجاتا ہے،اور شیطان زنا کواوراولا دزنا کےغلبہ کو پیند کرتا ہے تا کہوہ زمین میں فساد مجائیں اور حدود شرع کوتو ڑ ڈالیں ای وجہ ہے حضرت نبی اكرم صلى الله عليه وسلم مع مروى ب"لايسد خسل السجنة وللد زانية" كدزانيه كي اولاد جنت میں داخل نہیں ہو گی اسلئے کہ ولد الزیابر بھلائیوں اوراچھی عادات اور نیکیوں کا حاصل کرنا دشوار موتا ہے اور بری عادتیں اس کیلئے آسان ہوتی ہیں۔ (مرقا ۃ:۱/۱۴۱) اباب الوسوسة) جوشئی اللہ تعالیٰ کے نز دیک جتنی الغض ہے وہ شیطان کے نز دیک اتنی ہی محبوب ہے

طلاق الغض المیاحات ہے، مگر شیطان اس کوا تناہی پیند کرتا ہے۔

#### مياں بيوي كاچو كنار ہنا

فائده: اس حديث كامطلب بيب كه شيطان كخطرات اوروساوس ي يوكنار منا

با ہے اور میاں بیوی کو بہت ہی احتیاط ہے رہنا بیا ہے۔ شیطان گھروں میں گستا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح میاں بیوی میں بدگمانی پیدا ہوجائے، اور پھرلڑائی ہوکردونوں میں جدائی ہوجائے اور گنا ہول کاسلسلہ شروع ہوجائے۔

#### اشكال مع جواب

یہاں اشکال بیہ ہوتا ہے کہ اس حدیث کو باب الوسوسة میں کیوں لائے؟ بظاہر اس باب سے اس کا کوئی تعلق نہیں معلوم ہوتا، اس کا جواب بیہ ہے کہ شیطان یہاں زوجین کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف وسوسے ڈالٹا ہے تا کہ ایک دوسرے سے بدگمانی پیدا ہوجائے اور دونوں میں لڑائی ہوجائے اس طرح اس حدیث کوباب الوسوسہ سے تعلق ہوگیا۔

#### شيطان مايوس ہوگيا

﴿٢٢﴾ وَعَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّيُطَانَ قَدُ أَيِسَ مِنُ أَنْ يَعَبُدَهُ الْمُصَلُّونَ فِي جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ وَلَكِنُ فِي الشَّيُطَانَ قَدُ أَيِسَ مِنُ أَنْ يَعَبُدَهُ الْمُصَلُّونَ فِي جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ وَلَكِنُ فِي الشَّيْطَانَ قَدُ أَيِسَ مِنُ أَنْ يَعَبُدَهُ الْمُصَلُّونَ فِي جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ وَلَكِنُ فِي الشَّحْرِيْشِ بَيْنَهُمُ \_ (رواه مسلم)

حواله: مسلم شريف:٢/٣٤٦، باب تحريش الشيطان، كتاب صفات المنافقين الخ، رقم الحديث: ٢٨١٢.

حل لغات: أيِسَ أيساً من شيءٍ (س) مايوس بونا، مصلون مصلى كى جمع إنهازى ، التحريث تفعيل عن فتنه را بحارنا فساو بريا كرنا ـ

ترجمه: حضرت جابر رضى الله تعالى عنه بروايت بكرسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: " شيطان اس بات سي قو مايوس موكيا كه مسلمان "جزيرة العرب" بيس

اس کی پرستش کریں گے ،لیکن وہ ان کے درمیان فساد پھیلانے سے مایوس نہیں ہواہے۔ قشریع: جزیرہ: اسٹا پوکو کہا جاتا ہے جس کے بیاروں طرف پانی ہو۔ جزیرہ نما: اس کو کہا جاتا ہے جس کا کوئی ایک کنارہ پانی سے ملا ہوا ہو۔

عسوب: کے معنی ظہور کے ہیں، چونکہ زمین کابیہ خطہ سب سے پہلے ظاہر ہواتھااس لئے غالبًا اس کو ترب کہتے ہیں۔ اور یا اس وجہ سے کہ بیہ جگہ دنیا میں سب سے اونچی ہے اس لئے اس کو ترب کہتے ہیں یا اس وجہ سے کہ اس کی زبان عربی ہے اور بیریٹ سے مضمون کو دوجملوں میں اداکر دیتے ہیں۔ مثلًا ''ولکم فی القصاص حیوة یا اولی الالباب''

یہ جملہ ہے تمام فصحاء کوا کھٹا کیا اور صرف اس پر دوموٹی موٹی جلدیں کھی گئیں ہیں اور سب کا اتفاق ہے کہ اس جیسا بلیغ کلام کوئی نہیں کہہ سکتا۔ عربی بیں حروف کے مخارج علیجدہ صفات علیحدہ ہیں دوسری زبانوں میں ان مخارج وصفات کا نام تک نہیں ، تمام منھ کو استعال کیا۔ حلق کے بھی حصہ کئے ہونٹوں کے بھی اور دانتوں کے بھی اور دوسری زبانوں میں حروف صرف منہ کے درمیان سے نکلتے ہیں اس لئے اس کومرب کہتے ہیں۔

السمصلون للبول كرالسمسلمون كااراده كيا گيا ہے چونكه صلوة مدار اسلام ہاس النے صلوة بول كراسلام مرادليا ہے۔ لئے صلوة بول كراسلام مرادليا ہے۔ لے قوله من ان يعبده المصلون: شراح كے كام ميں اختصار كرتے ہوئے قاضی عياض فرماتے ہيں كہ شيطان

ا قوله من ان بعبده المصلون: شراح كركام مين اختصاركرت موئة تاضى عياض فرمات بين كه شيطان كرعباوت بيبتون كى عباوت بهارى تعالى كاعباوت بيبتون كى عباوت بهارى تعالى كافرمان بيبتون كى عباوت كافرمان بيبتون كى عباوت بهارى تعالى كافرمان بيبتون كى عباوت المشيطان.

اور مسلین سے مومنین مرادی جیسا گفر مان نجی علیہ الصلوق والسلام میں ہیں۔ نبھیت کے عن قسل المصلین:
یہاں مسلین سے مومنین مرادی اورای وصف کوذکر اسلے کیا چونکہ نمازتمام انمال میں اشرف ہے اوران افعال
میں جوالیان پر والالت کرتے ہیں سب سے زیادہ اظہر ہے اور حدیث شریف کے معنی سے ہوئے کہ کوئی مومن
اسلام سے چھر کر ہتوں کی عبادت میں لگ جائے اوران کی پرستش کرے اس سے شیطان مایوں ہو چکا ہے۔
(حرقاق: ١٣١/١، باب الوسوسة)

کہ جزیرۃ العرب میں مسلمان لوگ اس شیطان کونہیں پوجیں گے۔ حضرت نبی ا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرۂ عرب کی صانت دی ہے معلوم ہوا کہ

دوسر ملکول میں مسلمان شیطان کی عبادت کر سکتے ہیں۔

اوراب شیطان بھی روتا پھرتا ہے عرفات کے اندر حضرت ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باختیار ہنمی آگئی اوگوں نے بوچھاتو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ شیطان اوگوں کا اس قدر جوم دیکھ کر جاتا ہوا جارہا ہے سر پرخاک ڈال رہاہے اور سوکھ کر گرگٹ کی طرح ہے ہوگیا ہے اسے دیکھ کر ججھے باختیار ہنمی آگئی۔
قو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جزیرۃ العرب کی صانت دی گئے کہ کہ وہاں مسلمان شیطان کی عبادت نہیں کریں گے۔ دوسرے ملکوں میں کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہندوستان کے اندرکوئی قبرول کو تبیں کریا گے۔ دوسرے ملکوں میں کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ خوب کیڑے وغیرہ ڈال رکھے ہیں حالانکہ محلّہ کے غریبوں کے پاس گیڑے وغیرہ پھونہیں ہیں۔ خوب کیڑے واقع رہاں قو چراغال ہورہا ہے اورغریب پڑوی کے پاس تیل کے واسطے پہیے بھی نہیں ہیں۔ ہیں، وہاں قو چراغال ہورہا ہے اورغریب پڑوی کے پاس تیل کے واسطے پہیے بھی نہیں ہیں۔ اللہ عرب کی نظر کتاب اللہ پر ہوتی ہے، یا سنت رسول اللہ پر ۔ وہ تو شرک کو گھنے ہی نہیں دیتے ۔ وہاں کے سپائی اگر کسی کے تعویذ بندھا ہوا بھی و یکھ لیس تو اس کو اتا رکر پھینک میں وہیں والی کرم میں غیر کوشریک

ا فی جزیرة العوب: اوراعتر اض واروئیس کیاجاسکتا مسیله کذاب کے ارتد اداور مانعیں زکوة اور نبی اکرم سلی
الشعلیه وسلم کی وفات کے بعد ارتد او کے چسینے ہاں گئے کہ انہوں نے بتوں کی عبادت نبیس کی ۔
الشکال: شیطان کی وقوت تو عام ہے اتسام کفر کی جانب اس کی وقوت بتوں کی عبادت کے ساتھ خاص نبیس ہے؟
جسواب: مصلین ہم ادوہ نمازی اور عبادت گذار ہیں جواللہ اور شیطان کی عبادت کوجی نبیس کرتے جسیا کہ
یہودونسار کی کریکھے ہیں۔ (مرقاة: ۱۲۱۱)، باب الوسوسة)

ایک صاحب مناجات پڑھ رہے ہیں تو اس کوتو ڑکر پھینک دیا۔ وہ تو شرک کو جانتے ہی نہیں ۔ کسی زمانہ میں وہاں کتنا شرک ہوا کرتا تھا۔ مگر وہ سرز مین اس سے کس طرح پاک ہوئی ہے۔ یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک اور ساعی جمیلہ کا نتیجہ ہے۔

قوله ان يعبده المصلون الخ: شراح مديث في ال كتين معنى بيان كر بين -

- (۱) ۔۔۔۔ دین اسلام ہے مرتد ہونا مراد ہے، اس پر اشکال ہوتا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات پر بہت ہے لوگ مرتد ہو گئے، اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث میں یہ نہیں کہا گیا کہ لوگ مرتد نہیں ہونگے ، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ اسلام کی قوت وشوکت دکھے کر شیطان ارتد او سے مایوس ہوگیا ہے، کسی وجہ سے کچھاوگوں کا مرتد ہوجانا اس کی مایوس کے منافی نہیں۔
- (۲) ۔۔۔۔اس مے مرادبت پر بتی ہے، یعنی جزیرۂ عرب میں بت پر بتی ہے مایوں ہوگیا ہے،
  اور واقعۃ اسلام آنے کے بعد جزیرۂ عرب میں بت پر بتی کبھی نہیں ہوئی اور آج بھی
  وہ حضرات عملی طور پر کتنے ہی کمزور ہول، مگر بت پر بتی کی بوے بھی ان حضرات کو
  سخت نفر ت ہے۔
- (۳) ....شیطان کی عبادت ہے مراد جاہلیت کا دور دورہ ہے، یعنی شیطان اس ہے مایوس ہو چکا ہے کہ یہال دور جاہلیت بھی نہیں آئے گا، کہ دور جاہلیت میں گراہی ہی گراہی تھی، ہدایت معدوم یا بالکل مغلوب تھی، اب ایبادور بھی نہیں آئے گا۔

ولكن في التحريش اى ولكن لم يأس في التحريش: يعني [الرائيوليا الرائي كراني مين الميرنيس موا]

تحریش: کے معنی اصل میں جانوروں کوڑانے کے آتے ہیں۔اور جب انسان اڑتا

ہے تو وہ بھی جانور ہی ہوجاتا ہے بلکہ جانور ہے بھی بدتر ہوجاتا ہے۔

شیطان اس سے ناامیز نہیں ہوا ہے اس کا مطلب میہ ہے کہ عرب والے غیر کی عبادت اور غیر کوشر یک تو نہیں کر سکتے ہیں مگر لڑ آئی جھگڑ ہے آپس میں کریں گے۔

اسلئے کہ شیطان لوگوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور ہرقوم کے پیچھے پڑار ہتا ہے جو کام اس ہوسکتا ہے اس کے کرنے کو کہتا ہے عرب ہے شرک نہیں کرواسکتا۔البتہ وہ ان کاڑواسکتا ہے۔

# ﴿الفصل الثاني ﴾

## خالص وسوسه خطره کی علامت نہیں

﴿ ١٤﴾ ﴿ وَمَلَمْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالُ إِنِي أَحَدِثُ نَفُسِي بِالشَّيَّ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالُ إِنِي أَحَدِثُ نَفُسِي بِالشَّيَ عُلَّالُ اَكُونَ حُمَمَةً أَحَبُ إِلَى مِنُ ان اتَكَلَّمَ بِهِ قَالَ الْحَمُدُ لَلَٰهِ الَّذِي رَدَّ أَمُرَه إِلَى الْوَسُوسَةِ \_ (رواه ابوداؤد)

حواله: الوداؤد شريف: ٢/ ١٩٦١/ ، باب في رد الوسوسة، كتاب الادب، رقم الحديث: ٢ ١ ١ ٥ .

حل لغات: حُمَمَةً وَحُمَمٌ، كولد، راكه، آك عجلى مونى برشى، رَدَّ شيئا (ن)روكنا، واليس كرنا\_

ا بالشئ: يكره كاقوت يل معنى كاعتبار الرچافظ كاعتبار معرفه جاوراس كاقول لان اكون حدمة مبتدا مو كالور السي من ان تكلم به ال كافر موكى اور جمله اسميه وكرالشي كى صفت موجا يكى د الطيبي: ١/٢٢٦ ، باب الوسوسة)

قو جمه: حضرت ابن عباس رضی الله عنه ہے روایت ہے کدرسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں ایک صحابی نے حاضر ہو کرعرض کیا کہ میں اپنے اندرا لیے خیالات پاتا ہوں کہ جن کوذکر کرنے ہے بہتر میں جل کرکوئلہ بن جانا سمجھتا ہوں ، آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ''تمام تعریفیں الله تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے اس خیال کو وسوے کی حد تک رکھا''۔

تشريح: لان اكون مين ان مصدريه جاق معنى اس كربوئ لكونى حممة

[ كەمىرا كۇنلە بوجانا مجھے زيادہ پىند ہے اس ہے كەمىں اس بات كوزبان پرااؤل]

ان برقبض طاری تھا، ماہر حاذق عیم نے جب دیکھاتو ایک جملہ بین اس کوصاف کردیا۔
جیسے ایک صاحب تھے انہیں خیال ہوا کہ بین شیطان ہوگیا ایک شخص سے بیان کیا اس
نے کہا" لاحول و لا قوہ الا باللہ" اس سے اسے اور تائید ہوگئی، کہ ااحول تو شیطان پر بی
بڑھا جاتا ہے اس لئے میں شیطان ہوں۔ گرجب وہ حضرت کی خدمت میں آیا اور کہا کہ
حضرت میں شیطان ہوگیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کب سے اس نے کہا اسے دنوں سے فرمایا
کہ نماز پڑھتے ہوکہ جی ہاں آپ نے فرمایا کہ شیطان نے تو جب سے شیطان ہوا ہے ایک
دن بھی نماز نہیں پڑھی ہے کہنا تھا اور قبض فو را ختم۔

ایسے ہی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور بیان کیا کہ ایسے ایسے وساوس آئے ہیں جن کوزبان پر النا پسند نہیں کرتا ۔ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا: المحمد مللہ اللہ اسکا آ دھا قبض لوث گیا ''در دامرہ المی الموسوسة '' الحمد اللہ کہ اللہ تعالی المحمد ملہ اللہ کی دو امرہ المی الوسوسة ' اس میں اختال ہے کہ میر شیطان کی طرف رائع ہوار چاس کا لاکر نہیں کیا ہے گئی سیاق وہات اللہ وہ اللہ الوسوسة : اس میں اختال ہے کہ میر شیطان کی طرف رائع ہوار چاس کا لاکو نہیں کیا ہے گئی ہوار اللہ وہ وہ کہ وہ رائع ہور جل کی جانب اور الا میں گئی گئی اختال ہے کہ وہ رائع ہور کہ وہ ہرا ہے لیکن میں کوئی حربی نہیں ور اس میں کوئی حربی نہیں ہور کہ وہ ہرا ہے لیکن اس کا علائ اعود باللہ ہے یامعنی یہ ہالحمد ملہ اللہ وہ د شان ہذا الوجل من الکھر المی الوسوسة ۔ اس کا علائ اعود باللہ ہے یامعنی یہ ہی جس نے اس محض کے معاملہ کو تفر سے بٹا کر وہ وسہ کی جانب پھیر دیا ا

نے اس کووسوسر کی طرف لوٹا دیا یعنی وہ عمل بھی کرا سکتا تھا۔ پس اسے خیال ہوا کہ وساوس پرمواخذہ نہ ہوگا اس کا قبض ختم ہو گیا ۔

فائدہ: اس سے ریجی معلوم ہو گیا کہ وساوس آنے سے پچھ نقصال نہیں اور ریہ نہ ایمان کے منافی ہے ،اور نہ کمال ایمان کے منافی ،اور وساوس کاملین کو بھی پیش آتے ہیں ،اس لئے ان سے پریشان نہیں ہونا بیا ہے ۔فقط

# الجهج برے خیالات اور ان کا حکم

﴿ ٢٨﴾ وَعَنُ ابُن مَسُعُودٍ رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنهُ قَالَ قَالَ قَالَ اللهُ تَعَالىٰ عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلشَّيْطَانِ لَمَّةُ بِإِبْنِ آدَمَ وَلِلْمَلَكِ لَمَّةُ فَامًا لَمَّةُ المَلَكِ قَالِيعَادُ بِالْحَيْرِ لَمَّةُ المَلَكِ قَالِيعَادُ بِالْحَيْرِ وَتَكُذِيبٌ بِالْحَقِّ وَامًا لَمَّةُ الْمَلَكِ قَالِيعَادُ بِالْحَيْرِ وَتَكَذِيبٌ بِالْحَقِّ وَامًا لَمَّةُ الْمَلَكِ قَالِيعَادُ بِالْحَيْرِ وَتَكُذِيبٌ بِالْحَقِّ وَامًا لَمَّةُ الْمَلَكِ قَالِيعَادُ بِالْحَيْرِ وَتَكُذِيبٌ بِالْحَقِي وَامًا لَمَّةُ الْمَلَكِ قَالِيعَادُ بِالْحَيْرِ وَتَكُذِيبٌ بِالْحَقِي وَامًا لَهُ اللهُ وَمَن وَجَدَ وَلِكَ فَلْيَعُلَمُ اللهُ مِنَ اللهِ ، فَلْيَحُمَدِ اللهُ وَمَن وَجَدَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ وَمَن وَجَدَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ وَمِن اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعْلَى اللهُ المُلْكِ اللهُ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى اللهُ المُعْلِي المُعْلَى اللهُ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى اللهُ المُعْلَى الل

حواله: ترفدى شريف: ٢/١٢٨، سورة بقره ، تغيير القرآن، رقم الحديث: ٢٩٨٨-حل لغات: اللَّمَّةُ، الرَّ، جناتى الرَّ، شيطانى وسوس، ف لمامٌ، ايعاد مصدر، او عد فلاناً، افعال عدد ممكى دينا۔

توجمه: حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ''ہر انسان پر ایک تصرف شیطان کا ہے اور ایک تصرف فرشتہ کا ہے شیطان کا تصرف تو بیہ ہے کہ وہ برائی پر ابھارتا ہے اور حق کو جھٹا ہاتا ہے، جبکہ فرشتہ کا تصرف بیہ

ہے کہ وہ خیر پر ابھارتا ہے، حق بات کی تصدیق کرتا ہے، تو جو محص سے کیفیت اپنے اندر پائے تو سمجھ لے کہ بیالتہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، اور جو شخص دوسری چیز پائے ، تو بیر شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طاب کرے، پھر آنخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیآ بیت پڑھی: [شیطان متمہیں ڈرا تا ہے اور برائی پر ابھارتا ہے ] تر فدی نے اس کو روایت کیا ہے، اور کہا ہے کہ بیہ حدیث غریب ہے۔

تشريع: لِـمَّة، لُمَّة، لَمَّة، نَمَّة: تينول حركتول كے ساتھ ہے جس كے معني آتے اللہ الرنے كے دلمة الرنے والا۔

حضرت نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: که انسان پر ایک اتار شیطان کاموتا ہے۔ اورایک فرشتہ کا۔

المه شیطان: تو انسان کوشر ہے ڈرا تا ہے اور کی کنذیب کراتا ہے جیسے امتحان کا اعلان آیا کہ کھانا بند ہوجائیگا مگروہ تکذیب کراتا ہے کہ کسی کا کھانا وانا بند نہیں ہوتا۔ چھ سات سال ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں توبیحق کی تکذیب کراتا ہے۔

المه ملک: انسان کوئل ہے ڈرا تا ہے کہ دیکھوپڑھوپڑھنا پا ہے اگر پڑھوگة اپنے ساتھیوں ہے بڑھ جاؤگا ورفق کی تصدیق کرا تا ہے کہ دیکھوبدرسہ والے اگر چاعلان برعمل نہیں کرتے ہیں۔

معمل نہیں کرتے لیکن اگر عمل کریں گے تو پھر کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالی کے نظام برعمل کرتے ہیں۔

جو شخص اپنے نفس میں لمئ ملک کو پاوے تو وہ اللہ تعالی کی حمد کرے اور جب لمئ شیطان کویا و بے قواللہ تعالی ہے بناہ مائے۔

دیکھویہاں لف ونشر غیر مرتب ہے چونکہ اس سے جدت پیدا ہو جاتی ہے اور اوقع فی النفس ہوتی ہے یہاں لمر میطان کی ترتیب بدل کر بیجدت پیدا کر دی۔ ومن وجد الاخری: ہے لمر میطان کو جیس کیا کہاں کا زبان پر لانا بھی ٹھیک نہیں ہاورآ پ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بطور استشہاداس آیت کریمہ کو پڑھا" الشیطان میں میں کو پڑھا" الشیطان میں عد کم الفقر ویا مرکم بالفحشاء "[که شیطان میں فقرے ڈراتا ہے اور فحش باتوں کا حکم کرتا ہے]

اور جوفض المه شیطان کوپائے تو وہ "اعو فی باللہ من الشیطان الرجیم" پڑھے اوراس کی جانب مخالف کو اختیار کرے اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ بیسب کچھاللہ تعالیٰ بی کی جانب سے ہے اور شیطان تو صرف ایک مخر غلام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بوقت افرادانیان پر مسلط ہونے کی قدرت عطاکی ہے جیسا کے فرمان باری تعالیٰ ہے "ان عب ادی لیس لک علیہ م سلطان" [واقعی میر ےان بندوں پر تیرا ذرا بھی بس نہ چلے گا] (بیان القرآن) ۔ (مرقاۃ ۲۰۱۱) اور وسته)

امام غزالی علیہ الرحمہ نے منہاج العابدین میں بیان کیا ہے اور مشائخ کا اس پر اتفاق ہے کہ جس کا رزق حرام ہووہ وسوسہ اور الہام کے درمیان تمیز نہیں کرسکتا بلکہ ابوعلی دقاق علیہ الرحمہ نے یہاں تک کہا ہے کہ جس کی روزی اس طور پر معلوم ومشہور ہو کہ اس نے اللہ تعالیٰ پر تو کل نہیں کیا جیسا کے قوہ کی کرنا بیا ہے تو وہ بھی فرق نہیں کرسکتا۔ (مرقاق ۱۳۲۶/۱۸۱۱، باب الوسوسة)

#### خیالات مشتبہونے کے اسباب

خیالات کے مشتبہ ہونے کے بیاراسہاب ہیں اول یقین کا کمزورہ ونا دوسر نے نفس کی مفات اوراس کے اخلاق کی معرفت میں علم کا کم ہونا تیسر بے تقوی کی بنیا دکوتو ڈکر خواہشات کی بیروی کرنا چو تھے حب جاہ اور حب مال اور لوگوں میں رفعت ومرتبت کی جبتو کرنا ۔ جو شخص ان بیاروں سے محفوظ رہاوہ لمئے شیطان اور لمئے ملک کے درمیان فرق کر لے گااور جوان کے اندر ملوث ہوگیا ہووہ فرق نہیں کر سکے گا۔ (الطبی :۱/۲۲۸)، باب الوسوسة )

لمئہ شیطان کانام وسوسہ ہے اس کا ورود شیطان کے واسطے ہے ہوتا ہے اور کمئہ ملک کا نام الہام ہے اور بیفرشتے کے واسطے ہے ہوتا ہے ۔ (مرقاۃ:۳۲/۱۴۲)، باب الوسوسة )

#### وعده اوروعيد مين فرق

ا فسادہ: وعدہ اوروعید دونوں کامشتق مندا یک ہے دونوں میں فرق بیہے کہ وعدہ کااستعال خیر کے ساتھ خاص ہے۔ (اطبعی: ۱/۲۲۷ء باب الوسوسة)

#### مخلوق کےخالق اللہ تعالیٰ ہیں

﴿ ٢٩﴾ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزَالُ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ حَثْى يُقَالَ هَذَا حَلَقَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزَالُ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ حَثْى يُقَالَ هَذَا حَلَقَ اللهُ الْحَلُق اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا ذَلِكَ قَقُولُوا اللهُ أَحَدُّ اللهُ الصَّمَدُ لَمُ يَلِدُ وَلَمُ يُولَدُ وَلَمُ يَحُنُ لَهُ الصَّمَدُ لَمُ يَلِدُ وَلَمُ يُولَدُ وَلَمُ يَحُنُ لَمُ يَلِدُ وَلَمُ يَولَدُ وَلَمُ يَكُنُ لَمُ كَنُ لَهُ الصَّمَدُ لَمُ يَلِدُ وَلَمُ يُولَدُ وَلَمُ يَكُنُ لَمُ كُنُ لَمُ كُنُ لَاثًا وَلَيسَتَعِدُ بِاللهِ مِنَ الشَّيطَانِ يَكُن لَهُ كُن لَمُ لَاثًا وَلَيسَتَعِدُ بِاللهِ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّحِيْمِ، رَوَاهُ أَبُودَاوُد، وَسَنذُكُم حَدِيثَ عَمْرِو بُنِ الْآخُوسِ في باب خطبة يوم النحران شاء الله تعالىٰ ...

حواله: ابوداوَدشريف:٢/٦٣٩، باب في الجهمية، كتاب السنة، رقم الحديث: ٣٤٢٢.

حل لغات: ليتفل امرغائب، تفل ، (ن، ض) تفلاً، تحوكنا، يسار، باكين جانب، ج يُسُرُ ويُسُرٌ.

قوجهه: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عندے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ''لوگ ایک دوسر ہے سوال کرتے رہیں گے ، یہاں تک کہ کہاجائیگا کہ اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا کیا، تو اللہ تعالی کو کس نے پیدا کیا؟ جب لوگ اس طرح کی بات کریں قوتم لوگ کہنا کہ [اللہ تعالی ایک ہے ، اللہ تعالی نے نیو کسی کو جنا ہے ، اللہ تعالی نے نیو کسی کو جنا ہے ، اور اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے ] پھر اپنے ہائیں جانب تین بار محمد اور شیطان مردود سے اللہ تعالی کی پناہ طلب کرنا'' ابوداؤد نے اس حدیث کوفتل کیا ہے ، مردعمر و بن احوس' کی حدیث خطبہ یوم الحر کے باب میں فتل کریں گے۔ (انشاء اللہ تعالی )

تشریح: بتساء لون: باب تفاعل ہے ہاں کویتساء لون معروف اور یُتساء لون مجول دونول طرح پڑھ سکتے ہیں۔

لایزال فعل ناقص ہے الناس اسکا فاعل یعنی اسم ہے اور پیتساء لون اس کی خبر ہے۔
تر ال میں خود نفی رکھی ہوئی ہوتی ہے اور لا کے ذریعہ اور نفی ہوگئی یعنی ففی کوریہ مستلزم ہے اثبات کو پس جمداس کا میہوا کہ لوگ ہمیشہ سوال کرتے رہیں گے یا سوال کئے جاتے رہیں گے آبس میں لیعنی باہم یکدیگر سوالات چلتے رہیں گے کوئی کچھ پو چھے گا کوئی کچھے۔ یہاں تک کہ بے تکے سوالات بھی کرنے لگیں گے۔

ھندا اور ھندہ میں ھابرائے تنبیا یعنی کان صاف کرنے کے لئے آتی ہے۔ ہاری زبان میں اس کار جمہ: دیکھو، سنو، ہوتا ہے۔

ذا. اسم اشارہ ہے متکلم اپنی طرف متوجہ کرنا بیاہتا ہے کہ میری طرف توجہ کرواور میری بات کوسنو۔

خلق الله الخلق: الله تعالى في الله تعالى في بيدا كيا تهيك بنا الهالله تعالى كو كل بيدا كيا كي بيدا كيا باورجوشي كس في بيدا كيا بيا كيا بيا الياب اورجوشي

موجود ہوتی ہے اس کے لئے موجد ہوتا ہے البذا اللہ تعالی کا موجد کون ہے جب بیسوال کیا جائے یا خیال آئے تو تم کہو کہ اللہ تعالی ہے نیاز ہے اور بے نیاز کو با نیاز ہے تشبیہ نہیں دے سکتے ۔ بے نیاز کا کوئی موجد نہیں ہوتا۔ اس سے شلسل لازم آتا ہے اور بینا جائز و باطل ہے اللہ تعالیٰ کی شان "لم یاللہ و لم یولد" ہے یعنی نداس نے کی کو جنا اور ندوہ جنا گیا اور جوائی فات ہواس کوموجد کی ضرورت نہیں ہے ایسی ذات کو جو والا دت سے پیدا کرنے اور پیدا کئے جانے ہے ہی کا کے دور پیدا کے جانے ہے ہی کا کہ دور سی چیز ول پر قیاس نہیں کر سکتے ہے۔

واجب تعالی کوممکن پر قیاس کرنا درست نہیں۔ تو جب بیہ خیالات آئیں تو تم شیطان کے منھ پر تھوک تھ کار دو بھو کئے ہے آگر چاس کو زیادہ چوٹ تو نہیں لگتی۔ مگر تھ کار کر دیکھوؤرا اور شیطان بائیں جانب ہے آتا ہے ایک تو اس وجہ ہے کہ بیالٹا ہے۔ ای لئے وہ اس طرف ہے آتا ہے ایمان کی تجوری (دل) بائیں جانب ہے اس لئے وہ اس کی طرف آتا ہے تا کہ چوری کرلے۔

شم لیتفل: بیائے کہ وہ اسے تفکار دے اور پھر اس کے ڈیڈ ارسید کر دے اور ڈیڈ اپ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ بیا ہے بیطر این کارہے کہ اس کے ساتھ ایسامعا ملہ کرواور یہی معاملہ ان لوگوں کے ساتھ کروجو شیطان بن گئے ہیں ایسے سوالات کیا کرتے ہیں۔

ا علامہ طبی فرماتے ہیں متیوں صفات ال بات پر متنبہ کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو گلوق قر اروینا ورست نہیں اولاً (احد) تو ال کے معنیٰ یہ ہیں احد وہ ذات ہے۔ اس کو گلوق قر ارویا حد وہ ذات ہے۔ اس کو گلوق قر ارویا جائے ہیں احد عی نہیں رہے گا مطلقاً، اسلئے اس کا خالق ہونا احدیت کے زیادہ لائق ہونے کے السسسسد: وہ آتا جس سے لوگ اپنی ضرور توں اور معاملوں میں رجوع کرتے ہیں تو خالق ہونے کے زیادہ لائق ہونے کے زیادہ لائق ہے۔

لم يىلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد: يآيتي جت بي كان كانسراوران كى رايرى كاكوئى نيس اور ولد جواس الوبيت بين كم موتو وه بررجها ولى ال في بين براه ه ك كا يجهي (السطيسي: ٢٩ / ١، باب الوسوسة) الله تعالى كى ذات مين والات؟ الله تعالى نه الني تعريف خودكى ؟ "ه و الله الذى لا اله الا هو علم الغيب و الشهادة هو الوحمان الرحيم. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم.

اور منطقیوں ہے اور ان انگوٹی والوں ہے پوچھوکہ ہو واجب الوجو 3 اور بہتگامین بھی قواس بھٹ میں پڑگئے کہ لا عین ولا غیر اس کی صفات کے بارے میں بھلا ہمارا منھاور اس کی صفات ہمیں خود معلوم نہیں کہ ہم کیا ہیں فلال حافظ ہے ارے بیرحا فظ عین ہے یا غیر؟ ہمیں صرف اتنا ہی بتایا گیا ہے کہ اللہ ہے اس کی تعریف اس کی صفات الی ہیں اب ہمیں صرف اتنا ہی بتایا گیا ہے کہ اللہ ہے اس کی تعریف اس کی صفات الی ہیں اب ہمیں کیا؟ وہ کچھ معلوم نہیں ہے۔

ایک صاحب کے بیار بچے ہیں بیتو کہہ سکتے ہیں کیکن ان کواس طرح شار کریں فلال لڑکی ایس سفید ہے اس کے دھول لگے گا لڑکی ایس سفید ہے اس کے دانت ایسے ہیں اور گال ایسے تو ظاہر ہے کہ اس کے دھول لگے گا کس نے کہاا ندر کی بات بیان کر نیکو؟ اس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کواندر سے بیان کر نیکی کیا وجہ ہے ان سب منطقیوں کو کیا ہوا ہے۔

# ﴿الفصل الثالث﴾

## الله تعالیٰ کوکسنے پیدا کیا؟

﴿ ٥٠﴾ ﴿ وَعَنُ آنَسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنُ يَهُرَحَ النَّاسُ يَنَسَاءَلُونَ حَتَّى يَقُولُوا هَذَا اللهُ عَلَى اللهُ عَزَّوَ حَلَّ (رَوَاهُ البُحَارِي) وَلِمُسُلِمٍ قَالَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ اللهُ عَزَّ وَجَلًا إِنَّ اُمَّتَكَ لاَ يَزَالُونَ يَقُولُونَ مَا كَذَا مَا كَذَا حَتَّى يَقُولُوا هذَا اللهُ

خَلَقَ الْخَلَقَ فَمَنُ خَلَقَ اللَّهُ عَزٌّ وَجَلَّ\_

حواله: بخارى شريف: ٢/١٨٣، باب مايكره من كثرة السوال، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، حديث تمبر: ٢٩٦٥، مسلم شريف: ٩٥/١، باب بيان الوسوسة في الايمان، كتاب الايمان، رقم الحديث: ٣٦١. عالمي عديث نمبر: ٢٥٠ـ

قوجمه: حضرت انس رضى الله تعالى عند بروايت بى كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: "لوگ آپس ميں سوال كرتے رہيں گے ، حتى كدلوگ بيكهيں گے "الله تعالى في جرچيز كو پيدا فرمايا تو الله تبارك و تعالى كوكس في پيدا كيا، بخارى في اس كوروايت كيا، اور مسلم ميں ہے كدالله تعالى فرمات عيں كرآپ سلى الله عليه وسلم كى امت كے لوگ بيك تي رہيں گے بيد ميں ہے اور بيد كيسے ہوا ہے؟ پھر كہيں گے ان تمام چيز ول كو الله تعالى في پيدا كيا ہے تو الله تبارك و تعالى كوكس في پيدا كيا ہے تو الله تبارك و تعالى كوكس في پيدا كيا ہے تو الله تبارك و تعالى كوكس في پيدا كيا ہے تو الله تبارك و تعالى كوكس في پيدا كيا ہے؟

تشريح: حديث بالاكامضمون يبحى بـ

لن يبرح: يهجى فعل ناقص كافعل مضارع ب\_مابوح.

بوح کے معنی ہٹ گیا،اور ما ہوج کے معنی ہیں ہٹاتو اس کے معنی میں نفی رکھی ہوتی ہے اور نفی کی فی اندہ دیتی ہے اثبات کا۔

لن یبوح کے معنی ہوئے ہیں ہٹ سکتا یہیں رہے گالن نے فی کی گئی ہے ان نے فی کی مزید تا کید ہوجاتی ہے لن کی طبیعت میں تا کیدر کھی ہوتی ہے۔

لین یبوح النیاس: ہرگز نہ ہٹیں گے لوگ یعنی وہ ہمیشہ سوالات کرتے رہیں گے با شاطین ان سے سوالات کریں گے۔

نے پیدا کیا۔ شیطان اس طرح انسان کے دل میں وسوے ڈالٹا ہے بخاری نے اس کو بیان کیا ہے اور مسلم نے اس کو بیان کیا ہے اور مسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے فرمایا گویا ہے حدیث مسلم کے نزویک قدس ہے۔

حدیث قدی وہ ہوتی ہے جس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو۔

لا بـز الـون: جمع ہامت كافراد كا عتبار تينى بميشاوگ سوالات كرتے رہيں گے يہ كيايہ كيا۔ اے كس نے بيدا كياتو وہ يوں كہيں گے كه سب كواللہ تعالى نے بيدا كياتو وہ يوں كہيں گے كه سب كواللہ تعالى نے بيدا كيا۔ تو بچراللہ تعالى كوكس نے بيدا كيا مقصودان احاديث كابيہ ہے كه لوگ واقف ہوجا كيں كه ايسے اليے مراحل آئيں گے تو با ہے كه لوگ اس شيطانی وساوس سے ہوشيار رہيں كه بيه شيطانی خيالات ہيں۔

#### نماز کے دوران شیطان شبہ ڈالتا ہے

﴿ كَالَى الله تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ اللهِ إِنَّ الشَّيُطَانَ قَدُ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلوتِي وَبَيْنَ قِرَاتِي يُلَيِسُهَا فَلُتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الشَّيُطَانَ قَدُ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلوتِي وَبَيْنَ قِرَاتِي يُلَيِسُهَا عَلَى اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ذَاكَ شَيُطَانٌ يُقَالُ لَهُ خِنْزَبٌ قَاذَا عَلَيهِ وَسَلَّمَ ذَاكَ شَيُطَانٌ يُقَالُ لَهُ خِنْزَبٌ قَاذَا الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ ذَاكَ شَيُطَانٌ يُقَالُ لَهُ خِنْزَبٌ قَاذَا الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ ذَاكَ شَيُطَانٌ يُقَالُ لَهُ خِنْزَبٌ قَاذَا الله عَلَي يَسَارِكَ ثَلَانًا الله عَلَيْ عَلَى عَسَارِكَ ثَلَانًا الله عَلَيْ عَلَى عَسَارِكَ ثَلَانًا الله عَلَيْ عَلَى عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَ

حواله: مملم شريف: ٢/٢٢٣، باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة، كتاب السلام، رقم الحديث: ٣٠٠٠.

حل لغات: حالَ، الامر وعليه (ن) حولاً، الشيء بين الشيئين حائل

هونا، ركاوت بننا، يُلَبِّسها، لبَسَ الامر عليه (تفعيل) كس پركونَى بات مشتبه موجانا، واضح ندمونا۔

توجمه: حضرت عثمان بن الجالعاص رضى الله تعالى عندروايت فرمات بين مين في رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عرض كيا كه "مير عاور ميرى نماز وقراءت كه درميان شيطان حائل موتائ وادرأمين مير عاوپر شبه والتائي "آپ في فرمايا: "به شيطان مي مير عاوپر شبه والتائي "آپ في فرمايا: "به شيطان مي جسكو "خيز ب" كهاجاتائي، جبتم كواسكا حساس موتو اس عالله تعالى كى پناه طاب كرو، اور اپنا مين جانب تين مرتبه تفتكاردو" حضرت عثمان رضى الله تعالى عنه فرمات بين كه "مين في ايساكياتو الله تعالى غنه فرمات بين كه "مين في ايساكياتو الله تعالى في محصرت وسوت كودوركر ديار"

تشدیع: حضرت عثمان ابن الی العاص رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت نبی کریم صلی الله علیہ وسلم سے کہا کہ شیطان میر سے اور میری نماز اور میری قراءت کے درمیان حائل ہوجاتا ہے اور وسوسہ ڈالتا ہے۔

میں نماز کی نیت باندھتاہوں اور بیآ کروسوسہ ڈالتا ہے اورا لیے ہی قراءت میں حاکل ہوجاتا ہے پڑھتا کچھ ہوں اورنگلوا تا کچھ ہے۔

اس میں متنابہ بیدا کر دیتا ہے بہلس اس میں متنابہ بیدا کر دیتا ہے جیسے جب انسان کے دل میں افسر دگی اور پراگندگی ہوتی ہے تو وہ بات کہتا کچھ ہے اور اس کی زبان سے نکلتا کچھ ہے تو معلوم ہوا کہ حضرت عثمان گوبض تھا اور قابض کے سامنے باسط کلام کیا جاتا ہے اور اگر قابض کے سامنے باسط کلام کیا جاتا ہے اور اگر قابض کے سامنے بیض کیا تیں بیان کریں تو وہ مزید افسر دہ ہوجا تا ہے۔ ربع افسر دہ کند انجمنے را

ے۔ یہ بیلب س علیؓ تشدید کے ساتھ مبالغہ کے لئے (یعنی باب تفعیل ہے)یا (بابس ہے) یعنی وہ میری نماز اور قر اوت کو خلط ملط کر دیتا ہے اور مجھ کو ہر ایک کے بارے میں شک میں مبتلا کر دیتا ہے جملہ بیان ہے اس کے قول

عال اورجواس مي مل باس كار مرقاة: ١/١ ، باب الوسوسة)

بتانے کہاس بیجارے کا کیا حال ہوگا۔

یتوان مشائخ کاہی کام ہے کہان کے پاس ہزاروں جاتے ہیں اور پیسب کی تسلی کرتے ہیں اورائکے پاس تو حالت قبض ہی میں جاتے ہیں خوشی میں کون جاتا ہے حالانکہ ان یرخود ہزاروںطرح کاقبض ہوتا ہے گراس کو چھا کراورخوثی ظاہر کر کے دوہروں کی تسلی کرتے ۔ ہیں پنہیں کہ خود بھی منھ چڑھا کر ہیٹھ جا ئیں کہ ہمیں خودا بنی ہی بڑی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیاذاک شیط ان یقال له خنزب که بیتو شیطان ہے اوراس کو خنزب کہاجا تا ہے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کواس شیطان کانام بتلانے کی کوئی ضرورت نہ تھی مگر آپ نے ہتلادیا تا کہوہ جان لیں کہ آپ تو اسکے پورے خاندان سے واقف ہیں اور اس کوتسلی ہوجائے کدریتو سب ہی کے پاس آتا ہاوروسوسر ڈالتاہے تنباتہ ہاراہی پیکام نہیں ہے۔ ع م گ انبوه جشنه وار د

"البلاء اذا عمت خفت" [بلاجب عام موجاتي إقرآ سان موجاتي إ اس كاعلاج بدے كه جب تو الے محسوں كرے تو اپنے ول ميں الله تعالى سے بناہ ما نگ اوراس کوتھ کا ردے یا نمیں جانب یہ حضرات عمل کرنے والے تھے۔وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایسا کیاتو اللہ تعالیٰ نے اس بلاکو مجھ ہے دورکر دیا۔

# نمازمیں وسوسہ کی فکر نہ کرنا جا ہے

﴿ ٢٤﴾ وَعَن الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ إِنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَقَالَ إِنِّي آهِمُ فِي صَلوتِي فَيَكُثُرُ ذَلِكَ عَلَيٌّ فَقَالَ لَهُ إِمْضِ فِي صَلوتِكَ فَإِنَّهُ لَنُ يَدُهَبَ ذَالِكَ عَنُكَ حَتْى تَنْصَرِفَ وَأَنْتَ تَقُولُ مَا أَتُمَمُتُ صَلوْتِي. (رواه مالك) حواله: مؤطاامام الك: 1/80، باب العمل في السهو، كتاب السهو.

حل لغات: تنصرف، (انفعال)واحدند كرحاضر مضارع، يهرجانا ـ

قو جمه: حطرت قاسم بن محدرضی الله تعالی عندے ایک شخص نے عرض کیا کہ جھے
اپنی نماز میں وہم ہوتار ہتا ہے ، اور یہ چیز میرے ساتھ بہت پیش آتی ہے انہوں نے فرمایا: "تم
اپنی نماز پوری کرو، اس وجہ ہے کہ شیطان تم ہے جب ہی دور ہوگا جب تم اپنی نماز پوری کراو گے''اور کہوگے کہ''ہاں میں نے اپنی نماز پوری نہیں کی''۔

تشریح: ایک علاق کے بہت سے نسخ ہوتے ہیں اور صرف ایک نسخہ جان لینے سے کیم صاحب نہیں بنجاتے۔

تو علاج ایک مرض کے مختلف ہوتے ہیں اس لئے اس حدیث میں بھی شیطانی وسوسہ کا دوسرانسخہ بتلایا ہے۔

قاسم ابن محدرض الله عند نے بیان کیا کہ میں نے حضرت نبی کریم صلی الله علیہ وسلم سے سوال کیا کہ: انبی اهم النج! اس کی اصل او هم تھی تعلیل ہو کر اهم ہو گیا۔اهم کے معنی بیں اور سوس یعنی مجھے نماز میں وسوے آتے ہیں اور اگر ایک دوہوں آو پی جاؤں مگریہ تو بہت آتے ہیں اور اگر ایک دوہوں آو پی جاؤں مگریہ تو بہت آتے ہیں ۔ نو مجھے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا:

امُضِ فی صلوتک کنو اپنی نماز پوری کرلے بیشیطان تو ہمیشہ وسوسہ ڈالتا رہیگا۔ بیوسوئے تم نہیں ہول کے یہاں تک کہتم ختم ہوجاؤ کے یو یوں کہدوما اقدممت صلوتی میں نے تو اپنی نماز کویڑھانہیں۔

یہ وسوسہ ڈالتا ہے وضونہیں کیا۔ کہد و کہ میں تو بغیر وضو کے ہی پڑھوں گاا گروہ کہے کہ رکو عنہیں کیاتو کہد و کہ میں تو بغیر رکوع کے ہی پڑھوں گا تو ان وساوس کاایک علاج ہے ہوا۔ متعبیہ: لیکن یہ بات ذہن نشین رہے کہ بہ تکم اس وقت ہے جبکہ نمازی کو یقین ہے کہ میں نماز ٹھیک پڑھ رہا ہوں نماز کے ارکان وا فعال اور قراءت میں کوئی کو تاہی یا غلطی واقع نہیں ہورہی ہے اور اگر واقعی نماز میں کو تاہی واقع ہورہی ہے اور ارکان کی ادائیگی میں کو تاہی واقع ہورہی ہے اور ارکان کی ادائیگی میں کو تاہی واقع ہورہی ہے اور اس کا احساس بھی ہورہا ہے تو اس غلطی کو دور کرنا اور نماز کی صحت و در تی کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے ۔ (مظاہر حق جدید: ۱۳۱/۱۱، باب الوسوسة )



ته الجزء الثانى بحمد الله تعالى الجزء الثانى بحمد الله تعالى وبمنه و كرمه الله تعالى وبليه الجزء الثالث اوله باب الايمان بالقدر انشاء الله تعالى ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم و تب علينا انك انت التو اب الرحيم بحرمة حبيبك سيد المرسلين و صلى الله تعالى عليه و على اله و اصحابه اجمعين الى يوم اللهن الى يوم اللهن المي يوم اللهن محمد فاروق غفرله المرسلة و محمد فاروق غفرله المرسلة و محمد فاروق غفرله المرسلة المرسلة المورسة الله الله المرسلة المرسلة المرسلة الله المرسلة المر